



ازباب طلاق المريض ثا باب العبديعيت بعضه



فِهُ وَحَرِينَ الْعِلْطِي عَلَيْهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلْمِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِ لَلْمِيلِمِ اللَّهِ اللَّهِيلِي عَلَيْمِ لَلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لَلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِمِيلِمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِيلِمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ

شهنیل عنوانات و تکندیج مولانا صهبیب انتفاق صاحب







#### جمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيب

نام كتاب:

مصنف: في المنافظة الم

ناشر: منتب به حانیت

مطبع: ..... لعل شار پر نظر زلا ہور

#### استدعا 🗨

اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت طباعت تھیے اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ از الہ کیا جائے گا۔نشاند ہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





فَقِينُهُ وَاحِدُ الشَّدُعَلَى الشَّيْطِي مِن الْفِ عَالِيدِ ترجمه وشرح أردو ازباب طلاق المريض ثاباب العبديعيتى بعضه شخ الاندكد بُعَدَ الدَيْد المولمس عَلَى السط في مكر وَعَا وَمَ عَيَا وَ 



ناشر:

مطبع: ..... لطل سثار بر نشرز لا بهور

√ (استدعا)

اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت' طباعت' تھیج اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے ہے آگر کوئی غلطی نظر آئے یاصفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرما دیں۔ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہ تی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ (ادارہ)





## فهرست مضامين

| صفحہ | مضامين                                      | صفحه       | مضامين                                        |
|------|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ٩٩   | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت              | 11         | باب طلاق المريض                               |
| ۰۵۰  | طلاق معلق میں رجوع کی ایک صورت              | Ir         | مرض و فات میں دی گئی طلاق                     |
| ۱۵   | مطلقه رجعيه كاحكام                          |            | مطلقه کی وه صورت جب وه عدت میں ہوتے ہوئے بھی  |
| 35   | طلاق رجعی ہے وطی کاحرام نہ ہونا             | ۱۴۰        | وارث تر که میں ہوگی                           |
| ۵۳   | فصل فيما تحل به المطلقة                     | 10         | مرض الموت میں طلاق کی ایک صورت                |
| 11   | طلاق بائن كابيان                            | ۱۸         | مرض الموت ميس طلاق كاضابطه اوراصول            |
| ۲۵   | تین طلاق کی حرمت کابیان                     | 77         | مرض الموت كى طلاق معلق                        |
| ۵۸   | حلاله مين زوج مراهق كاحكم                   | ro         | عام مرض میں طلاق دینا                         |
| ۵٩   | حلالہ کے چندا حکام                          | <b>۲</b> ۲ | مرض الموت كي مطلقه كاارتداديا مطاوعت ابن زوج  |
| 41   | مسكدهدم                                     | 7/         | ایلاءمرض                                      |
| 44   | مطلقه ثلاث اپنے دوبارہ پاک ہونے کی اطلاع دے | 79         | طلاق رجعی مانع عن الارث نبیس                  |
| 41"  | باب الإيلاء                                 | ۳.         | باب الرجعة                                    |
| ۵۲   | ا يلاء کي تعريف اور حکم<br>                 | ا۳         | رجوع عن الطلاق کی حیثیت اور شرا کط            |
| 77   | مدت ایلاءگز اردینے کا حکم                   | ۳۲         | رجوع كاطريقه                                  |
| ۸۲   | ا يلاء كي تسم كابيان                        | ۳۳         | رجوع پر گواه بنا نا                           |
| 49   | حار ماہ کے ایلاء کی حیثیت<br>س              | 20         | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کادعویٰ کرنا         |
| ۷٠   | چند مخصوص الفاظ ایلاء کا حکم                | ٣٩         | عدت کے بعدر جوع فی العدۃ کا دعویٰ کرنا        |
| "    | چند مخصوص الفاظ ایلاء کا حکم                | 77         | ند کوره بالامسئله میں باندی کی صورت           |
| ۷۱   | ایک دِن کےاشٹناء کےساتھ پورےسال کی شم کھانا |            | عدت کب ختم ہوتی ہے                            |
| ۷٢   | ایلاء کی ایک مخصوص صورت                     | 44         | حائضه مطلقة عسل ميں كوئى عضو بھول گئي         |
| ۷۳   | فتم کی مختلف صورتیں جوایلاء بنتی ہیں        | ۳۲         | حامله سے رجوع كرنا جبكه شو ہروطى كامنكر ہو    |
| ۷۳   | مطلقہ سے ایلاء کرنا<br>•                    |            | خلوت کے بعدا نکار وطی ہے رجوع کے ساقط ہونے کا |
| ۷۵   | اجنبی عورت سے ایلاء کرنا                    | 74         | بيان                                          |

ر آن البداية جلد في المسلمان على مولى رجوع المسلم فهرست مضامين

| 1.0  | باب الظهار                                           | 44   | عن الاملاء كيي كرب                                     |
|------|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
| 1+Y  | ظهار بتعريف اورحكم                                   | ۷۸   | ''انت على حرام'' كہنے والے كے حكم كى تفصيل             |
| 1+4  | کفارہ دینے سے پہلے جماع کرنے کا حکم                  | ۸۰   | باب الخلع                                              |
| 1•٨  | ظہار کے مشبہ بہاعضائے جسمانی                         | ΔI   | خلع کی تعریف اور حکم                                   |
| 11   | محرمات سے تشبید دینا                                 |      | شوہرکے کیے خلع کامال لینا                              |
| 1+9  | بیوی کے کسی ایک جز ء کوتشبید دینا                    | ۸۳   | شوہرکے کیے خلع کا مال لینا                             |
| 11+  | '' توجھ پرمیری ان کی طرح ہے'' کہنے کا جکم            | ۸۳   | شوہرکے کیے خلع کامال لینا                              |
| 111  | "انت على حوام كأمى" كأحكم                            | ۸۵   | طلاق على المال                                         |
| IIF  | چندالفاظ ظهار                                        | ۲۸   | غيرمتقوم شے کوبدل خلع بنانا                            |
| ۱۱۳۳ | ظہار صرف بیوی سے ہی ہوتا ہے                          | ۸۸   | بدل خلع کیا ہو؟                                        |
| االد | ظهاری ایک خاص صورت                                   | A9   | بدل خلع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت                    |
| 110  | سب بیو یوں سے بیک وقت ظہار کرنا                      | "    | بدل خلع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت                    |
| 117  | فصل في الكفارة                                       | 90   | بدل خلع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت                    |
| 11   | كفارهٔ ظهار                                          | 91   | عبدآ بق کوبدل خلع بنانا                                |
| II∠  | ظہار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط<br>ریت | 914  | "طلقىي ثلاثا على الف" كى تفصيل<br>                     |
| 11   | کفارے میں جائز غلام کی تفصیل                         | 914  | "طلقى نفسك ثلاثا بألف" كاحم                            |
| 119  | کفارے میں ادائیگی کے لیے ناکافی غلام کابیان          | 11   | طلاق علی المال کی ایک صورت                             |
| 15.  | کفارے میں ادائیگی کے لیے ناکافی غلام کابیان          | 1    | انت طالق و علیك الف یا انت حر و علیك                   |
| 177  | مكاتب كوكفار بيس آزادكرنا                            | 94   | الف كيخ كاظم                                           |
| 144  | باپ بھائی کو کفارے کی نیت ہے خرید نا                 | 9∠   | طلاق على المال ميں خيار کی شرط لگانا                   |
| ۱۲۴  | مشترک غلام کے ایک جھے کوآ زاد کرنا                   | 9/   | طلاق علی المال کوتبول کرنے میں اختلاف کے وقت قول معتبر |
| ira  | اپنے ہی غلام کوآ دھا آ دھا کرکے آ زاد کرنا           | 1++  | مبارات کابیان                                          |
| 127  | ندكوره بالامسئله كاثمر واختلاف                       |      | حصونی بی کے لیے اس کے مال سے خلع لینا                  |
| 11/2 | کفارے میں روز بے رکھنا                               | 108  | باپ کوبدل خلع کاضامن بنانا                             |
| IPA  | کفارے کے روز وں کے دوران جماع کرنے کا حکم            | 1094 | صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا<br>م                            |
| 179  | غلام کے لیے کفارۂ ظہار                               | 11   | صغیرہ کے ساتھ خلع کرنا                                 |

| £   | ك المحالي المحالي المرساما عن                                    |       | ر آن الهداية جد الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | باب العنّين وغيره                                                |       | كفار بيس كها نا كھلانا                                                                                                                                                                            |
| 169 | عنین کےاحکام                                                     |       | کفارہ میں ملی جلی اجناس سے کھانا کھلانا                                                                                                                                                           |
| 14+ | عنین کے باب میں قاضی کی تفریق کی حیثیت                           |       | کسی دوسرے کواپی طرف سے کھانا کھلانے کا حکم دینا                                                                                                                                                   |
| 171 | شوہر کے اپنے عنین ہونے کا انکار کرنے کی صورت                     | IPT   | ساٹھ مسکینوں کو تملیک کے بغیر کھانا کھلانا                                                                                                                                                        |
| 144 | مجبوب اورخصی کے احکام                                            | 184   | ندكوره بالامسئله كي ايك اورصورت                                                                                                                                                                   |
|     | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے                  | "     | ایک بی مسکین کو کھانا کھلا دینا                                                                                                                                                                   |
| 171 | اور بیوی ا نکار کرتی ہو                                          | ١٣٣٢  | دورانِ اطعام جماع کرنا                                                                                                                                                                            |
| ļ . | مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہ وہ جماع کر چکا ہے                  | 120   | ندگوره بالاستله کی ایک ادر صورت<br>ایک بی مسکین کو کھانا کھلا دینا<br>دوران اطعام جماع کرنا<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو کفاروں کی بیک وقت ادائیگی<br>دو مختلف کفاروں کی بیک وقت ادائیگی |
| IYM | اور بیوی اٹکار کرتی ہو                                           | 120   | دو کفاروں کی بیک ونت ادائیگی                                                                                                                                                                      |
| arı | عورت کے عیوب کی دجہسے عدم فنخ کا بیان                            | 124   | دومختلف کفاروں کی بیک وقت ادائیگی                                                                                                                                                                 |
| 144 | جب وعند کے علاوہ شو ہر میں کسی دوسرے عیب کا حکم                  | 1149  | باب اللعان                                                                                                                                                                                        |
| 147 | باب العدة                                                        | ٠٠١١  | العال المعادر يبيك .                                                                                                                                                                              |
| AFI | حائضهآ زادمورت كىعد ت ِطلاق                                      | 164   | تہت لگانے کے بعدلعان نہ کرنے والے خاوند کا تھم                                                                                                                                                    |
| 179 | غيرحا ئضداور حامله كي عدت طلاق                                   | سابها | لعان سے فرارا ختیار کرنے والی بیوی کے لیے تھم<br>                                                                                                                                                 |
| 14+ | باندی کی عدت طلاق                                                | ILL   | شو ہر کا الل شہادت نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                |
| 141 | عدت وفات زوج                                                     | Ira   | عورت کے اہل شہادت نہ ہونے کی صورت                                                                                                                                                                 |
| 141 | طلاق اوروفات کی عدت جمع ہوجانے کی صورت                           | IMA   | العان كاطريقه<br>- ماريخ                                                                                                                                                                          |
| 147 | دوران عدت باندی کا آزاد موجانا                                   |       | لعان کے بعد علیحد گی کابیان<br>ب                                                                                                                                                                  |
| 120 | آ ئيسەكۇچىش آجانے كاعدت پراثر                                    |       | لعان کے بعد دوبارہ شادی کا حکم<br>ن سرید                                                                                                                                                          |
| 124 | وائضہ کے آئیسہ بنے کاعدت پراثر                                   | "     | نغی ولد کی تہمت کالعان<br>:                                                                                                                                                                       |
| "   | منكوحه فاسده اورموطوءة بالشبهة كي عدت                            | 100   | ز نااورنفی ولد کی وجہ سے کیا جانے والالعان                                                                                                                                                        |
| 122 | اُمْ ولدگی عدت وفات                                              |       | شوہر کے تبہت سے رجوع کر لینے کا تھم<br>۔                                                                                                                                                          |
| 129 | نابالغ کی حاملہ بیوی کی عدت وفات<br>د : بر                       | 167   | تہت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں<br>حری کرنے ہے ہوں پیچا                                                                                                                                     |
| 1/4 | حالت حيض كي مطلقه كي عدت                                         | 101   | حمل کی فعی کرنے کا حکم<br>حمال برانی میں میں                                                                                                                                                      |
|     | معندہ وطی بالشبہۃ کا شکار ہوئی تو دونوں عدتوں کے<br>تداخل کی بحث | 100   | حمل کی نفی کرنے کا حکم<br>اندین                                                                                                                                                                   |
| IAI | نداهل في بحث                                                     | 100   | نفی ولد کی مدّ ت<br>مد سر مدر سر کاف                                                                                                                                                              |
|     | معتدہ وطی بالشبہۃ کا شکار ہوئی تو دونوں عدتوں کے                 | 102   | جر وال بچوں میں سے ایک کی فعی کرنا                                                                                                                                                                |

| &   | المحالي المحالي المستعامين                          |             | و أن البداية جلد في المناسكة المناسكة             |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
|     | معتدة کے اپنی عدت کے گزر جانے کا اقرار کرنے کے      | IAF         | ر اخل کی بحث                                      |
| 709 | بعدبچه جننا                                         | 11          | ىرت كى ابتداء كاوقت                               |
| ۲1۰ | معتده عن طلاق کے بچے کا ثبوت نسب                    | IAM         | کاح فاسد کی عدت کی ابتداء کاوقت                   |
| PII | معتدهٔ وفات کے بچے کا ثبوت نسب کا طریقہ             | ۱۸۳         | مدت بوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر       |
| rir | منکوحه کے بچے کے ثبوت نسب کی مدت                    |             | مدت طلاق میں نکاح ہوکر دوبارہ طلاق ملنے والی عورت |
| 111 | مدت نکاح میں اختلاف کے وقت تول معتبر کابیان         | IAO         | کی عدت کی بحث                                     |
| 1   | طلاق کے معلق بالولادۃ ہونے کی صورت میں ایک          | 11/4        | میاور حربید کی عدت                                |
| ۲۱۳ | عورت کی ولا دت کی گواہی                             |             | فصل: ان چرول كابيان جن كاكرنايانه كرنامعتده       |
| ria | ندكوره بالاصورت ميس شو ہر كے اقر ارحمل كا اثر       | Ħ           | عورتوں کے لیے ضروری ہے                            |
| riy | اكثرمة حمل                                          | 19+         | مدت میں سوگ اور ترک زینت                          |
|     | باندی بوی کوطلاق دینے کے بعد خریدنے کی صورت         | 191         | سوگ کی وضاحت                                      |
| MZ  | میں ثبوت نسب                                        | 192         | کا فرغورت کے لیے سوگ کا حکم                       |
| MA  | ام ولد بننے کی ایک صورت                             | 1914        | م ولداور منکوحہ فاسدہ کے لیے عدم حداد کا حکم      |
| 719 | یج کے بوت نسب کا نتیجاس کی مال تک معندی موگا یائمیں | 11          | معتده کوپیغام نکاح دینا                           |
| 774 | یے کے بوت نسب کا نتیجاس کی مال تک معتدی ہوگا مانہیں | 190         | معتدة کے لیے گھرے لکانا                           |
| 771 | باب حضانة الولد و من احق به                         | 192         | عدت کس گھر میں گزاری جائے                         |
| 777 | ز وجین میں سے پرورش کا زیادہ حقد ار                 | 11          | خاوند کے گھر میں رہناممکن نہ ہونے کی صورت         |
| 777 | ماں کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا                 | 19/         | عدت میں شو ہر کے ساتھ رکھا جانے والا روئیہ        |
| 220 | ماں کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا                 | 199         | شوہر <i>کے گھر</i> میں عدت نہ گزارنے کا ایک عذر   |
| rra | شادی کرنے ہے حق حضانت کا سقوط                       | <b>***</b>  | حالت سفرمیں بیوہ ہوجانے والی کی عدت               |
| 777 | حضانت کے حقد ارمر دوں کا بیان                       | <b>1</b> +1 | حالت سفر میں بیوہ ہوجانے والی کی عدت              |
| 772 | الاے کی مدت حضانت کابیان                            | <b>**</b>   | باب ثبوت النسب                                    |
| MM  | الزکی کی مدت حضانت                                  | "//         | ا ثبات نسب کی ایک مثال                            |
| 779 | الزکی کی مدت حضانت<br>الزگ کی مدت حضانت             | 4.14        | مطلقہ رجعیہ کے بچے کانسب                          |
| "   | باندی کے کیفت صفانت                                 | 1.14        | بائنه کے بچے کا ثبوت نب                           |
| 144 | ذمية كے ليے فق مغانت                                | r.0         | مطلقه صغیرہ کے بچے کا ثبوت نب                     |
| ١٣١ | حضانت میں نچے کے اختیار کا مسئلہ                    | <b>*+</b> 4 | معتد ہُ و فات کے بچے کا ثبوت نسب                  |

ر أن البداية جلد © يرسيماي و يرسيماي البيداية جلد في المرسيد و يرسيماي البيداية البداية البيداية البيداية البيداية البيداية البيداية البيداية البد

| معتدهٔ وفات کا نفقه                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فصل: يفسل بچ كوشرت بابرگا در وغيره لے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جانے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ان صورتوں کا بیان جب بیوی نفقه کی مستحق نہیں ہوتی | rmm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مت حضانت بچکواس کے باپ کے شہر سے منتقل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل أي هذا فصل في نفقة الأولاد                    | rro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باب النفقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| چھوٹے بچوں کاخرچ                                  | 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بيوى يحرحت نفقه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شيرخوار کاخرچ                                     | 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نفقه كي تعين كامعيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شيرخوار كاخرج                                     | 739                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مہر کی وصولی سے پہلے تعلیم نفس نہ کرنے والی کا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اپنی بیوی یامعتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پر لینا     | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ناشز واورغيرمكنه كالفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا پی بیوی یامعندہ کورضاعت کے لیے اجرت پر لینا     | 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صغيره غيرمعوعه كانفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بغیراجرت دودھ پلانے والی ماں دابیے نیادہ حقدارہے  | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قیدی بیوی کا نفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مختلف الدين بج كانفقه                             | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مريضه كانفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| فصل أي هذا فصل في نفقة الاباء                     | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مالدارخاوند پر بیوی کےخادم کا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| والأجداد والخادم                                  | tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مالدارخادند پر بیوی کےخادم کا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بیوی بچوں کےعلاوہ دیگر نفقات واجبہ                | ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفقەنەد ب سكنے والے كائتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اختلاف دین مانع وجوب نفقه کب بنمایے               | ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوہر کی مالی حالت بدلنے پر نفقہ پراٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مختلف الدين بهائي كانفقه                          | 7779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کافی عرصہ کے بعد بھیلے نفتے کا مطالبہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والدين كانفقه                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفقہ واجبہ کی ادائیگی سے پہلے خاوند کی موت کی صورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| جميع نفقات واجبه اوروجوب كى شرائط                 | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | پیشکی نفقہ دینے والے کی موت کی صورت م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ذوى الأرحام كے نفقات كى مقدار                     | ror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | غلام خاوند کے ذہے آنے والا نفقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| بالغ لڑی اورا پا جھ لڑ کے کا نفقہ                 | rom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | باندى كانفقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تک دست آ دی پرواجب ہونے والے نفقات                | ram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فصل أي هذا فصل في بيان السكني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| غائب بیٹے کی جائیدادہے باپ کا نفقہ حاصل کرنا      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عورت كاحق سكنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| غائب بیٹے کی جائیدادے باپ کا نفقہ حاصل کرنا       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بوی کے میکے والوں سے ملا قات کا حق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا     | <b>10</b> 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | زوج غائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مدت خالية عن النفقه كابيان                        | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | زوج عائب کی امانتوں میں سے نفقہ کی ادائیگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| فصل غلام اورحيوانات وغيره كانفقه                  | 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فَصُل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| غلام اورباندي كانفقه                              | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مطلقہ کے لیےنفقہ اور سکنی کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                   | ان صورتوب کابیان جب بیوی نفته کی سخی نہیں ہوتی ان صورتوب کابیان جب بیوی نفته کی سخی نہیں ہوتی چھوٹے بچوں کاخرچ چھوٹے بچوں کاخرچ شیرخوار کاخرچ اپنی بیوی یا معتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پرلین اپنی بیوی یا معتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پرلین اپنی بیوی یا معتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پرلین اپنی بیوی یا معتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پرلین اپنی بیوی یا معتدۃ کورضاعت کے لیے اجرت پرلین اپنی بیوی بیکو کا نفته مختلف الدین بیکے کا نفته الدین کی کا نفته الدین کا نفته عزاف دین مالن وجوب نفتہ کب بنتا ہے عزاف الدین کا نفته والدین کا نفته ذوی الارجام کے نفتات کی مقدار برخی نفتات واجبہ اور وجوب کی شرائط والدین کا نفته نفتات واجبہ اور وجوب کی شرائط خائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا غائب بیٹے کی جائیداد سے باپ کا نفتہ حاصل کرنا خاصل: غلام اور حیوانات وغیرہ کا نفتہ | النصورق کابیان جب یوی نفته کی محقق الأولاد  النصورق کابیان جب یوی نفته کی محقق الأولاد  النجه یوی کافری  النجه یوی کافری  النجه یوی یامعتدة کورضاعت کے لیے اجرت پرلین  النجی یوی یکو کا نفته  النجی یکو ل کے علاوہ و یکرنفقات واجب  النجی یکو ل کے علاوہ و یکرنفقات واجب، اوروجوب کی شرائط  النجی الا رحام کے نفقات کی مقدار  النجی الا رحام کے نفقات کی مقدار  النجی الا کی اور ایا بیجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی یکی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا  النجی کی جائیداد سے باپ کا نفقہ حاصل کرنا |

| AL_       | ا المحالين فيرت مفايين                              |      | ر أن البداية جد الله المسترس                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1719      | اعتاق معلق                                          |      |                                                                                                      |
| "         | دارالحرب سے بھاگ کرآنے والا غلام                    |      | إِنَّ كِتَابُ الْعَتَاقِ اللَّهِ الْعَتَاقِ اللَّهِ الْعَتَاقِ اللَّهِ الْعَتَاقِ اللَّهِ الْعَتَاقِ |
| rr.       | اعتاق میں حاملہ باندی کے حمل کی مختلف صورتیں        | 797  | المرتاب احکام آزادی کے بیان س بے م                                                                   |
| 471       | باندی کی اولا دکاتھم                                |      | <b>3</b>                                                                                             |
| mrr       | باندى كى اولا د كاتحكم                              |      | اعماق کی شرمی حیثیت                                                                                  |
| <b>""</b> | آ زادغورت کی اولا د کا تھم                          | 4914 | اعماق کی شرائط                                                                                       |
| mrr.      | باب العبد يعتق بعضة                                 | 794  | الفاظاعماق                                                                                           |
| 227       | اپنے غلام کا کچھ حصہ آزاد کرنے کا حکم               | 192  | اپ غلام کو''اے آزاد!'' کہہ کر پکارنے کا حکم                                                          |
| 779       | مشترک غلام کاایک حصه آزاد کرنے کے احکام             | 791  | اعماق کوجز و بدن کی طرف مضاف کرنا                                                                    |
| انهمه     | ندكوره بالامسئله پرايك تخرتج                        |      | اعماق کوجز وبدن کی طرف مضاف کرنا                                                                     |
| יין שייין | ندكوره بالاستله پرايك تخريج                         |      | ''لا ملک کی علیک'' کے الفا ظ کا حکم                                                                  |
| 777       | ندکوره بالاسئله پرایک تخ تنج                        | ۳••  | كنايات اعماق                                                                                         |
| 224       | دومالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت                  | 11   | كنايات اعماق                                                                                         |
| m4.       | دومالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت                  | ۳+۱  | غلام کواپنا بیٹا قرار دینا                                                                           |
|           | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیا کسی | ۳.۳  | ا ہے غلام کو''مولیٰ'' کہنے کا تھم                                                                    |
| اسم       | سبب قدیم کی وجہہے آزادی کا علم                      | r.0  | اپنے غلام کو بیٹا یا بھائی کہد کر پکارنا                                                             |
|           | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے جھے کی خود بخو دیا کسی | ٣٠٤  | اپنے غلام کوا پنا بیٹا قرار دینا                                                                     |
| ٣٣٣       | سبب قدیم کی وجہ ہے آزادی کا علم                     |      | اپنے غلام باندی کواپناماں باپ قرار دینا                                                              |
|           | دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخو دیا کسی | ,    | باندى كوالفاظ طلاق سے آزاد كرنا                                                                      |
| سابال     | سبب قدیم کی وجہہے آزادی کا حکم                      | 1    | چندالفاظ اعتاق                                                                                       |
| "         | تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسئلہ            | ساله | فصل: احماق فيراعتياري كاميان                                                                         |
|           | دوشریک مالکوں کی ہاندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف    | 710  | قریبی رشته دار کے مملوک ہوتے ہی آ زاد ہوجانے کا میان                                                 |
| ۳۳۹       | ہونے کی صورت                                        |      | اللہ کے لیے یا جھوٹے خداؤں کے لیے آ زاد کیے جانے                                                     |
|           | دوشریک مالکوں کی ہاندی کے ام ولد ہونے میں اختلاف    | ۳۱۸  | والے غلام کا حکم                                                                                     |
| 201       | ہونے کی صورت                                        | //   | مکره وسکران کااعتاق                                                                                  |
| 1         |                                                     | Ï    | 100                                                                                                  |



صاحب کتاب نے اس سے پہلے غیر مریض یعنی تندرست اور صحیح شخص کی طلاق کے احکام ومسائل کو بیان کیا ہے اور اب
یہاں سے مریض کی طلاق کے مسائل بیان کررہے ہیں اور اسے طلاق الصحیح کے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ کہ صحت اصل
ہے اور مرض عارض ہے اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اصل عارض پر مقدم ہوتا ہے ، اس لیے پہلے اصل کو بیان فر مایا اور اب یہاں
سے عارض کو بیان کررہے ہیں۔صاحب بنا یہ والتی نے لکھا ہے کہ الموض معنی یزول بحولہ فی بدن الحقی اعتدال الطبائع
لینی ہروہ چیز جوزندہ شخص کے بدن میں واض ہونے کے بعداس کی طبیعت اور اس کا عزاج و فداتی بدل دے اس کا نام مرض ہے اور
اس مرض سے مویض مشتق ہے۔ (بنایہ ۲۰۴۷)

إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتُهُ، وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَلَا مَيْرَاثَ لَهَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَايِّنِ، لَا تَرِثُ فِي الْوَجُهَيْنِ، لِآنَ الزَّوْجِيَّةَ طَهُ بَالْكَ بِهِذَا الْعَارِضِ، وَهِي السَّبَبُ، وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتُ، وَ لَنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَةَ فَيُردُّ السَّبَبُ، وَلِهَذَا لَا يَرِثُهَا إِذَا مَاتَتُ، وَ لَنَا أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ سَبَبُ إِرْثِهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَالزَّوْجُ قَصَدَ إِبْطَالَةَ فَيُردُّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ بِتَأْخِيْرِ عَمَلِهِ إِلَى زَمَانِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، وَ قَدْ أَمْكَنَ، وَالزَّوْجِيَّةُ يَبْقَى فَي حَقِّ إِرْثِهَا عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْإِنْقِضَاءِ، إِلَّانَّهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزَّوْجِيَّةُ فِي حَقِي الْحَدَّةِ فَي حَقِي الْحَدَّةِ فَي حَقِي الْحَدَّةِ فَي عَلَى الْعَلَامِ وَالزَّوْجِيَّةُ اللَّالِ فَعَاءً إِلَّانَهُ لَا إِمْكَانَ، وَالزَّوْجِيَّةُ فِي حَقِي الْحَدَّةِ فِي عَلَيْهِ إِلْفَعَاءٍ وَ قَدْ أَمْكَنَ، لِلْالْقِضَاءِ، لِلْأَنَادِ فَجَازَ أَنُ يَبْقَى فِي حَقِي إِرْبُهَا عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا بَعْدَ الْإِنْقِضَاءِ، لِلْأَنَّةُ لَا إِمْكَانَ، وَالزَّوْجِيَّةُ فِي هَذِي الْحَالِةِ لَيْسَتُ بِسَبَهٍ لِلاَرْتُه عَنْهَا فَيَنْطُلُ فِي حَقِّه خُصُوصًا إِذَا رَضِيَ بِهِ.

تروی کی اور وہ مرگیا درانحالیہ اس کی بیوی عدت میں اپنی بیوی کوطلاق بائن دیدی اور وہ مرگیا درانحالیہ اس کی بیوی عدت میں ہوتا بیوی اس فضی کی ادرائے الیہ اس کی بیوی عدت میں ہوتا ہیں کہ بیوی اس فضی کی وارث بیوی اور اگر عدت پوری ہونے کے بعد وہ مراتو بیوی کومیراث نہیں ملے گی، امام شافعی والیہ فلی اس لیے کہ اس عارض (طلاق) کی وجہ سے زوجیت باطل ہو چکی ہے اور زوجیت ہی دونوں صورتوں میں بیوی وارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عارض (طلاق) کی وجہ سے زوجیت باطل ہو چکی ہے اور زوجیت ہی (وارثت کا) سبب ہے، اس لیے اگر بیوی مرجائے تو شو ہر اس کا وارث نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شو ہر کے مرض موت میں زوجیت بیوی کے وارث ہونے کا سبب ہے لیکن شو ہر نے اسے باطل کرنے کا ارادہ کیا ہے، لہذا بیوی سے ضررختم کرنے کے لیے

عدت پوری ہونے کے زمانے تک شوہر کے مل کومؤخر کر کے اس کے قصد کواسی پرلوٹا دیا جائے گا۔ اور ایسا کرناممکن بھی ہے، کیوں کہ کے عدت میں بعض آٹار کے حوالے سے نکاح باقی رہتا ہے، لہذا شوہر سے وراثت کے حق میں بھی نکاح کا باقی رہناممکن ہوگا۔

برخلاف عدت پوری ہوجانے والی صورت کے، کیوں کہ اب تاخیر کا کوئی امکان نہیں ہے۔اور زوجیت اس حالت میں بیوی سے شوہر کے وارث ہونے کا سبب نہیں ہے، لہٰذا شوہر کے حق میں سبب باطل ہوجائے گا خاص کر اس وفت جب شوہر اس بطلان سے راضی ہو۔

#### اللغاث:

﴿ورثته ﴾ اس كى وارث موكى \_ ﴿انقضاء ﴾ كررجاناختم مونا \_ ﴿ضور ﴾ نقصان \_

#### مرض وفات میں دی گئی طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مرض وفات میں آئی ہوی کوطلاق بائن دی اور ہوی کی عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس شخص کا انقال ہوگیا تو اس کی یہ ہوی اس شخص کی وارث بنے گی اور شوہر کی وارث میں سے ہوی کواس کاحق اور حصہ دیا جائے گا۔لیکن اگر مذکورہ مطلقہ ہوی کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کے شوہر کی وفات ہوئی تو اب ہوی وارث کی حق وار نہیں ہوگ اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمار سے بہاں ہے، امام شافعی والٹھا فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد ہوی کو مطلقاً وارث نہیں اور میراث سے محروم رہے گی۔ یہ تفصیل تو ہمار سے بہاں ہے، امام شافعی والٹھا فرماتے ہیں کہ طلاق کے بعد ہوی کو مطلقاً وارث نہیں اس کی عدت کے دوران شوہر کی وفات ہو یا عدت کے بعد ہو، ان کی دلیل یہ ہے کہ میاں ہوی کے درمیان ایک دوسرے کے دوسرے کی میراث سے وارث پائے کا سبب رہے کہ تو کوئی کسی کا وارث نہیں ہوگا۔اور صورت مسئلہ میں چوں کہ طلاق بائن کے وجہ سے وارث ہوں گا وارث نہیں ہوگا۔اور صورت مسئلہ میں جوں کہ طلاق بائن شوہر کے لیے مہل میراث میں ہوگا۔اور میں مبطل میراث ہوگی۔

ولنا المنع: ہماری دلیل میہ ہے کہ بقائے زوجیت میراث کا سبب ہے اور شوافع بھی اس کے قائل ہیں۔ اور مرض وفات میں زوجیت ورافت کا سبب ہے اور شوافع بھی اس کے قائل ہیں۔ اور مرض وفات فر دوجیت ورافت کا سبب ہے بایں معنی کہ اس مرض میں ورٹاءاور یوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوجاتا ہے، اسی لیے مرض وفات میں نہ تو شوہر کے لیے تہائی مال سے زائد کی وصیت کرنا درست ہے اور نہ ہی اس سے زائد کسی حق وغیرہ کا اقر ارکرنا صحیح ہے، کیوں کہ مرض وفات میں اس کے مال سے ورثاءاور یوی کا حق متعلق ہوجاتا ہے، اور اس حالت میں اگر شوہر بیوی کو طلاق و بتا ہے تو اس کا مرض وفات میں اس کے منصر پر مار دی جائے گی اور بطلانِ مطلب میہ ہے کہ وہ اس کے حق کو باطل اور ضائع کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کی میر اے دلائی جائے گی۔ زوجیت والے مگل کوعدت پوری ہونے تک مؤخر کر کے بیوی کو اس کا حق اور اس کی میراث دلائی جائے گی۔

وقد أمكن الغ: صاحب برایه فرماتے بین كه صورت مسله میں شوہر كے قصد كو انقضائے عدت كے زمانے تك مؤخر كرنا ممكن بھي ہے كه عدت كے دوران من وجه عورت كا نكاح اور اس كى زوجيت قائم رہتى ہے، چنا نچه عدت كے دوران نہ تو وہ دوسرى شادى كرستى ہے، نہ ہى گھرسے باہر نكل سكتى ہے اور نہ ہى شوہر مطلقہ كى عدت میں اس كى بہن ياكسى چوتھى عورت سے نكاح كرسكتا ہے،

## ر آن البداية جلد المستحد المستحد المستحد الكاملاق كابيان م

اس لیے جب انقضائے عدت تک میاں بیوی دونوں کے حق میں زوجیت باقی رہتی ہے تو اس حالت میں بیوی شوہر کی وارث ہوگی اور بلاوجدا سے رواثت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

اس کے برخلاف عدت ختم ہوجانے کے ساتھ ہی چوں کہ نکاح بھی ختم ہوجاتا ہے اور زوجین میں رتی برابر بھی زوجیت باتی نہیں رہتی ،اس لیے انقضائے عدت کے بعد شوہر کے قصد اور اس کے ممل کومؤ خرکر ناممکن نہیں ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر عدت مکمل ہونے کے بعد شوہر کا انقال ہوا ہوتب بیوی اس کی وارث نہیں ہوگی۔

والزوجیة النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مرض وفات میں شوہر بیوی کوطلاق دیدے اور پھر بیوی اچا تک مرجائے تو شوہر اس کا وارث نہیں ہوگا ، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ مرض وفات میں طلاق دینا میراث سے محروم ہونے کا سبب ہے جیسا کہ امام شافعی اللہ علیہ اس کا وارث نہیں ہوتا کہ صورت مسئلہ میں پیش آ مدہ والت کے وقت بیوی کا حق شوہر کے مال سے متعلق ہوتا ہے ، نہ کہ شوہر کا البذا جب مرض وفات میں شوہر کا حق بیوی کے مال سے متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہوجائے گا۔ اور پھر اس بطلان میں خود' میاں بیوی'' کا اپنا متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہوجائے گا۔ اور پھر اس بطلان میں خود' میاں بیوی'' کا اپنا متعلق نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ بیوی کی موت سے اس کا حق میراث باطل ہوجائے گا۔ اور پھر اس بطلان کی تھنٹی بجادی ہے ، لہذا جب خود شوہر بی اپنی میراث کے بطلان کی تھنٹی بجادی ہے ، لہذا جب خود شوہر بی این میراث کے بطلان کی تھنٹی بجادی ہے ، لہذا جب خود شوہر بی این عیراث کے باطل کرنے پر راضی ہے تو بے جارہ قاضی کیا کرے گا۔

صاحب نہا یہ روان گا نے الکھا ہے کہ فقہائے احناف نے اس موقعہ پراجماع صحابہ سے دلیل پیش کر کے اس مسئلے کو دلیل نقل سے بھی مزین کیا ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرا تھنے نے اپنی ایک بیوی کو (جن کا نام تماضر تھا) مرض وفات میں طلاق دے دی تھی اور عدت کے دوران بی حضرت عبدالرحمٰن کا انتقال ہو گیا تھا لیکن پھر بھی حضرت عثان غنی فوالتی نے تماضر کو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فوالت من الصحابة ولم عبدالرحمٰن بن عوف فوالت قرار دے کر انہیں ان کی میراث سے حصد دلایا تھاو کان ذلک بمحضر من الصحابة ولم یہ کو علیہ احد، فحل محل الإجماع لیعن بیر معاملہ حضرات صحابہ کی موجود گی میں پیش آیا تھا، کیکن کسی نے اس پرکوئی کیر نہیں فرمائی تھی جس سے بی محمل الإجماع میں داخل ہو گیا تھا اور آپ کو معلوم ہے کہ اجماع بھی حجج شرعیہ میں سے ایک اہم جست ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِأَمْرِهَا أَوْ قَالَ لَهَا اِخْتَارِي فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ وَهِى فِي الْعِدَّةِ لَمُ تَرِثْهُ، لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِإِبْطَالِ حَقِّهَا، وَالتَّأْخِيْرُ لِحَقِّهَا، وَ إِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي لِلرَّجْعَةِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَرِثَتُهُ، لِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ فَلَمْ تَكُنْ بِسُوالِهَا رَاضِيَةً بِبُطْلَان حَقِّهَا.

تروج ملی: اوراگر بیوی کے علم سے شوہر نے اسے تین طلاق دی، یا شوہر نے اس سے احتادی کہا اور بیوی نے اپ نفس کو اختیار کرلیا یا شوہر سے خلع لے لیا پھر شوہر مرگیا اور بیوی عدت میں ہوتو اس کی وارث نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپناحق باطل کرنے پر راضی ہو چکی ہے حالاں کہ تا خیر اس کے حق کی وجہ سے تھی۔ اور اگر بیوی نے شوہر سے کہا مجھے طلاق رجعی دیدولیکن اس نے اسے تین طلاق دے دی تو بیوی اس کی وارث ہوگی۔ اس لیے کہ طلاق رجعی تکاح کو ختم نہیں کرتی، البذاوہ طلاق کا سوال کر کے اپناحق باطل کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔

# ر آن الهداية جلد في ير محال المحال من المحال المحا

# ﴿ احتلعت ﴾ خلع لى ورصيت ﴾ رضا مند ہوگئ و إبطال ﴾ باطل كرنا و مطاقة كى وه صورت جب وه عدت ميں ہوتے ہوئے بھى وارث تركم نيس ہوگى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہتم مجھے تین طلاق دیدو، چنانچے شوہر صاحب نے میم صاحب کی فرماں برداری کرتے ہوئے اسے تین طلاق دیدی، یا بیوی نے شوہر سے خلع لے لیا، اس کے بعد شوہر کا انتقال ہوگیا اور بیوی ابھی تک عدت ہی میں ہو پھر بھی وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگی، کیوں کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں جو ممل طلاق کومؤ خرکیا گیا ہے وہ بیوی کہ حق کی وجہ سے تھا، مگر صورت مسئلہ میں چوں کہ بیوی نے خود ہی طلاق کا مطالبہ کیا ہے تو گویا بیوی از خود اپناحق ساقط کرنے پر راضی ہے، اس لیے اس کاحق میراث باطل ہوجائے گا اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔

اس کے برخلاف اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے یوں کہا کہ مجھے طلاق رجعی دیدو، کیکن شوہر نے طلاق رجعی کے بجائے اسے تین طلاق دے کر مغلظ کردیا اور عدت کے دوران شوہر کی وفات ہوگئ تو بیوی اس کی دارث ہوگی، کیوں کہ اس مسلے میں بیوی نے طلاق رجعی کا مطالبہ کیا تھا اور طلاق رجعی سے نکاح ختم نہیں ہوتا، اس لیے طلاق رجعی کا سوال کرنے کی وجہ سے بیوی اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اپناحق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اسے وراثت سے محروم بھی نہیں کیا جائے گا۔

وَإِنْ قَالَ لَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ كُنتُ طَلَقْتُكِ ثَلثًا فِي صِحَتِي وَانْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَصَدَّقَتُهُ ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنِ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيْرَاكِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَحَلَيْظَيْنِهِ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَحَلَيْظَيْهُ وَ مَعْ الْمِيْرَاكِ وَمِنَ الْمِيْرَاكِ فِي مَوْضِهِ بِأَمْرِهَا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيْرَاكِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ، إِلاَّ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ وَحَلَيْقَائِيهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْسَى لَهَا الْأَقَلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمِيْرَاكِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا ، إِلاَّ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ وَحَلَيْقَائِيهُ فَإِنَّ لَهَا جَمِيْعَ مَا أَوْسَى لَهَا الْآوَلِيمَ الْمِيْرَاكَ لَمَّا بَطَلَ بِسُوالِهَا زَالَ الْمَانِعُ مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ وَالْوَصِيَّةِ، وَجُهُ قَوْلِهِمَا فِي أَوْصَى وَمَا أَوْقِيلِهِ مَلَى السَّمَالَةِ اللْاَوْمِيَّةِ مَا الْمَعْرَاكِ وَالْمُولِيمَا فِي الْمَسْأَلَةِ اللَّهُ وَلِي النَّهُمَةُ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ تَقَالَ شَهَادَتُهُ لَهَا وَ يَجُوزُ وَضَعُ الزَّكَاةِ فِيْهَا، بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ النَّانِيَةِ الْمُنْ الْمَوْلَةِ الْمُولِي النَّهُ مِنْ صَحَةِ الْإِنْوَالِ وَالْوَصِيَّةِ عَلَى النَّهُمَةُ مَا اللَّهُ اللَّانِينَةِ الْفَالِقُ الْمُسْلَلَةِ الْالْولِي التَّهُمَة وَالْمُولُونَ وَالْقَوْالِةِ وَلَيْهَا فَيْوَلَهُ وَلِهُ اللَّالِيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَيَقَ وَالْهَوْلَةِ وَالْقُوسَاءِ الطَّلَاقُ النَّالِيَالِي النَّهُ لِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِيَالُولُونَ وَالْمُسْأَلَةِ اللْالْولِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُقُ اللَّالُولُولَ وَالْوَصِيَّةِ عَلَيْهُ فَيْزِيلُهُ عَلَيْهِ فَي الْمُسْأَلَةِ الْقَوْلِ وَالْولِكُولُ وَالْولِكُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْفُولُولُ وَالْولِكُ وَالْفُولُولُ وَالْولِكُولُ وَالْولُولُولِ وَالْولَولِي اللْعُلِي الْمُعْولِ الْعُولُولُ وَالْولِكُولِ وَالْمُعُولُ وَلَولُولُ وَالْمُؤْلِلُولُ وَالْمُؤْلِولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْولِكُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْل

الْعِلَّةِ لِيَبَرَّهَا الزَّوْجُ بِمَالِهِ زِيَادَةً عَلَى مِيْرَاثِهَا، وَ هَذِهِ النَّهْمَةُ فِي الزِّيَادَةِ فَرَدَدْنَاهَا، وَ لَا تُهْمَةَ فِي قَدْرِ الْمِيْرَاثِ فَصَحَّحْنَاهُ، وَلَا مُوَاضَعَةَ عَادَةً فِي حَقِّ الزَّكَاةِ وَالتَّزَوُّجِ وَالشَّهَادَةِ فَلَا تُهْمَةَ فِي حَقِّ هَذِهِ الْأَحْكَامِ.

ترجمہ : اور اگر شوہر نے اپنے مرض موت میں ہوی ہے کہا کہ میں اپنی صحت کی حالت میں تمہیں تین طلاق دے چکاہوں اور تمہاری عدت پوری ہو چک ہے، چنا نچہ ہوی نے اس کی تقد ایق کردی پھر شوہر نے ہوی کے لیے کسی قرض کا اقرار کیا یا اس کے لیے کہ مزات کوئی وصیت کی تو امام اعظم والٹھائے کے یہاں اس عورت کو دین ، وصیت اور میراث میں سے جس کی مقدار کم ہوگی وہی ملے گی ۔ حضرات صاحبینؓ فرماتے ہیں کہ شوہر کا اقرار اور وصیت دونوں جائز ہیں۔

اوراگرشو ہرنے اپنے مرض وفات میں بیوی کے حکم ہے اسے تین طلاق دی ، پھراس کے لیے کسی دین کا اقرار کیا یا کسی چیزی دصیت کی تو سب کے یہاں بیوی کو دین ، وصیت اور میراث میں سے جو کم ہوگا وہ بی ملے گا،کیکن امام زقرؒ کے یہاں بیوی کو وصیت اور شوہر کے اقرار کیے ہوئے وین کا پورا پورا حصہ ملے گا، اس لیے کہ عورت کے سوال کرنے کی وجہ سے جب میراث باطل ہوگئی تو اقرار اور وصیت کی صحت کا مانع زائل ہوگیا۔

پہلے مسئلے میں حضرات صاحبین کے قول کی دلیل یہ ہے کہ زوجین نے جب طلاق اور انقضائے عدت پر اتفاق کرلیا تو بیوی شوہر سے اجنبیہ ہوگئ حتی کہ اس شوہر کے لیے اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہے، لہٰذا تہمت معدوم ہوگئ، کیاتم دیکھتے نہیں کہ عورت کے حق میں اس مرد کی گوائی قبول کر لی جاتی ہے اور مرد کے لیے اس عورت کوزکو قد دینا جائز ہے۔

برخلاف دوسرے مسلے کے، کیول کہ عدت باقی ہے اور سبب تہمت ہے اور عکم کا دار دمدار دلیلِ تہمت ہی پر ہوتا ہے اس لیے نکاح اور قرابت پر تھم دائر ہوتا ہے اور پہلے مسلے میں عدت نہیں ہے۔

دونوں مسکوں میں حضرت امام اعظم ولیٹیلڈ کی دلیل یہ ہے کہ تہمت موجود ہے، اس لیے کہ عورت بھی اس لیے طلاق کو اختیار کرتی ہے تاکہ اس پراقر اراور وصیت کا دروازہ کھل جائے اور اس کاحق بڑھ جائے۔ اور بھی میاں بیوی فرقت کے اقر اراور انقضائے عدت پراس لیے اتفاق کرتے ہیں تاکہ شوہر بیوی کی میراث پر بطور تیرع کچھاضا فہ کر کے اسے دیدے اور یہ تہمت چوں کہ اضافے میں ہے، اس لیے ہم نے اضافے کورد کردیا اور میراث کی مقدار میں تہمت نہیں ہے ، اس لیے ہم نے اسے درست قرار دیدیا۔ اور زکوۃ ، تزوج اور گواہی کے متعلق عاد تا اتفاق نہیں کیا جاتا ، اس لیے ان کے احکام کے قت میں تہمت معتر نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

وانقصت برگرگی وصدقت بودت نے تقدیق کی واقع با افرار کیا۔ واقد کا افرار کیا۔ ودین برقر ضد واو صلی بودیت کی دورت کی و انتصادفا به دونوں نے ایک دوسرے کی تقدیق کی ویدار به مدار ہوتا ہے۔ وقر ابد به رشتہ داری وینفتح به کل جائے۔ مرض الموت میں طلاق کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شوہر نے مرض وفات میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں صحت اور تندرتی کے زمانے میں تمہیں تین طلاق دے چکاہوں اور اس وقت تمہاری عدت بھی پوری ہوچکی ہے، اور بیوی نے اپنے شوہر کی تقید بی بھی کردی، اس کے بعد شوہر نے یوی کے لیے پھر قرضہ کا اقرار کیا اور یہ کہا کہ میری یوی کا مجھ پراتنا قرضہ باقی ہے جو واجب الا داء ہے، یا اس نے یوی کے لیے پھر مال دینے کی وصیت کی تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والتی گئے یہاں قرض، وصیت اور بیوی کی میراث ان متنوں چیزوں میں سے جو چیز کم مقدار میں ہوگی وہ ملے گی، مثلاً اگر شوہر نے ۲ ردو ہزار قرضے کا اقرار کیا ہواور ایک ہزار کی وصیت کی ہواور بیوی کی میراث کل یانچ سوہوتو بیوی کومیراث کاحق ملے گاوروہ صرف یانچ سورو بیٹے کی حقدار ہوگی۔

حضرات صاحبینؒ کے یہاں ہوی کواقر ارکر دہ قرضہ اور وصیت کی پوری رقم دی جائے گی خواہ بیرقم اس کے حصہ میراث سے کم ہویا زیادہ ہو۔

اس سے ملتا جاتا دوسرامسکدیہ ہے کہ اگر ہوی نے مرض وفات میں اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دی پھر اس کے لیے کسی قرض کا اقرار کیا یا مال سے کسی مقدار کی وصیت کی تو اس صورت میں حضرات صاحبین اورامام صاحب سب کے یہاں ہوی کو وہی مقدار ملے گی جو دین، وصیت اور میراث میں سب سے کم ہوگی ، جبکہ امام زفر روائٹھیڈ کے یہاں اس صورت میں بھی ہوی کو اقر ار اور وصیت کا پورا مال دیا جائے گا خواہ وہ اس کی میراث سے کم ہویا زیادہ امام زفر روائٹھیڈ کی دلیل یہ ہورت میں بھی ہوی کو اقر ار اور دونیوں صورت کی اور میں باطل ہے، کیوں کہ پہلی صورت میں وہ شوہر کے طلاق دینے کی تصدیق کرچکی ہے اور دوسری صورت میں اس نے ازخود طلاق کا سوال کیا ہے اور رضاء طلاق اور سوالی طلاق دونوں چیزیں مبطلِ میراث ہیں، لہذا جب عورت کی میراث باطل ہے تو ظاہر ہے کہ اسے مقربہ اور موصیٰ برکی پوری مقدار دلوائی جائے گی۔

حضرات صاحبین پہلے مسلے میں چوں کہ امام زفر رہی ہیں ہیں اس لیے اس مسلے میں ان کی دلیل یہ ہے کہ جب زوجین نے وقوع طلاق اور انقضائے عدت پر انفاق کرلیا ہے واب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنی ہوگئے، یہی وجہ ہے کہ اس اقرار اور انفاق کے بعد اس شخص کے لیے نہ کورہ عورت کی بہن سے نکاح کرنا بھی درست ہے اور اس عورت کو اپنے مال کی زکو ہ دینا بھی درست ہے، اگر وہ عورت اس مرد کے حق میں اجنبیہ نہ ہوتی تو اس شخص کے لیے نہ تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا اور نہ ہی درست ہے، اگر وہ عورت اس مرد کے حق میں اجنبیہ نہ ہوتی تو اس شخص کے لیے نہ تو اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا اور نہ ہوگی اسے الیے مال کی زکو ہ دینا درست ہوتا، البذا ان چیزوں کا جواز اس امر کی بین دلیل ہے کہ وہ عورت اس کے حق میں اجنبیہ ہوگی اور جس طرح دیگر اجانب کے لیے قرض کا اقرار یا وصیت کرنا درست ہے اس طرح اس عورت کے لیے بھی یہ دونوں چیزیں درست اور جس طرح دیگر اجانب ہونے کی وجہ سے ایک وارث کو دوسرے پر ترجیح دینے کی تہت بھی معدوم ہوگی ہے، اس لیے اس عورت کے لیے قرض کے اقرار اور وصیت کے جواز میں کوئی شک وشبہیں ہے اور دونوں چیزیں اسے دی اور دلوائی جائیں گی ۔

اس کے برخلاف دوسرے مسئے میں اس عورت کے لیے قرض کا اقر اراور وصیت درست نہیں ہے کیوں کہ ابھی وہ عورت اس فوہ ہرکی ہوی ہے، اس لیے کہ اس کی عدت باقی ہے اور عدت کے باقی رہتے ہوئے من وجہ نکاح باقی رہتا ہے، لہذا وہ عورت اس کی وارث ہے اور اس صورت میں اقر اروصیت کو جائز قر اردینے میں ترجیح کی تہمت موجود ہے اور یہاں تہمت بشکل دلیل موجود ہے دوراس خود تہمت نہیں ہے بلکہ دلیل تہمت ہے صاحب کتاب نے دلیل تہمت سے تعییر کیا ہے یعنی عدت جو سبب تہمت سے وہ دراصل خود تہمت نہیں ہے بلکہ دلیل تہمت ہو اور تہمت معدوم ، ہونے کی صورت میں دلیل تہمت بھی موثر ہوتی ہے اور تہمت ہی کا کام کرتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں دلیل تہمت ہی اقر اردین اور جواز وصیت کے لیے مانع بن جائے گی۔

ولهذا يدار النع: اس كا حاصل يہ ہے كه دليل تهمت صرف إسى مسئلے ميں مؤثر نہيں ہے بلكه اس كے علاوہ اور بھى مسائل ميں دليل تهمت اپنارنگ اور اثر دكھاتی ہے مثلاً زوجين ميں ہے ايك كوت ميں دوسرے كى شهادت مقبول نہيں ہے، اسى طرح قريبى رشته دار كوت ميں قريبى رشية واركى تهمادت بھى معتر نہيں ہے، كول كه اگر چه يہال كوئى تهمت نہيں ہے اوركى كوكى پرتر جج دينے كى كوئى صورت نہيں ہے مگر پھر بھى قرابت كى قوت ہے اور يہى قوت قرابت ہى تہمت كى دليل ہے جو مانع عن القبوليت ہے اس كے برخلاف پہلے مسئلے ميں چول كه عورت كى عدت بھى ختم ہو چى ہے، اس ليے نہ تو وہاں تہمت ہے اور نہ بى دليل تہمت ، اسى ليے اس مورت ميں اقرار دين اور وصيت دونوں چيزيں درست اور جائز ہيں۔

و لامواضعة النج: یہاں سے حضرات صاحبینؑ کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ میراث وغیرہ کوشہادت اور تزوج پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ میراث وغیرہ میں تو تہمت موجود رہتی ہے یا اس کا احمّال رہتاہے جب کہ شہادت اور تزوج میں نہ تو تہمت موجود رہتی ہے اور نہ ہی تہمت کا شائبہ رہتا ہے، کیوں کہ بیوی کے حق میں گواہی دینے یا اس کی بہن سے شادی کرنے کے لیے اسے طلاق دینا یا اس کے طلاق اور انقضائے عدت پر اتفاق کرنا حماقت وناوانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔

قَالَ وَ مَنْ كَانَ مَحْصُوْرًا أَوْ فِي صَفِّ الْقِتَالِ فَطَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ ثَلثًا لَمْ تَرِثُهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ بَارَزَ رَجُلًا أَوْ قَدَّمَ لِيُقْتَلَ فِي قِصَاصٍ اَوْ رَجْمٍ وَرِثَتُ إِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ، وَ اَصْلُهُ مَا بَيْنَا أَنَّ إِمْرَأَةَ الْفَارِّ تَرِثُ اِسْتِحْسَانًا وَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَرَضٍ يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ عَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ اللّهَ مَكُونُ اللّهِ مَلَاكُ عَالِبًا كَمَا إِذَا كَانَ صَاحِبَ الْفِرَاشِ وَهُو أَنْ يَكُونَ بِحَالٍ لَا يَقُومُ بِحَوَائِحِهِ كَمَا يَعْتَادُهُ الْأَصِحَاءُ، وَ قَدْ يَفْبُتُ حُكُمُ الْفِرَارِ بِمَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمَرَضِ فِي تَوَجُّهِ الْهَلَاكِ الْعَالِبِ، وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَةَ، لَا يَشْبُتُ بِهِ حُكُمُ الْفِرَارِ ، فَالْمَحْصُورُ وَالَّذِي فِي صَفِّ الْهَلَاكِ الْعَالِبِ، وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَة، لَا يَقْبُلُ بِهِ حُكُمُ الْفِرَارِ ، فَالْمَحْصُورُ وَالَّذِي فِي صَفِّ الْهَلَاكِ الْعَالِبِ، وَ مَا يَكُونُ الْعَالِبُ مِنْهُ السَّلَامَة، لَا يَعْبُلُ إِلَى الْمَالِبِ الْعَالِبِ عَلْمَ السَّلَامَة وَلَا لِكَالِمُ الْمُنْعَةُ فَلا

يَفْبُتُ بِهِ حُكُمُ الْفِرَارِ، وَالَّذِي بَارَزَ أَوْ قَدَّمَ لِيُقْتَلَ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلَاكُ فَتَحَقَّقَ بِهِ الْفِرَارُ، وَ لِهِلْذَا أَخَوَاتُ تَخُرُجُ عَلَى هَذَا الْحَرْفِ ، وَ قَوْلِهِ إِذَا مَاتَ فِي ذَٰلِكَ الْوَجْهِ أَوْ قُتِلَ ذَلِيْلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا فَرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا مَاتَ بِذَٰلِكَ السَّبَبِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ كَصَاحِبِ الْفِرَاشِ بِسَبَبِ الْمَرَضِ إِذَا قُتِلَ.

اوراس مسئلے کی اور بھی نظیریں ہیں جواس اصل پر نکائی جائیں گی اور امام محمد ولیٹھائہ کا اِذا مات فی ذلك الوجه أو قتل فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس سبب سے مرنے میں یا کسی دوسرے سبب سے مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے مرض کی وجہ سے صاحب فراش کو جب قتل کردیا گیا ہو۔

#### اللغات:

ومحصور کی محاصرے میں آیا ہو۔ ﴿بارز ﴾ مقابلہ کیا۔ ﴿فُدِّم ﴾ آگ کیا گیا۔ ﴿فَارّ ﴾ فرار ہونے والا۔ ﴿حوالع ﴾ واحد حاجة ؛ ضروریات۔ ﴿عصن ﴾ قلعہ فصیل۔ ﴿اصحاء ﴾ واحد صحیح ؛ تندرست، ﴿حصن ﴾ قلعہ فصیل۔ ﴿باس ﴾ حرج ،ضرر۔ ﴿حوف ﴾ طرز ،طریقہ۔

#### مرض الموت ميس طلاق كا ضابطه اورامول:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قلع میں محصور ہواور محافظوں نے اس کا گھیراؤ کر رکھا ہو یا وہ شخص لڑنے کے لیے صف بندی کر چکا ہواوراس نے اس حالت میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی اور پھراس کا انتقال ہوگیا تو اس کی بیوی اس شخص کی وارث نہیں ہوگی۔مسئلے کی ایک شق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ میں دشمنوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے نکلا یا کوئی شخص قصاص یا رجم میں مقول ہونے کے لیے پیش کیا گیا اور اس نے اپنی بیوٹی کو تین طلاق دیدیا، اب اگر وہ شخص اسی مسئلے میں قتل کردیا جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے وہ مقتول ہوجاتا ہے تو ان دونوں صور تو ل میں اس کی بیوی اس کی وارث ہوگی۔

و قد یعبت النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ فرار کا تھم صرف مرض کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہروہ چیز جومرض کے معنی میں ہو
اور اس سے ہلاکت وموت غالب ہواس کے پیش آنے سے فرار کا تھم کا بت ہوجائے گا، مثلاً انسان مثتی میں سوار ہواور دریا میں طغیانی
آجائے یا کی عمارت میں ہواور اس میں آگ لگ جائے تو چوں کہ ان صورتوں میں موت غالب رہتی ہے، اس لیے ان حالتوں میں
طلاق دینے سے فرار ثابت ہوجائے گا۔ اس کے برخلاف وہ چیز جس میں سلامتی غالب ہواور اس کے پیش آنے اور اس حالت میں
طلاق دینے سے فرار ثابت نہیں ہوتا۔ یہ چیز اس مسئلے میں اصل اور بنیا دی پوائٹ ہے اور اس کو بیھنے پرمسئلے گا بجھنا موقوف ہے چنا نچہ
محصور خفی اور قبال کی صف میں موجود خض کے حق میں سلامتی غالب رہتی ہے، کیوں کہ قلعہ دغمن کے حملوں سے حفاظت کے لیے تغییر
کیا جاتا ہے، اس طرح جنگ کی صف بندی میں پورائشکر ہوتا ہے جو ہمہ وقت اپنے ساتھیوں کی حفاظت میں نگار ہتا ہے، اس لیے ان
دونوں کے حق میں چوں کہ سلامتی غالب رہتی ہے، البذا اس پوزیشن میں طلاق دینے سے فرار ثابت نہیں ہوگا اور جب فرار ثابت نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف
ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں دی ہوئی طلاق ہمی واقع ہوگی اور عدت گذرنے کے بعد بیوی وارث نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف
ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس حالت میں دی ہوئی طلاق ہی واقع ہوگی اور عدت گذرنے کے بعد بیوی وارث نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف
ہوگی کی طرف سے دی جانے والی طلاق بر فرار کا تھی گا بت ہوجائے گا اور ہیوی وراثت کی حق دار ہوگی۔
پرایسے خص کی طرف سے دی جانے والی طلاق بر فرار کا تھی گا بت ہوجائے گا اور ہیوی وراثت کی حق دار ہوگی۔

ولهذا أحوات الع: فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اور بھی بہت کی نظیریں ہیں جواسی غالب مندالموت اور غالب مندالسلامت والی اصل پر نکالی جا کیں ، چنانچہ جس حالت میں سلامتی غالب ہواس میں طلاق دینے سے فرار ثابت ہو جائے گا۔ موت غالب ہواس حالت میں دی ہوئی طلاق سے فرار ثابت ہوجائے گا۔

وقوله إذا مات النع: فرمات بي كرامام محمر والملك في عرارت فل كى ب كراكر شوبراس سب سعم جائ وفرار كاظم

ثابت ہوگا، یفر مان اور بیعبارت شرطنہیں ہے بلکہ اس بات کا بیان اور اس بات کی وضاحت ہے کہ جربیان وراثت کے لیے شوہر کا مرنا شرط ہے خواہ وہ کسی بھی سبب سے مرجائے، جیسے اگر کوئی شخص صاحب فراش ہواور سخت بیار ہو، لیکن کسی وجہ سے وہ قل کردیا جائے تو اگر چہوہ فطری موت نہیں مرا، لیکن پھر بھی اس پر فطری موت کا تھم لا گوہوگا اور اس موت کی وجہ سے (طلاق دینے کی صورت میں ) اس کی بیوی پرامراً قار کا تھم کیے گا اور وہ اپنے شوہر کی وارث ہوگی۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأْتِهِ وَهُوَ صَحِيْحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ أَوْ إِذَا صَلَّى فُلانُ الظَّهْرَ أَوْ إِذَا دَخَلَ فُلَانٌ الدَّارَ فَٱنْتِ طَالِقٌ فَكَانَتُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَالزَّوْحُ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتُ إِلَّا فِي قَوْلِهِ إِذَا نَخَلْتِ الدَّارَ، وَ هٰذَا عَلَى وُجُوْهٍ إِمَّا أَنْ يُعَلِّقَ الطَّلَاقَ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ أَوْ بِفِعْل الْأَجْنَبِيِّ أَوْ بِفِعُلِ نَفْسِهِ أَوْ بِفِعُلِ الْمَرْأَةِ، وَ كُلُّ وَجُهٍ عَلَى وَجُهَيْنِ، إِمَّا إِنْ كَانَ التَّعُلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كِلَاهُمَا فِي الْمَرَضِ، أَمَّا الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ وَهُوَ مَا إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ بِمَجِيَّ الْوَقْتِ بِأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَٱنْتِ طَالِقٌ أَوْ بِفِعْلِ الْأَجْنَبِيّ بِأَنْ قَالَ إِذَا دَخَلَ فُكَانٌ الذَّارَ أَوْ صَلَّى فُكَانٌ الظُّهُرَ وَ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ فَلَهَا الْمِيْرَاتُ، لِأَنَّ الْقَصْدَ إِلَى الْفِرَارِ قَدْ تَحَقَّقَ مِنْهُ بِمُبَاشَرَةِ التَّعْلِيُقِ فِي حَالٍ تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِهِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ لَمْ تَرِثُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَنْتَأَيْهُ تَرِثُ، لِأَنَّ الْمُعَلَّقَ بِالشَّرْطِ يَنْزِلُ عِنْدَ وُجُوْدِ الشَّرْطِ كَالْمُنَجِّزِ فَكَانَ إِيْقَاعًا فِي الْمَرَضِ، وَ لَنَا أَنَّ التَّعْلِيْقَ السَّابِقَ يَصِيْرُ تَطُلِيْقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكُمًا ، لَا قَصْدًا وَ لَا ظُلْمَ إِلَّا عَنْ قَصْدٍ فَلَا يُرَدُّ تَصَرُّفُهُ، فَأَمَّا الْوَجْهُ النَّالِكُ وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَةً بِفِعْلِ نَفْسِهٖ فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ أَوْ كَانَا فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهُ مِنْهُ بُدُّ أَوْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَيَصِيْرُ فَارًّا لِو جُوْدِ قَصْدِ الْإِبْطَالِ إِمَّا بِالتَّعْلِيْقِ أَوْ بِمُبَاشَرَةِ الشَّرُطِ فِي الْمَرَضِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ فِعْلِ الشَّرْطِ بُلٌّ فَلَهُ مِنَ التَّعْلِيْقِ أَلْفُ بُلٍّ فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّورِ عَنْهَا، وَ أَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِع وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعُلِهَا فَإِنْ كَانَ التَّعْلِيْقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ وَالْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُلٌّ كَكَلَامِ زَيْدٍ وَنَحْوِمٍ لَمْ تَرِثُ لِأَنَّهَا رَاضِيَةٌ بِذَٰلِكَ، وَ إِنْ كَانَ الْفِعُلُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ كَأْكُلِ الطَّعَامِ وَ صَلَاةِ الظُّهُرِ وَ كَلَامِ الْأَبَوَيُنِ تَرِثُ، لِأَنَّهَا مُضْطَرَّةٌ فِي الْمُبَاشَرَةِ لِمَا لَهَا فِي الْإِمْتِنَاعِ مِنْ خَوْفِ الْهَلَاكِ فِي الدُّنْيَا أَوْ فِي الْعُقْبِلَى، وَ لَا رِضَاءَ مَعَ الْإِضْطِرَارِ، وَ أَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ إِنْ كَانَ الْفِعْلُ مِمَّا لَهَا مِنْهُ بُدُّ فَلَا إِشْكَالَ اَنَّهُ لَا مِيْرَاتَ لَهَا، وَ إِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَمَثَنَّقَلَيْهُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَمَثَّلِّقُلَيْهُ،

ِلْأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ مِنَ الزَّوْجِ صُنْعٌ بَعُدَ مَا تَعَلَّقَ حَقُّهَا بِمَالِه، وَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَنَّا عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُا عَلَيْهُ وَ عَنْدَ أَبِي خَنِيْفَةَ رَحَالُكُمَّايِهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُكُمُا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ. تَرِثُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ ٱلْجَأْهَا إِلَى الْمُبَاشَرَةِ فَيَنْتَقِلُ الْفِعُلُ إِلَيْهِ كَأَنَّهَا اللَّهُ لَهُ كَمَا فِي الْإِكْرَاهِ.

تو جمل : اور جب مرد نے اپنی صحت کی حالت میں اپنی ہیوی ہے کہا کہ جب چا ندرات آئے یا جب تو گھر میں داخل ہو یا جب فلا صحف ظہر کی نماز پڑھے یا جب فلاں آدی گھر میں داخل ہوتو تھے طلاق ہے پھر یہ چیزیں اس حالت میں پیش آئیں کہ شوہر مریض فا تو اس کی ہیوی اس کی وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ کہنا بہاری کی حالت میں ہوتو ہوی وارث ہوگی، گرشوہر کے افدا د خلت المداد کہنے والی صورت میں ( وارث نہیں ہوگی ) اور یہ مسئلہ چند صور توں پر ہے، یا تو شوہر طلاق کو وقت کے آنے پر معلق کرے گا یا اجنبی کے فعل پر معلق کرے گا یا اجنبی کے فعل پر معلق کرے گا اور ہر صورت کی دوصورتیں ہیں، یا تو تعلیق بحالت صحت ہوگی اور شرط ہوگی یا تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہول گی۔ رہی پہلی دونوں صورتیں اجبی کہ جب تعلیق وقت کے آنے پر ہو بایں طور کہ شوہر نے ایوں کہا ہو کہ جب چا ندرات آئے تو تھے طلاق ہے، یا تعلیق اجنبی کے فعل پر ہو بایں طور کہ شوہر نے وی کہا ہوگ ، یا فلال شخص گھر میں داخل ہوگا ، یا فلال شخص فلے ہوگا ، اور شرط وقعیق دونوں بحالت مرض ہول گے تو عور نے کو میراث میں انجام دیا ہے کو میراث میں شوہر کے مال سے بوی کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اور اگر تعلیق بحالت صحت ہواور شرط بحالت میں انجام دیا ہے جب سے مالت میں شوہر کے مال سے بوی کا حق متعلق ہوجا تا ہے۔ اور اگر تعلق بوتی ہوتی ہو وہ وہود شرط کے وقت می کھر کی طرح ٹا بت بھری کہ امام ذفر براپھیلئے فرمات میں انجام دیا ہے کہ جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہو وہ وجود شرط کے وقت می کھر کی طرح ٹا بت ہو بی بالہ ایہ بحالت مرض ایقاع شرط کے در جس میں ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تعلیق سابق وجو دِشرط کے وقت حکما تعلیق ہوگی نہ کہ قصد آ۔اور قصد کے بغیرظلم محقق نہیں ہوتا،اس لیے شوہر کا تصرف رذہیں کیا جائے گا۔

ربی تیسری صورت اور وہ یہ ہے کہ جب شوہر نے طلاق کواپے فعل پر معلق کیا ہوتو برابر ہے خواہ تعلق صحت میں ہواور شرط مرض میں ہو یا تعلق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور فعل کوئی ایبا ہوجس سے شوہر کو چارہ ہویا اس سے چارہ کار نہ ہوبہر صورت شوہر فار ہوجائے گا، اس لیے کہ ابطال میراث کا قصد موجود ہے، یا تو تعلق کی وجہ سے یا بحالت مرض شرط کو انجام دینے کی وجہ سے۔ اورا آگر چہ فعل شرط سے شوہر کو کوئی چارہ کا رنہیں تھا، کیک تعلیق سے تو اسے ہزاروں چارے حاصل تھے، لہذا بیوی سے ضرد دور کرنے کے لیے شوہر کا تصرف رد کردیا جائے گا۔

اور بہر حال چوتھی وجداور وہ ہے ہے کہ جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، تو اگر چہ تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور فعل کوئی الیا ہوجس سے عورت کو چار ہ کار حاصل ہو جیسے زید سے گفتگو کرنا وغیرہ تو بیوی وارث نہیں ہوگی ،اس لیے کہ وہ حرمان ورافت پر راضی ہے۔ اور اگر فعل کوئی الیا ہوجس سے بیوی کو چار ہ کار حاصل نہ ہو جیسے کھانا کھانا، ظہر کی نماز پڑھنا ماں باپ سے گفتگو کرنا تو بیوی وارث ہوگی ، کیوں کہ وہ اسے انجام دینے میں مجبور ہے ،اس لیے کہ اسے نہ کرنے میں دنیا میں ہلاکت کا خوف ہے یا آخرت میں بیخوف ہے اور اضطرار کے ہوتے ہوئے رضا مندی محقق نہیں ہوتی۔

﴿ داس ﴾ سر، مراد ابتداء۔ ﴿ مجیئ ﴾ آ مر، آنا۔ ﴿ مباشرة ﴾ بذاتِ خود کوئی کام کرنا۔ ﴿ منجز ﴾ فوری، غیر معلق۔ ﴿ مضطرّة ﴾ مجور۔ ﴿ امتناع ﴾ رکنا، پر ہیز کرنا۔ ﴿ صنع ﴾ کام، کارروائی، کاری گری۔ ﴿ الجاها ﴾ اس کومجور کردیا ہے۔ مرض الموت کی طلاق معلق:

اس سے پہلے شوہر فار کے حوالے سے فرار منجز کا بیان تھااور اب یہاں سے فرار معلق کو بیان کیا جارہا ہے، عبارت میں فرار سے متعلق کی کل چارصور تیں یہاں بیان کی گئی ہیں (۱) پہلی صورت بہ ہے شوہر نے بحالت صحت اپنی ہیوی سے کہاإذا جاء رأس الشهر فانت طالق کہ جب چاندرات آئے تو تجھے طلاق ہے (۲) یا یوں کہا کہ إذا دحلت المدار فانت طالق یعنی جبتم گر میں داخل ہوتو تہمیں طلاق ہے (۳) یا یوں کہا کہ إذا صلی فلان النظهر فانت طالق کہ جب فلاں فخص ظہر کی نماز پڑھے تو تجھے طلاق ہے بیکل چارصور تیں ہیں اور طلاق (۳) یایوں کہاؤا د دخل فلان المدار فانت طالق کہ جب فلاں فخص گر میں داخل تو تجھے طلاق ہے بیکل چارصور تیں ہیں اور ان کا تھم یہ ہے کہ اگر شرط شوہر کے مرض وفات میں پائی گئ تو یوی وارث نہیں ہوگی کیوں کہ تعلق بحالت صحت تھی اور اگر شرط اور تعلق دونوں بحالت مرض پائی جا کیں تو اس صورت میں ہوگی۔ البتہ دوسری صورت یعنی إذا دخلت المدار فانت طالق میں بوی وارث نہیں ہوگی۔

وهذا علی و جوہ النے: فرماتے ہیں کہ ماقبل میں جو کھے بیان کیا گیا ہے اس کی چندصور تیں ہیں (۱) شوہر نے کی وقت کے آنے پر طلاق کو معلق کیا ہو۔ (۲) طلاق کو کی اجبی کے قعل پر معلق کیا ہو، (۳) طلاق کو اپنفس کے فعل پر معلق کیا ہو، (۳) طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہو، پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دوصور تیں ہیں (۱) تعلیق بحالت صحت ہو اور شرط بحالت مرض ہو اور شرط دونوں بحالت مرض ہو اور شرط بحالت مرض ہو اور شرط بحالت مرض ہو اور شرط محت ہو، اب ان کی تفصیل ہے ہے کہ تیسری (۳) اور چوشی (۴) صورت میں عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی اور دو میراث کی مستحق نہیں ہوگی ، البتہ پہلی اور دو سری صورت میں طلاق نہیں مانی جائے گی اور یوی وارث ہوگی ، کیوں کہ ان صورتوں میں شوہر کی طرف سے فرار کا قصد محقق ہوگیا ہے، اس لیے کہ شوہر نے ایس صالت میں طلاق کو معلق کیا ہے (بحالت مرض) جس صالت میں اس کے مال سے بوی کا حق محقق ہو چکا ہے اس لیے اس صورت میں شوہر کا یہ فعل فرار کہلائے گا اور اس کی بیوی امرا ۃ فار ہوگی اور امرا ۃ فار میراث کی مستحق ہوتی ہوتی ہے، البذا ہے بیوی بھی اسے شوہر کی وارث ہوگی۔

اس کے برخلاف پہلی دونوں صورتوں میں بیوی دار پہلیں ہوگی لینی جب تعلیق بحالت صحت ہویا دونوں بحالت صحت ہوں،
ان صورتوں میں بیوی دارث نہیں ہوگی ،کین امام زفر والنظائے کے یہاں پہلی صورت میں بھی بیوی دارث ہوگی ، کیوں کہ جو چیز کی شرط پر
معلق ہوتی ہے وہ چیز وجود شرط کے وقت منجز کی طرح ہوتی ہے اور غیر معلق شار ہوتی ہے لہذا بحالت صحت کی ہوئی تعلیق کا بیاری کی
حالت میں پایا جانا ایسا ہے گویا کہ اس نے بحالت مرض طلاق دی ہے اور بحالت مرض دی جانے دالی طلاق واقع ہوجاتی ہے مگریہ
طلاق طلاق فار کہلاتی ہے اور فارکی بیوی وراشت کی ستحق ہوتی ہے ،اس لیے اس شخص کی بیوی بھی دارث ہوگی۔

لین ہمارے یہاں اس صورت میں بھی وہ عورت وارث نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلق سابق وجود شرط کے وقت حکما تطلیق ہوتی ہے، قصد انطلیق نہیں ہوتی، کیوں کہ تعلق سابق وجود شرط کے وقت وہ مجنون اور ہے، قصد انطلیق نہیں ہوتی، کی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص تعلیق طلاق کے وقت عاقل اور ذی فہم تھا، کین وجود شرط کے وقت وہ مجنون اور یا پاگل ہوگیا تو اس کی ہوی پر طلاق نہیں ہوگی، کیوں کہ تعلیق سابق حکماً ہی تطلیق ہوتی ہے، قصد آنہیں ہوتی اور قصد کے بغیر فرار محقق نہیں ہوتی اور جب فارنہیں کہلا کے گا اور جب فارنہیں کہلا کے گا اور جب فارنہیں کہلا کے گا اور اس کی وجہ سے وہ شخص فارنہیں کہلا ہے گا اور جب فارنہیں کہلا کے گا واس کی عورت مطلقہ ہونے کے بعد مستحق ارث بھی نہیں ہوگی۔

فاما الموجه الغالث النج: اس عبارت میں تعلیق کی تیسری صورت کا بیان ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہر نے طلاق کو اپنافن پر معلق کیا تو اس میں تمام صورتیں برابر ہیں، خواہ تعلق صحت میں ہواور شرط بحالت مرض ہو یا تعلیق اور شرط دونوں بحالت مرض ہوں اور خواہ وہ فعل کوئی ایسا ہوجس کو انجام دیے بغیر چارہ کار ہومثانا شوہر نے یہ کہ کر طلاق کو معلق کیا ہو کہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، تو اب اس فعل کو کرنا شوہر کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے، یا وہ فعل ایسا ہوجس کا کرنا ضروری ہواوراس کو انجام دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہومثانا شوہر نے کھانا کھانے پر طلاق کو معلق کیا تھا یا نماز پڑھنے پر معلق کیا تھا تو ظاہر ہے کہ ان صورت میں اس کے لیے ذکورہ فعل کو انجام دیئے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے، اس لیے اس صورت میں معلق کر کے یا وہ شوہر فار کہلائے گا اور اس کی بوی امر آہ فار ہوگی جو شخق ارث ہوگی۔ اس لیے کہ شوہر نے مرض الموت میں طلاق کو معلق کر کے یا اس صالت میں شرط کو انجام دے کر بیوی کے حق وراثت کو باطل کرنے کا ارادہ کرلیا ہے، اس لیے اس کا بیارادہ اس کے منہ پر ماردیا جا گا۔

و إن لم يكن المع: اس كا حاصل بيب كدام لا بدى پر طلاق كومعلق كرنے كى صورت ميں شو بركومعذور نہيں سمجھا جائے گا، كيوں كداس صورت ميں اس كى طرف سے كى اوركوتا ہى ہے، اس ليے كدوہ امر لا بدى كے علاوہ كسى دوسرى چيز پر بھى معلق كرسكتا تھا ليكن جب خوداس نے بيظطى كى ہے تو ظاہر ہے كداس كا انجام بھى اسى كو بھكتنا ہوگا۔ اور اس صورت ميں بھى بيوى سے ضرر كو دوركر نے كے ليے شوہر كے تصرف اور اس كے قصد كور دكر ديا جائے گا۔

و اما الوجه الرابع المع: ربی چوتھی صورت یعنی جب شوہر نے طلاق کو بیوی کے فعل پر معلق کیا ہوتو اس کا تھم ہے ہے اگر تعلق اور وجود شرط دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور جس فعل پر معلق کیا گیا ہووہ کوئی ایبافعل ہوجس کو انجام دینا ہیوی کے لیے ضروری نہ ہو، بلکہ اس سے مفر اور چارہ کار حاصل ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بیوی مطلقہ ہوجائے گی اور پھر اسے میراث بھی نہیں ملے گی، کیوں کہ اس فعل کو انجام دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا گر اس نے اسے انجام دے کر اپناحق ساقط کرنے میراث بھی نہیں ملے گی، کیوں کہ اس فعل کو انجام دینا اس کے لیے ضروری نہیں تھا گر اس نے اسے انجام دے کر اپناحق ساقط کرنے

پر رضا مندی کا اظہار کردیا ہے، اس لیے اس کاحق میراث ساقط ہوجائے گا، البتہ اگر طلاق کوکسی ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہوجس کا کرنا یوی کے لیے ضروری ہواوراس کو کیے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتو اس صورت میں اس فعل کو انجام دینے پر بھی بیوی شوہر کی وارث ہوگی، اس لیے کہ وہ اس فعل کو انجام دینے کے لیے مجبور ہے اور یہ مجبوری خوبی شوہر کی طرف سے اسے لاحق ہوئی ہے، کیوں کہ اگر وہ اس فعل کو انجام نہیں دے گی تو کھانا نہ کھانے یا قضائے حاجت نہ کرنے میں اس کا دنیا وی نقصان ہوگا اور نماز نہ پڑھنے میں اس کا اخروی نقصان ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس کے حق میں نقصان دہ ہیں، اس لیے اس صورت میں وہ اپنا حق ساقط کرنے پر راضی نہیں ہوگی اور جب وہ اسقاط حق پر راضی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ وراثت کی حق دار ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر تعلیق بحالت صحت ہواور شرط مرض الموت میں پائی گئی ہوتو اگر تعلی ایسی چیز ہوجس کو انجام دینا ضروری نہ ہواوراس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہو مثلاً شوہر نے طلاق کو عورت کے دخول دار پر معلق کیا ہوتو چوں کہ یہاں فعل دخول کے بغیر بھی عورت کا کام چل سکتا ہے،اس لیے اس صورت میں اگر عورت گھر میں داخل ہوجائے گی تو اس پر طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ میراث سے محروم ہوجائے گی۔البتہ اگر فعل شرط ایسا ہوجس کو انجام دینا ضروری ہواور بدون اس کے کوئی چارہ کار نہ ہوتو اس صورت میں ام محمد رات سے محروم ہوجائے گی۔البتہ اگر فعل شرط ایسا ہوجس کو انجام دینا ضروری ہواور بدون اس کے کوئی چارہ کار نہ ہوتو اس صورت میں اس محمد رات ہوتا ہوجائے گی۔البتہ اگر فعل شہوجائے گی میں ام محمد رات ہوتا ہوجائے گی ہے اور اس وقت شوہر کی طرف سے کوئی فعل نہیں بالم کا وجود شوہر کی طرف سے کوئی فعل نہیں ہوگی تو مطلقہ ہونے کے بعد ور اثت قصد الی الفر ارنہیں کہلائے گا اور اس کی بیوی امر آہ فار نہیں ہوگی اور جب بیوی امر آہ فار نہیں ہوگی۔

کی بھی حق دارنہیں موگی۔

اس کے بر ظاف حضرات شیخین کے یہاں اس صورت میں بھی عورت وارث ہوگی ، کیوں کہ شوہر نے تعلیٰ کوا یہ فعل پر معلق کیا ہے جس کوانجام دینے میں عورت مجبور ہے اور اسے ترک کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے ، اس لیے بیوی کا یہ فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور بیوی کو یہ فعل انجام دینے میں شوہر کا نائب اور اس کا آلہ سمجھا جائے گا اور نائب اور آلہ کا فعل چوں کہ اصل کی طرف منتقل ہوتا ہے ، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس حالت میں تعلیٰ کرک منتقل ہوتا ہے ، اس لیے بحالت مرض عورت کے فعل انجام دینے سے شرط کا وجود ایسا ہے گویا کہ شوہر نے اس حالت میں تعلیٰ کرک راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کی بیوی امرا ۃ فار کہلانے کی مستحق ہوتی ہے ، الہٰ ذا یہ عورت بھی ورا شت کی حق دار ہوگی۔

اس کوآپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے دوسر سے خص کو کسی تیسر سے خص کا مال ہلاک کرنے کا تھم دیا اور اس نے ہلاک کردیا تو مال مہلوک کا ضان ہالک کے واسطے سے اس شخص پر واجب ہوگا جس نے ہالک کو وہ مال ہلاک کرنے کا تھم دیا تھا،
کیوں کہ اس ہلاکت میں ہالک اور فعل ہلاکت کو انجام دینے والا شخص نائب ہے اور اس کا تھم دینے والا شخص اصل اور آمر ہوا ور نائب اور مامور کا فعل اصل اور آمر کی طرف منسوب ہوتا ہے، اس لیے آمر اور اصل پر اس مال کا ضان واجب ہوگا، ٹھیک اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی عورت کا فعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور شوہر ہی مجرم شار ہوگا اور اس کی طرف سے قصد اِلی الفرار تحقق ہوجائے گا جس کی وجہ سے اس کی بیوی وارث ہوگا۔

قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيُضٌ ثُمَّ صَحَّ ثُمَّ مَاتَ لَمُ تَرِثُ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالُتُمَّيَةِ تَرِثُ، لِأَنَّهُ قَصَدَ الْفِرَارَ حِيْنَ أَوْقَعَ فِي الْمَرَّضِ وَ قَدْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمَرَضُ إِذَا تَعَقَّبُهُ بُرُءٌ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الصِّحَةِ، لِأَنَّهُ يَنْعَدِمُ بِهِ مَرَضُ الْمَوْتِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَاحَقَّ لَهَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَلَا يَصِيْرُ الزَّوْجُ فَارًّا.

ترجی این کہ جب شوہر نے بحالت مرض بیوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہو گیا اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی وارث نہیں ہوگی، امام زفر روائی اللہ خرماتے ہیں کہ وارث ہوگی، اس لیے کہ اس نے مرض الموت میں طلاق واقع کر کے فرار کا قصد کرلیا ہے اور وہ اس حال میں مراہے کہ اس کی بیوی عدت میں ہے۔لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مرض کے بعد افاقہ ہوجائے تو وہ صحت کے درجے میں ہے کیوں کہ افاقہ سے مرض الموت ختم ہوجاتا ہے، لہذا یہ واضح ہوگیا کہ عورت کا کوئی ایسا حق نہیں ہے جو شوہر کے مال سے متعلق ہو، اس لیے شوہر فارنہیں کہلائے گا۔

#### اللغاث:

﴿تعقب ﴾ ييحية يا ب- ﴿برء ﴾ صحت يابي - ﴿فارّ ﴾ فرار اختيار كرن والا -

#### عام مرض میں طلاق دینا:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کمی خص نے مرض کی حالت میں اپنی ہیوی کو تین طلاق دی پھر وہ صحت مند ہوگیا، لیکن اس کے پچھ دنوں
بعد اس کا انقال ہوگیا تو اب اس کی مطلقہ ہیوی ہمارے یہاں وارث نہیں ہوگی، امام زفر برایشائے کے یہاں وہ ہیوی وارث ہوگی۔ ان کی
دلیل یہ ہے کہ بحالت مرض شوہر نے طلاق دے کر فرار کا ارادہ کیا ہے اور بیوی کی عدت کے دوران ہی اس کا انقال بھی ہوا ہے، اس
لیے وہ شوہر فار کہلائے گا اور امراً ہ فار مستحق میراث ہوتی ہے، لہذا اس کی بیوی کو میراث ملے گی اور وہ میراث سے محروم نہیں ہوگی رہا
مسلہ درمیان میں صحت باب ہونے کا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیوں کہ موت اس صحت پر غالب آپھی ہے، اس کے برخلاف
مارے یہاں فہ کورہ عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے در ہے
مارے یہاں فہ کورہ عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے در ہے
مارے یہاں فہ کورہ عورت میراث کی مستحق نہیں ہوگا، کیوں کہ جب بیاری کے بعد شوہر کوافاقہ ہوگیا تو وہ صحت مندلوگوں کے در ج

وَ لَوْ طَلَقَهَا فَارْتَدَّتُ وَالْعِيَادُ بِاللّٰهِ ثُمَّ أَسُلَمَتُ ثُمَّ مَاتَ الزُّوْجُ مِنْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَرِثُ، وَ إِنْ لَمُوتَدُّ لَمُ وَتُهَ وَالْحَدَّ الْمُوتَدُّ لَمُ الْحَدَّ الْمُوتَدُّ لَمُ الْحَدَّ الْمُوتَدُّ لَا الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتَدُّ الْمُوتِدُ مَا أَبْطَلَتِ الْأَهْلِيَّةَ، لِأَنَّ الْمُحْرَمِيَّةَ لَا يُنَافِى الْإِرْثَ لَا يَرَافِي الْمُطَاوَعَةِ مَا أَبْطَلَتِ الْآهْلِيَّةَ، لِأَنَّ الْمُحْرَمِيَّةَ لَا يُنَافِى الْإِرْثَ وَهُوَ الْبَاقِيْ، بِخِلَافِ مَا إِذَا طَاوَعَتْ فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، لِأَنَّهَا تَثْبُتُ الْفُرْقَةُ فَتَكُونُ رَاضِيَةً بِمُطْلَانِ

#### السَّبَبِ، وَ بَعْدَ الطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ لَا تَعْبُتُ الْحُرْمَةُ بِالْمُطَاوَعَةِ لِتَقَدُّمِهَا عَلَيْهَا فَافْتَرَكَا.

ترجمه : اوراگر شوہر نے بوی کوطلاق دی پھر (عیاذ باللہ) وہ مرتہ ہوگئ، کین پھر اسلام لے آئی پھر شوہر اپ ای مرض الموت میں مرگیا اور بیوی عدت میں تھی تو ، ہوارٹ نہیں ہوگی ، اوراگر وہ مرتہ نہیں ہوگی بلکہ جماع کے سلسلے میں اس نے اپ شوہر کے بیٹے کی مطاوعت کی تو وہ وارث ہوگی۔ وجفر ق یہ ہے کہ مرتہ ہوکر بیوی نے وراثت کی الجیت باطل کردی ، کیوں کہ مرتہ کی کا وارٹ نہیں ہوتا اور الجیت کے بغیر وراثت باقی نہیں رہتی۔ اور مطاوعت کی وجہ سے عورت نے الجیت کو باطل نہیں کیا ، اس لیے کہ محرمیت وراثت کے منافی نہیں ہے۔ اور وہ باتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب عورت نے تیام نکاح کی صورت میں مطاوعت کی ، اس لیے کہ مطاوعت فی وجہ سے حرمت فابت نہیں مطاوعت فی وجہ سے حرمت فابت نہیں ہوتی اور تین طلاق کے بعد مطاوعت کی وجہ سے حرمت فابت نہیں ہوتی اس لیے کہ حرمت مطاوعت کی وجہ سے حرمت فابت نہیں ہوتی اس لیے کہ حرمت مطاوعت کی وجہ سے حرمت فابت نہیں ہوتی اس لیے کہ حرمت مطاوعت پر مقدم ہوتی ہے ، لہذا دونوں صورتوں میں فرق ظاہر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ارتدت ﴾ مرتد ہوگئ۔ ﴿العیاد ﴾ پناہ۔ ﴿طاوعت ﴾ قدرت دی، بات مانی۔ ﴿فرقة ﴾ علیحدگ، جدائی۔ مرض الموت کی مطلقہ کا ارتداد یا مطاوعت این زوج:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرض کی حالت میں کسی مخف نے اپنی ہوی کو طلاق مغلظہ یا طلاق بائن دی پھراس کی وہ ہوی مرتد ہوگئ، لیکن شوہر کے انتقال اور اتمام عدت سے پہلے وہ مشرف بداسلام ہوگئی اس کے بعد سابقہ مرض کی وجہ سے شوہر کا انتقال ہوگیا اور وہ بھی عدت میں تھی تو بھی وہ ہوی وارث نہیں ہوگ ۔اس کے برخلاف طلاق کے بعد اگر اس نے شوہر کے بیٹے سے جماع کرالیا اور اسے جماع پرقدرت دیدی تو وہ وارث ہوگی۔

صاحب ہدایہ روین کے میں کہ ان دونوں صورتوں میں وجفرق یہ ہے کہ مرقد ہونے کی وجہ سے عورت نے وراخت کی المیت کو باطل کردیا کیوں کہ مرتد کسی کا وارث نہیں ہوتا اور المیت کے بغیر ورافت اور استحقاق ورافت کی بقاء نہیں رہتی ،اس لیے ارتداد کی صورت میں تو یوی محروم ہوجائے گی ، اس کے بالمقابل مطاوعت ابن زوج کی صورت میں چوں کہ لیافت کی المیت باطل نہیں ہوتی صرف محرمیت فابت ہوتی ہے اور محرمیت ورافت کے منافی نہیں ہے ، یعنی الیا ہوسکتا ہے کہ دولوگوں میں محرمیت بھی ہواور دونوں ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں ، اس لیے مطاوعت کی صورت میں چوں کہ المیت ارث باتی رہتی ہے اور المیت استحقاق ورافت کے لیے کانی ووانی ہے۔ لہذا اس صورت میں وہ یوی وارث ہوگی بشرطیکہ عدت باتی ہو۔

اس کے برخلاف اگر خلاق سے پہلے بقائے نکاح کی حالت میں بیوی ابن زوج سے مطاوعت کرتی ہے تو اس مطاوعت کی وجہ سے بیوی شوہر کی میراث سے محروم ہوجائے گی، کیوں کہ قیام نکاح کی حالت میں مطاوعت سے فرقت ثابت ہوتی ہے اور چوں کہ بیام نکاح کی مالت میں مطاوعت بیوی کوسب ارث یعن نکاح کے یہ فرقت بیوی کوسب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی سمجھا جائے گا اور جب خود بیوی ہی سبب ارث یعن نکاح کے بطلان پر راضی ہے تو کیا کرے گا قاضی ۔ اور شوہر کے تین طلاق دینے کے بعدا گر بیوی مطاوعت کرتی ہے تو وہ میراث کی مستحق ہوگی کیوں کہ اس صورت میں اس کی مطاوعت سے صرف

ر آن البداية جلد المحاسر ١٤ المحاسر ١٤ المحاسلات كايان المحاسر المحاسلات كايان المحاسبة

حرمت ثابت ہوگی فرقت نہیں کیوں کہ یہاں حرمت مطاوعت سے مقدم ہے اور فرقت حرمت سے بھی مقدم ہے۔ اور میراث سے محرومی کا سبب فرقت ہے نہ کہ حرمت ، الہذا اس صورت میں عورت ڈینے کی چوٹ پر وارث ہوگی ، اس لیے کہ مرض الموت میں مطلقہ ہونے کی وجہ سے وہ امرا ۃ فار ہے اور امرا ۃ فارستی وراثت ہوتی ہے۔

وَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ وَ لَاعَنَ فِي الْمَرَضِ وَرَقَتُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَنَ عَلَيْ لَا تَرِثُ، وَ إِنْ كَانَ الْقَذْفُ فِي الْمَرَضِ وَرَقَتُهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هَذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، إِذْهِي مُلْجَأَةٌ إِلَى الْفَذْفُ فِي الْمَرَضِ وَرَقَتُهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هَذَا مُلْحَقٌ بِالتَّعْلِيْقِ بِفِعْلٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، إِذْهِي مُلْجَأَةٌ إِلَى الْخُصُومَةِ لِدَفْعِ عَارِ الزِّنَاءِ عَنْ نَفْسِهَا، وَ قَدْ بَيَنَّا الْوَجْهَ فِيْهِ.

تر جمل : اورجس شخص نے بحالت صحت اپن بیوی پر زنا کی تہمت لگائی اور مرض الموت میں اس نے لعان کیا اس کی بیوی وارث ہوگی، امام محمد والشخط فرماتے ہیں کہ وارث ہوگی۔ اور بیہ مرض الموت میں ہوتو بالا تفاق وہ وارث ہوگی۔ اور بیہ مسئلہ ایسے تعلی تعلی کے ساتھ ملحق ہے جس سے عورت کو جارہ کار حاصل نہ ہو، کیوں کہ اپنے نفس سے زنا کے عار کو ختم کرنے کے لیے بیوی خصومت پر مجبور ہوئی ہے اور ہم اس کی تو جیہ بیان کر بچکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿قذف ﴾ زنا كاالزام لكايا ﴿ لاعن ﴾ لعان كيا - ﴿ ملجاة ﴾ مجبوركردي كئ ہے - ﴿عاد ﴾ شرمسارى -

#### بحالت محت تهت لكاف اورمرض الموت مس لعان كرف كابيان:

مسلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے تندری اور صحت کی حالت ہیں اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگائی اور مرض الموت ہیں اس نے لیان کر کے ہوی سے علیحدگی اختیار کی اور پھر عدت کے دوران وہ مرگیا تو حضرات شیخین کے یہاں اس کی ہوی وارث ہوگی، لیکن امام محمد والشیلا کے یہاں اس کی ہوی وارث ہوگی، لیکن امام محمد والشیلا کے یہاں وہ ہوی وارث نہیں ہوگی، ہاں اگر قذ ف اور لعان دونوں بحالت مرض ہوں تو اس صورت ہیں سب کے یہاں بوی وارث ہوگی۔ حاجب ہدایہ فرماتے ہیں کہ بہتم اور بیہ سلماس صورت سے متعلق اور ہمتی اور ہمتی ہوں ورسی خوالاق کو ایسے فعل پر معلق کیا گیا ہے جس کا کرنا ہوی کے لیے ضروری تھا اور اس فعلی کو انجام دینے کے علاوہ ہوی کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں تھی، کیوں کہ اس مسلے کی طرح صورت مسلم ہیں ہمی شوہر نے اس پر زنا کی تہمت لگا کر اسے اپنے نفس سے تہمت دور کرنے کے لیے قاضی کا دروازہ کھنگھٹانے پر مجبور کیا ہے لہذا جس طرح مسلم طلاق میں عورت فعل تعلق کو انجام دینے پر مجبور تھی اس طرح یہاں بھی وہ قاضی کا دروازہ کھنگھٹانے پر مجبور ہے اور اس شکل کو پوری تفصیل کے ساتھ ما قبل میں فکذا الجو اب عند محمد النے کے تحت بیان کا جاد کا سے

وَ إِنْ الَّى امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيْحٌ ثُمَّ بَانَتُ بِالْإِيْلَاءِ وَهُوَ مَرِيْضٌ لَمْ تَرِثْ، وَ إِنْ كَانَ الْإِيْلَاءُ أَيْضًا فِي الْمَرَضِ وَرَثَتْ، لِأَنَّ الْإِيْلَاءَ فِي مَعْنَى تَعْلِيْقِ الطَّلَاقِ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ خَالٍ عَنِ الْوُقُوْعِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِالتَّعْلِيْقِ

بِمَجِيءِ الْوَقْتِ وَقَدْ ذَكَرُنَا وَجُهَد.

ترجمل : اوراگر تندری کی حالت میں شوہر نے اپنے ہوی سے ایلاء کیا پھرایلاء کی وجہ سے عورت بائند ہوگئی اور شوہر مریض ہوتو وہ شوہر کی وارث نہیں ہوگی۔ اور اگر ایلاء بھی مرض میں ہوتو وارث ہوگی ، اس لیے کہ ایلاء کرنا چار ماہ کے جماع سے خالی ہونے پر طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ ملحق ہوگی اور اس کی دلیل ہم بیان طلاق کو معلق کرنے کے ساتھ ملحق ہوگی اور اس کی دلیل ہم بیان کر کھے ہیں۔

#### اللغاث:

واللي ايلاء كرليا (جارماه تك قريب نه جانے كي تم كھالى) - ﴿ بانت ﴾ بائند ہوگئ - ﴿ مضى ﴾ گزر جانا ـ

#### ایلا ومرض:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے صحت کی حالت میں اپنی ہوی سے ایلاء کیا لیمنی یہ شم کھائی کہ چار ماہ تک اس سے وطی نہیں کرے گا اور پھراس نے اپنی قسم پوری کر لی لیمنی چار ماہ تک اس نے ہوی سے وطی نہیں کیا اور یہ چارالی حالت میں کمل ہوئے کہ شوہر مرض الموت میں مبتلا تھا تو اس چار ماہ کی تکمیل پر اس کی ہوی مطلقہ بائدہ وجائے گی ، لیکن شوہر کی وارث نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس وقت جو فرقت اور بینونت پیش آئی ہے وہ شوہر کے ایلاء کی طرف منسوب ہاوراس وقت شوہر مرض الموت میں مبتلا ہے جب کہ اس فرقت کا سبب لیمنی ایلاء اس کے مرض سے چار ماہ پہلے کا ہے اور اس مرض میں شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ کی خیزیں پایا گیا جو طلاق اور فرقت کا سبب بیمنی ایلاء اس کے مرض سے چار ماہ پہلے کا ہے اور اس مرض میں شوہر کی طرف سے ایلاء وغیرہ کی خیزیں ہوگی اور جب شوہر فارنہیں ہوگا تو اس کی ہوی امرا قافارنہیں ہوگی۔ اور جب وہ امرا قافارنہیں ہوگی تو مستحق میراث بھی نہیں ہوگی۔

اس کے برخلاف اگر ایلاء اور بینونت دونوں چیزیں بحالت مرض ہوں اور پھر دوران عدت شوہر کا انقال ہوجائے تو اس صورت میں اس کی بیوی وارث ہوگی، کیوں کہ بیا بلاء چار ماہ تک بیوی سے وظی نہ کرنے پرطلاق کو معلق کرنے میں ہے، لہذا جس طرح کسی وقت اور موسم کے آنے پرطلاق کو معلق کرنے سے تعلق سابق تطلیق بن جایا کرتی ہے اور بقائے عدت کی صورت میں شوہر کا قصد الی الفرار مختق ہوجاتا ہے اور اس کی بیوی اس کی وارث ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایلاء تعلق کے معنی میں ہوگا اور وجود شرط کے وقت تطلیق بن جائے گا اور بیوی امر اُ قار ہونے کی وجہ سے ستحق وراثت ہوگی۔ صاحب ہدائی نے وقد بینا الموجه سے ای طرف اشارہ کیا ہے۔ (عنابہ)

قَالَ ﴿ لِلْهِ الطَّلَاقُ الَّذِي يَمُلِكُ فِيْهِ الرَّجُعَةَ تَرِثُ بِهِ فِي جَمِيْعِ الْوُجُوْهِ لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ لَا يُزِيْلُ النِّكَاحَ حَتَّى يَحِلَّ الْوَطْيَ فَكَانَ السَّبَبُ قَائِمًا، وَ وَ كَلُّ مَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا تَرِثُ إِنَّمَا تَرِثُ إِذَا مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ.

ترجیل: حضرت مصنف علیه الرحمه فرماتے ہیں کہ وہ طلاق جس میں شو ہرکور جعت کا اختیار رہتا ہے اس کی تمام صورتوں میں اس کی بیوی وارث ہوگی ، اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بچکے ہیں کہ طلاق رجعی نکاح کوختم نہیں کرتی یہاں تک کہ اس میں وطی کرنا

### 

حلال ہوتا ہے اس لیے سبب (وارث) باقی رہا۔ اور ہروہ جگہ جہاں ہم نے عورت کے وارث ہونے کو بیان کیاہے وہاں عورت اس وقت وارث ہوگی جب شوہر کی وفات اس حال میں ہوئی ہو کہ اس کی بیوی عدت میں ہو۔ اور اسے ہم بیان بھی کر پچکے ہیں۔

#### طلاق رجعی مانع عن الارث نہیں:

اس عبارت میں دو باتوں کا بیان ہے (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق رجعی کی تمام صورتوں اور تمام شکلوں میں بیوی اپنے شوہر کی وارث ہوگی، کیوں کہ طلاق رجعی کی صورت میں شوہر کے لیے بیوی سے وطی کرتا صورت ہوگی، کیوں کہ طلاق رجعی میں نکاح باتی رہتا ہے اور نکاح کی بقاء بی وراشت کے ملال ہوتا ہے اور بیوطی ہی رجعت شار کی جاتی ہے، لہذا جب طلاق رجعی میں نکاح باتی رہتا ہے اور نکاح کی بقاء بی وراشت کے استحقاق کا سبب ہے تو ظاہر ہے کہ بیوی وارث بھی ہوگی مگر اس وراشت کے اور ہر موقع پر بیوی کے وارث ہونے کے لیے بیشر طاور ضروری ہے کہ شوہر کا انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو جب بیوی کی عدت باتی ہو، کیوں کہ انتقال ایسی حالت میں ہوا ہو جب بیوی کی عدت باتی ہو، کیوں کہ انتقال کے عدت کے بعد زوجین کا ہر معاملہ ایک دوسرے سے الگ اورصاف ہوجاتا ہے چہ جائے کہ میراث جیسا اہم معاملہ باتی ہو۔ یہی وہ دوسری بات ہے جے اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔

فقط والله اعلم علمه اتم





صاحب عنایہ والیکا نے لکھا ہے کہ رجعت طبعی طور پرطلاق کے بعد ہوتی ہے، اس لیے صاحب ہدایہ وضع اور بیان کے اعتبار سے بھی باب الرجعة کو کتاب الطلاق کے بعد بیان کررہے ہیں تا کہ طبع اور وضع میں مناسبت اور یکا گئت پیدا ہوجائے۔وھکذا فی البنایه (۲۲۲/۵)

رجعت کے لغوی معنی ہیں واپس ہونا، لوٹنا او رطلاق کے بعد رجعت کے ذریعے چوں کہ بیوی دوبارہ شوہر کے لکلاح میں واپس آ جاتی ہے، اس لیے اس معنی کی وجہ سے رجعت کورجعت کہا جاتا ہے۔ رجعت کے اصطلاحی اور شرع معنی ہیں استدامة ملك النكاح یعنی ملک نکاح کو باقی رکھنے کا نام اصطلاح شرع میں رجعت کہلاتا ہے۔ صاحب بنایہ والٹیکا نے لکھا ہے کہ صحت رجعت کے لین خی شرطیس ہیں (۱) الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دینا جو صریح کے معنی میں ہوں (۲) طلاق کے پانچ شرطیس ہیں (۱) الفاظ صریحہ کے ساتھ طلاق دینا جو صریح کے معنی میں ہوں (۲) طلاق کے عوض مال نہ لیا گیا ہو (۳) شوہر نے تین طلاق نہ دیا ہو (۳) ہیوی مرخول بہا ہو (۵) اس کی عدت باقی ہو۔ (۲۲ ۲۸۵)

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطُلِيْقَةً رَجْعِيَّةً أَوْ تَطُلِيْقَتَيْنِ فَلَهُ اَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا رَضِيَتْ بِنَالِكَ أَوْ لَمْ تَرْضَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَأَمْسِكُوْهُنَ بِمَعْرُونِ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣١) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَ لَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْعِدَّةِ ، لِأَنَّ الرَّجْعَة الشِيدَامَةُ اللهِ الْعَدَّةِ ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ السِّيدَامَةُ الْمِلْكِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ سُمِّي إِمْسَاكًا وَهُوَ الْإِبْقَاءُ، وَ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الْإِسْتِدَامَةُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا .

ترجیل : جب شوہر نے اپنی بیوی کو ایک یا دوطلاق رجعی دیں تو اسے عدت کے دوران عورت سے رجوع کرنے کا اختیار ہے، خواہ عورت اس پر راضی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ ارشاد باری تعالی ہے'' ان عورتوں کوشر کی دستور کے مطابق روک لو' اور بیارشاد بغیر کسی تفصیل کے ہے۔ اور عدت کا باتی رہنا ضروری ہے اس لیے کہ ملک نکاح کو باتی رکھنے کا نام رجعت ہے، کیاتم دیکھتے نہیں کہ اس کا امساک نام رکھا گیا ہے اور امساک ابقاء بی ہے اور باتی رکھنا عدت بی فیس تفق ہوگا، کیوں کہ انتضائے عدت کے بعد شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يراجع ﴾ رجوع كرلے وأمسكوا ﴾ روك ركور ومعروف ﴾ بهتر طريقے سے وفصل ﴾ فاصله، وقفد واستدامة ﴾ برقرار ركفنا وامساك ﴾ روك ركھنا وابقاء ﴾ بيانا، باتى ركھنا۔

#### رجوع عن الطلاق كي حيثيت اورشرا تلا:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ آگر کوئی فض اپنی ہوی کو ایک طلاق رجعی یا دوطلاق رجعی دیتا ہے اور پھر وہ عدت کے دوران اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اسے رجوع کرنے اور اپنی مطلقہ ہوی کو اپنی زوجیت میں واپس لینے کا پورا پوراحق حاصل ہے، خواہ وہ ہوی رجعت کے لیے تیار ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ رجعت پر راضی ہو یا نہ ہو بہر صورت شوہر کو رجعت کاحق اور افقتیار ہے، کیوں کہ مطلقہ رجعیہ کے متعلق قرآن کریم کا اعلان یہ ہے فافا بلفن أجلهن فامسکو هن بمعوو ف او فار قوهن بمعوو ف کہ جب مطلقہ رجعیہ عورتیں انقضائے عدت کے قریب پہنچ جا کیں تو ان کے شوہروں کو دوباتوں کا افتیار ہے یا تو وہ ان کو شری طریقے کے مطابق دوبارہ اپنے نکاح میں رکھ لیس یا پھر آئیں دستور شری کے موافق رخصت کردیں۔ اور چوں کہ ان دونوں باتوں میں قرآن نے عورتوں کی رضاء یا عدم رضاء سے کوئی بحث نہیں کی ہے ، اس لیے ہے کم مطلق ہوگا ، اور شوہروں کوئی الاطلاق رجعت کا افتیار ہوگا۔

و لا بد من قیام العدة النع: فرماتے ہیں کہ صحت رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، کیوں کہ ملک نکاح کو باتی رکھنے کا نام رجعت ہے ای لیے قرآن نے رجعت کو إمساک کے کلے سے تعیر کیا ہے اور إمساک کے معنی بھی باقی رکھنے کے ہیں اور استدامی ملک کے معنی صرف اور صرف عدت میں مخقق ہو سکتے ہیں، اس لیے جواز رجعت کے لیے عدت کی بقاء ضروری ہے، اور عدت کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی، کیوں کہ عدت کے بعد عورت سے شوہر کی ملکیت ختم ہو جاتی ہے اور ملکیت کے مربخ ہیں کہ رہنے ہوئے اور ابقاء اور امساک مختق ہو سکتے ہیں کہ صحب رجعت کے لیے بقائے عدت شرط اور ضروری ہے۔

وَالرَّجُعَةُ أَنْ يَقُولَ رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ إِمْرَأَتِي وَ هَذَا صَرِيْحٌ فِي الرَّجْعَةِ لَا حِلَاقَ بَيْنَ الْآثِقَةِ، قَالَ أَوْ يَطَأَهَا أَوْ يَكُلُّكُمْ اللَّهُ الْحِيْقُ وَ هَذَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِلْكُمْ إِلَى فَرْجِهَا بِشَهْوَةٍ وَ هَذَا عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعِلْكُمْ لَا تَصِحُّ الرَّجْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعَة بِمَنْزِلَةِ الْبِتَدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُومُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُوَ الرَّحْعَةُ إِلَّا بِالْقُولِ مَعَ الْقُدُرَةِ عَلَيْهِ لِأَنَّ الرَّجْعَة بِمَنْزِلَةِ الْبِتَدَاءِ النِّكَاحِ حَتَّى يَحُومُ وَطُيْهَا، وَ عِنْدَنَا هُو السِّيْدَامَةُ النِّكَاحِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ، وَ سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السِّيْدَامَةُ النِّكَاحِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ، وَ سَنُقَرِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْفِعْلُ قَدْ يَقَعُ دَلَالَةً عَلَى الْإِسْتِدَامَةِ كَمَا فِي السِّيْدَامِ وَالدَّلِكَةُ فِعْلَ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهَذِهِ الْأَفَاعِيلُ تَخُصُّ بِهِ خُصُومًا فِي حَتِي الْحُرَّةِ، بِخِلَافِ الْمَسَاعِنَيْنِ وَالدَّلَالَةُ فِعْلَ يَخُصُّ بِالنِّكَاحِ وَهِذِهِ الْآفَاعِيلُ تَخُصُّ بِهِ خُصُومًا فِي حَقِي الْعَلَقَ الْمُسَاعِنَيْنِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّالُ اللَّهُ عَلَى الْفَالِيةِ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهِمَا، وَالنَّوْمُ إِلَى غَيْرِ اللَّهُ مِنْ الْمُسَاعِنَيْنِ، وَالزَّوْحُ يُسَاعِنُهَا فِي الْعِدَةِ فَلَوْ كَانَ رَجْعَةً لِطَلَقَهَا فَيَطُولُ الْعِدَّةُ عَلَيْهِ الْفَالِمَ وَالْمَالِكَةُ وَالطَّيْسِ وَغَيْرِهُمَا وَلَا الْمُسَاعِنَيْنَ وَالْطَيْسِ وَغُولُولُ الْمُسَاعِنَيْنَ الْمُسَاعِنَيْنِ وَالطَّيْسِ وَعَلَوْلَ الْمُعَلِقِ وَالْعَلَقَةُ وَلَوْمُ اللْمُ الْمُسَاعِلَيْنَ وَالْعَالَمُ وَالْفَالَ وَلَالَالَةُ وَلَالَةً عَلَى الْمُسَاعِلَيْنَ وَلَا الْمُسَاعِنَانِ وَالْعَلِقَ وَلَالَالَهُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَقُولُ الْسُاعِلَةُ اللْعَالَقَالَ السَاعِلُولُولُ اللْعُولُ اللَّهُ وَلَالْمُ الْعَلَالُهُ الْمُ الْمُعَلِقُ الْعَلَالَةُ الْمُعَالِقُ الْمُ الْعُلِقُ الْعُلِي الْعَلَاقُولُ الْمُعَلِي الْعَلَقُولُ الْع

ترجمت : اور رجعت یہ ہے کہ شوہر یوں کے کہ میں نے تجھ سے رجعت کرلی، یا میں نے اپنی یوی سے رجعت کرلی اور پر رجعت کے لیے صریح لفظ ہے جس میں اثمہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ یا شوہر بیوی سے وطی کرلے، یا اسے بوسہ لے لے، یا شہوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کود کھے لے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشخاذ فرماتے ہیں کہ خبوت کے ساتھ اس کی شرمگاہ کود کھے لے اور یہ ہمارے یہاں ہے، امام شافعی والشخاذ فرماتے ہیں کہ ربان سے کہنے پر قادر ہونے کی صورت میں صرف قول کے ذریعے رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت ابتدائے نکاح کے درجے میں ہے یہاں تک کہ (شوافع کے یہاں) مطلقہ رجعیہ بیوٹی سے وطی کرنا حرام ہے۔ اور ہمارے یہاں رجعت نکاح کو باتی رکھنے کا نام ہے جیمال کہ ہم بیان کر چکے ہیں اور عنقریب اے ثابت بھی کریں گے انشاء اللہ۔

اور فعل بھی استدامت پردلیل واقع ہوتا ہے جیسا کہ خیار ساقط کرنے میں ہے اور فعل کا دلیل بننا نکاح کے ساتھ خاص ہے
اور فدکورہ تمام افعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں بالخضوص آزاد عورت کے حق میں۔ برخلاف شہوت کے بغیر چھونے اور دیکھنے میں، اس
لیے کہ یہ بدون نکاح بھی حلال ہوجاتا ہے جیسے وابیاور ڈاکٹرنی وغیرہ کے حق میں۔ اور غیر فرج کی طرف دیکھنا بھی ساتھ رہنا ہے ، الہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت میں شوہر بیوی کے ساتھ رہتا ہے ، الہذا اگر غیر فرج کی طرف دیکھنا رجعت ہوگا تو شوہر بیوی کو طلاق دیدے گا اور بیوی کی عدت دراز ہوجائے گی۔

#### اللغاث:

﴿ يطأها ﴾ اس سے جماع كرلے۔ ﴿ يقبل ﴾ جوم لے، بوسہ لے لے۔ ﴿ يلمس ﴾ جھوئے۔ ﴿ فوج ﴾ شرم گاہ۔ ﴿ استدامه ﴾ برقر ارركھنا۔ ﴿ اسقاط ﴾ كرانا، ساقط كرتا۔ ﴿ يخص ﴾ فاص ہوتا ہے۔ ﴿ مسّ ﴾ جھونا۔ ﴿ قابلة ﴾ دايہ، بچرجؤانے والی۔ ﴿ مساكن ﴾ ہمنشين، ساتھ رہنے والے۔

#### رجوع كاطريقه:

اس عبارت میں رجعت کی صورتوں اور اس کے طریقوں کو بیان کیا گیا ہے جن کا حاصل ہے ہے کہ ہمارے یہاں تولی رجعت بھی صحیح ہے اور فعلی رجعت بھی صحیح ہے خواہ شو ہر تولی رجعت پر قادر ہوتے ہوئے بھی فعلی رجعت کرے بہر صورت اس کی بیر جعت درست اور جائز ہے، لیکن امام شافعی والٹیلا کے یہاں اگر شو ہر رجعت بالقول پر قادر ہے تو اس کے لیے رجعت بالفعل کرنا درست نہیں ہوگا ، ان کی دلیل ہے ہے کہ رجعت کرنا از سرنو نکاح کرنے کے درجے میں ہے، لہذا جس طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے ای طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کو اداء کرنا ضروری ہے ای طرح نکاح جدید کے لیے بھی زبان سے الفاظ رجعت کی طرف عدول کرنا درست نہیں ہے ، اس لیے شوافع کے یہاں مطلقہ رجعیہ سے شو ہر کے لیے وطی کرنا حال نہیں ہے ، لہذا میں احتہ ہے وطی کرنا حال نہیں ہے ، لہذا مطلقہ رجعیہ سے بدون نکاح وطی حال نہیں ہے ، لہذا مطلقہ رجعیہ سے بدون رجعت تولی شوافع کے یہاں وطی حال نہیں ہے۔

اس کے برخلاف ہمارے یہاں شوہر کے لیے مطلقہ ربعیہ بیوی سے وطی کرنا بھی طال ہے اور ربعت بالقول پر قادر ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوگ ربعت بالفعل سے ربعت کا تحقق ورست ہے، کیوں کہ ہمارے یہاں ربعت از سرنو نکاح کا نام نہیں ہے بلکہ نکاح کو باقی ربتا ہے، کین اس نکاح کی بقاء اور اس کے تحفظ کے لیے عدت رکھنے کا نام ہے یعنی طلاق رجعی کے بعد بھی میاں بیوی کا نکاح باقی ربتا ہے، لیکن اس نکاح کی بقاء اور اس کے تحفظ کے لیے عدت

### ر آن البداية جلد ١٤٥٥ ميل سوي ١٣٠٠ مي ١٤٥٠ و ١٤١١ ملات كايان

کے دوران رجعت کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جورجعت کو ملک نکاح کے لیے استدامت قرار دیا ہے آگے چل کر ہم اس کی مزید وضاحت بھی پیش کریں گے اور وہ وضاحت یہی ہے کہ الطلاق الرجعی لایحوم الوطی یعنی طلاق رجعی وطی کوحرام نہیں کرتی۔

والفعل الخ: اس کا حاصل ہے ہے کہ ہم جونعل کورجعت پردلیل مانے ہیں وہ ہرنعل کودلیل نہیں مانے بلکہ ہم ایسے افعال کو رجعت پردلیل مانے ہیں جن کا تعلق نکاح سے ہے اور جوافعال نکاح کے ساتھ خاص ہیں اور زوجین ہی عموماً انہیں انجام دیے ہیں مثلاً وطی کرنا شہوت کے ساتھ خاص ہیں اور عمونا درجیونا یا شہوت کے ساتھ اس کی شرم گاہ کی طرف دیجنا یہ سب ایسے افعال ہیں جونکاح کے ساتھ خاص ہیں اور عمونا زوجین ہی انھیں انجام دیے ہیں، البذا اگر مطلقہ رجعیہ عورت کے شوہر سے اس طرح کے افعال کا صدور ہوتا ہے تو ان افعال کورجعت شار کریں گے اور ان کے ذریعے شوہر ملک نکاح کو باتی رکھنے والا شار ہوگا، اور فعل کو استدامت پردلیل مانا میں ہوتا ہے مثلاً ایک شخص نے خیار شرط کے ساتھ کو کی باندی خریدی اور حدت خیار میں اس نے اس باندی سے وطی کرلیا تو اس کا یہ فعل استدامتِ ملک کی دلیل ہوگا اور اس کا خیار ساقط ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں ہمی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چا ٹنا بھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل ہوگا اور اس کے دلیل ہوگا اور اس کے اس فعل سے رجعت کا تحق ہوجائے گا ، اس طرح صورت مسئلہ میں ہمی شوہر کا وطی کرنا یا شہوت کے ساتھ عورت کو چومنا چا ٹنا بھی استدامتِ ملک نکاح کی دلیل ہوگا اور اس کے اس فعل سے رجعت کا تحق ہوجائے گا۔

صاحب ہدایہ والشخانے وطی اورتقبیل وغیرہ کوآزادعورت کے حق میں نکاح کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس لیے خاص مانا ہے کہ آزادعورت کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا حرام اور ساتھ نکاح کے بعد بی یہ افعال انجام دیے جاسکتے ہیں اور نکاح سے پہلے آزادعورت کے حق میں اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ ناجائز ہیں، اس کے برخلاف باندی کے حق میں نکاح کے بغیر بھی اس طرح کی حرکتیں ممکن بھی ہیں اور جائز بھی ہیں بایں طور کہ وہ باندی ملک یمین یاملک متعد کے طور پرکسی کی ملکیت میں آئی ہوتو بدون نکاح بھی اس سے استحتاع درست اور حلال ہے۔

بخلاف المس النع: اس کا عاصل یہ ہے کہ س اور قبل وغیرہ سے اس وقت رجعت ثابت ہوگی جب شہوت کے ساتھ ان کا صدور ہوا ہو، کین اگر شہوت کے بغیر یہ افعال صادر ہوں تو پھر ان سے رجعت ثابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ شہوت کے بغیر یہ افعال ، فکاح کے ساتھ عاص نہیں ہیں اور بدون نکاح بھی طلل ہیں چنا نچہ دا یہ اور طبیب وغیرہ سے بھی عورت کے ساتھ اس طرح کی یہ حرکتیں صادر ہوتی ہیں اور شہوت سے خالی ہوتی ہیں، اس لیے تحقق رجعت کے لیے شہوت کے ساتھ ان کا صدور ضروری ہے ، ای طرح ثبوت رجعت کے لیے شہوت کے ساتھ ان کا صدور ضروری ہے ، ای طرح ثبوت رجعت کے لیے بیوی کی شرم گاہ کو شہوت کے ساتھ د کیفنا بھی ضروری ہے ، کیوں کہ عمواً بڑوی لوگ اور ایک ساتھ د سے والے انسان ایک دوسرے کی شرمگاہ کے علاوہ دیگر چیزوں کو د کھنے کا معالمہ تو نہایت آ سان ہے ، لہذا شہوت رجعت کے لیے شرم گاہ کے ساتھ د کی خوالماتی دے علاوہ کو د کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کو د کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاتی دے علاوہ کو د کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاق دے علاوہ کو د کھنا رجعت قرار دیدیا جائے تو شو ہر پھر بیوی کو طلاق دے گا اور اللوجہ عورت کی عدت طویل ہوجائے گی اور اس صورت میں عورت کا ضرر ہے اور اسے حرج مے والحر ج مدفوع فی المشوع۔

قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ أَن يُّشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدُ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّاعَيْةِ فِي الْحَدِ قَوْلَيْهِ لَا يَصِحُّ وَهُو قَوْلُ مَالِكِ رَمَ اللَّاعَيْةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَشْهِدُواْ ذَوِى عَدُلٍ مِنْكُمْ ﴾ (سورة الطلاق: ٢)، وَالْأَمْرُ لِلْإِيْجَابِ، وَ لَنَا الطَّلَاقُ النَّصُوصِ عَنْ قَيْدِ الْإِشْهَادِ، وَ لِأَنَّةُ اسْتِدَامَةٌ لِلنِّكَاحِ وَالشَّهَادَةُ لَيْسَتُ شَرْطًا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيْلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَيْ لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فِيْهِ فِي حَالَةِ الْبُقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَيْ لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فَيْ حَالَةِ الْبُقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ كَيْ لَا يَجْرِي التَّنَاكُرُ فِيْهَا، وَ فَيْ حَالَةِ الْبُقَاءِ كَمَا فِي الْفَيْءِ وَ الْإِيلَاءِ إِلَّا أَنَّهَا تُسْتَحَبُّ إِلَى الْمُقَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا يَعْدِي لَا تَقَعَ فِي الْمُقَارَقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا تَقَعَ فِي الْمُعْرَفِقَةِ وَهُو فِيْهَا مُسْتَحَبُّ، وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمَهَا كَيْ لَا يَعْرَفَها عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْمِى وَلَيْهَا مُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْلِمُها كَيْ لَا يَعْمِولَ اللَّالَةُ الْمُعْمَادِ اللْمُعْمِيةِ الْمُهَا وَلَوْلِيلَةً عَلَى الْمُعْلِمَةِ وَالْمُولِقَةُ وَهُو فِيها مُسْتَحَبُّ ، وَيُسْتَعَاقُ أَنْ يُعْلِمُها كَيْ لَا يَعْمِولَ السَّالُولُ السَّالِقُ الْفَالِقُ فَي الْفَالِقُ الْعَلَى الْعَلَامُهُ الْمُعْلِمُ الْعَلَامُ الْفَالُولُ الْعَلَامُ الْفَيْعِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيْمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُ الْعُلْمُ الْعُ

تروجی این اگری است میں کہ مستحب ہے کہ شوہر رجعت پر دوگواہوں کو گواہ بنا لے، کین اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تو بھی رجعت سے ، امام شافعی اللہ بنا ہے دوقولوں میں سے ایک میں فرمایا کہ (بدون اجتہاد) رجعت سے جو نہیں ہے اور یہی امام ما لک والته یا کہ بھی قول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم لوگ اپنے میں سے دو عادل آ دمیوں کو گواہ بنالو، اور امر ایجاب کے لیے ہے، ہماری دلیل اشتہاد کی قید سے نصوص کا مطلق ہونا ہے۔ اور اس لیے کہ رجعت نکاح کی استدامت ہے اور نکاح میں بحالت بقاء شہادت شرط نہیں ہے جیسا کہ فی اور ایلاء میں ہوتا ہے، تا ہم زیادتی احتماط کے پیش نظر شہادت مستحب ہے تا کہ اس میں انکار نہ ہو سکے اور امام شافعی والتہ ایک واللہ تعالیٰ نے شہادت کو مفارقت کے ساتھ ملا کر شافعی والتہ ایک ورجعت سے مطلع کردے تا کہ وہ معصیت میں نہ ذکر کیا ہے حالاں کہ مفارقت میں شہادت مستحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر ہوی کو رجعت سے مطلع کردے تا کہ وہ معصیت میں نہ در کیا ہے حالاں کہ مفارقت میں شہادت مستحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر ہوی کو رجعت سے مطلع کردے تا کہ وہ معصیت میں نہ در کیا ہے حالاں کہ مفارقت میں شہادت مستحب ہے اور مستحب ہے ہے کہ شوہر ہوی کو رجعت سے مطلع کردے تا کہ وہ معصیت میں نہ در کیا ہے حالاں کہ مفارقت میں شہادت مستحب ہے اور مستحب ہے کہ شوہر ہوی کو رجعت سے مطلع کردے تا کہ وہ معصیت میں نہ در کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿یشهد﴾ گواه بنالے۔ ﴿ذوی عدل ﴾ دو عدل والے۔ ﴿إِشهاد ﴾ گواه بنانا۔ ﴿استدامة ﴾ برقرار رکھنا۔ ﴿فيىء ﴾ انکار کرنا۔ ﴿قون ﴾ الله ﴿فيىء ﴾ انکار کرنا۔ ﴿قون ﴾ الله طلایا ۔ ﴿یعلم ﴾ بتلادے۔ ﴿یعلم ﴾ بتلادے۔

#### رجوع بركواه بنانا:

مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شوہرا پنی مطلقہ ربعیہ بیوی سے رجعت کرنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوعادل اور حق پرست آ دمیوں کور جعت پر گواہ بنا لے اور ہمارے یہاں ایبا کرنامتحب اور متحن ہے جب کہ امام شافعی رہیں گئیا ہے دو تو لوں میں سے ایک قول میں اور امام مالک رہائی گئیا ہے یہاں اشہاد واجب اور ضروری ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں و اسھدوا اللح کے فرمان سے رجعت اور فرقت کے مواقع پر اشہاد کا حکم دیا ہے اور اسھدوا امر کا صیغہ ہے جس کا موجب وجوب ہے لہذا اس امر کے پیش نظر بوقت رجعت اشہاد واجب ہوگا۔

اشہاد کے متحب ہونے پر ہماری دلیل ان تمام نصوص کا اطلاق ہے جواشہاد کی قید اور شرط سے خالی ہیں مثلاً قرآن کریم کی سے

## ر آن البداية جلد ١٥٥٠ كالمستخديد ٢٥ كالمستخدين احكام طلاق كابيان

آیتیں (۱) فامسکو هن بمعروف (۲) فامساك بمعروف (۳) وبعولتهن احق بردهن وغیره وغیره به تمام آیتیں صرف اور صرف اور صرف رہیت کے لیے اشہاد کو واجب سے خاموش اور ساکت ہیں، اب اگر ہم اشہاد کو واجب قرار دیدیں تو نصوص مطلقہ پرزیادتی کرنالازم آئے گاجو درست نہیں ہے۔

رجعت میں اشہاد کے واجب نہ ہونے کی عقلی دکیل ہے ہے کہ رجعت بقائے نکاح کا نام ہے اور بقائے نکاح کے لیے اشہاد شرطنہیں ہے ، البندار جعت کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہوگا جیسا کہ فی اور ایلاء میں بھی بقائے نکاح مقصود ہوتا ہے اور ان کے لیے بھی اشہاد شرطنہیں ہے ، ہاں زیادتی احتیاط کے پیش نظر اشہاد مندوب وستحسن ہے اور شوہر کو بوقت رجعت اشہاد کر لینا چاہے تا کہ دوبارہ از دوا بی زندگی گذار نے میں انھیں کوئی دشواری نہ ہواور لوگوں کی بدگمانیوں سے آج جا کیں ، اس لیے اس حوالے سے اشہاد کر نامستحب ہے اور امام شافعی والتی نظیرہ کی تلاوت کردہ آیت بھی استحب بی پر محمول ہے ، کیوں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں شہادت کو مفارقت میں اللہ تعالی منکم اور مفارقت میں بالا تفاق شہادت مستحب ہی ہوگی ، واجب نہیں ہوگی ۔

ویستحب أن یعلمهاالخ: فرماتے ہیں کہ شوہرکو چاہیے کہ رجعت سے اپنی ہوی کوبھی آگاہ کردے، کیوں کہ جب ہوی کومعلوم رہے گاتو وہ اس کی تیاری میں رہے گی اور کسی دوسری جگہ شادی وغیرہ کرنے سے باز رہے گی، ورنہ تو عدم علم کی صورت میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔اس لیے پیشکی اطلاع بہتر ہے۔

وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتُهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ، وَ إِنْ كَذَّبَتُهُ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَمَّا لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فِي الْحَالِ فَكَانَ مُتَّهِمَا إِلَّا أَنَّ بِالتَّصْدِيْقِ تَوْتَفعُ النَّهُمَةُ، وَ لَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَ<sup>الِنَّ</sup>َايِنِهُ وَهِيَ مَسْنَالَةُ الْإِسْتِحُلَافِ فِي الْأَشْيَاءِ السِّنَّةِ وَ قَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ.

ترجمل: اور جب عدت ختم ہوگئ تو شوہر نے کہا میں نے عدت میں تم سے رجوع کرلیا تھا اور بیوی نے اس کی تقدیق کردی تو وہ رجعت ہوگا ، اس لیے کہ شوہر نے ایس چیز کی خبردی ہے جس کوشوہر فی رجعت ہوگا ، اس لیے کہ شوہر نے ایس چیز کی خبردی ہے جس کوشوہر فی الحال پیدا کرنے کا ما لک نہیں ہے ، لہذا وہ متہم ہوگا ، لیکن بیوی کی تقدیق سے تہمت ختم ہوجائے گی۔ اور امام ابوصنیف کے یہاں بیوی پر قسم نہیں ہے اور بیا شیائے ستہ میں استحلاف کا مسئلہ ہے اور کتاب الزکاح میں بی مسئلہ گذر چکا ہے۔

#### اللغاث:

\_ ﴿ انقضت ﴾ گِزرگی جتم ہوگی۔ ﴿ متھم ﴾ تہمت والا۔ ﴿ تو تفع ﴾ اٹھ جائے گ۔

#### عدت کے بعدرجوع فی العدة کا دعویٰ کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر ہوی کی عدت خم ہونے کے بعد شوہر نے اس سے کہا کہ میں نے تو عدت کے دوران تم سے رجعت کر لی تھی، لہذا ہمارا تمہارا نکاح باقی ہے اور ہوی نے اس کی تقید بی بھی کردی تو یہ رجعت شار ہوگی اور ان دونوں کے لیے از دواجی زندگی گذارنا سیح ہوگا، لیکن اگر ہوی شوہر کی تکذیب کردیتی ہے تو اس صورت میں بیوی کی تکذیب معتبر ہوگی اور رجعت

ثابت نہیں ہوگی، کیوں کہ شوہر نے ایسی چیز کی خبردی ہے جے فی الحال وہ پیدائہیں کرسکتا، اس لیے اپی خبر میں وہ تہم ہوگا ہاں جب بوی تصدیق کردے گی تو اس کی تقدیق ہے تہمت دور ہوجائے گی، اسی لیے ہم نے صورت مسئلہ میں رجعت کا معاملہ بوی کی تقدیق اوراس کی تکذیب پرموقوف کردیا ہے۔ اور تقدیق یا تکذیب کی صورت میں امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں بیوی ہے کسی طرح کی کوئی تشم نہیں کی جائے گی، صاحب ہدائے فرماتے ہیں کہ بید مسئلہ ان چھے اشیاء میں تتم لینے ہے متعلق ہے جو کتاب النکاح میں گذر چکا ہے، مگر صاحب بنا میری تحقیق ہے کہ یہ دوی درست نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب النکاح میں بید مسئلہ نہیں بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کی معمولی سی جھلک بیان کی گئی ہے اور پوری تفصیل کے ساتھ کتاب الدعوات میں ان شاء اللہ یہ بحث آئے گی۔ (۲۳۳۸)

وَ إِذَا قَالَ الرَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَصَتْ عِدَّتِي لَمْ يَصِحَّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْكَانَةُ، وَقَالَ الرَّوْجُعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ الْعِدَّةَ إِذْهِي بَاقِيَةٌ ظَاهِرًا إِلَى أَنْ تُخْبِرَ، وَ قَدْ سَبْقَتُهُ الرَّجْعَةُ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ لَهَا طَلَّقُتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتِي يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ وَرَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ الللللَّةُ اللللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللللَّةُ اللللللَّةُ الللللَ

تروج کہ اور جب شوہر نے (اپنی ہوی ہے) کہا ہیں نے تم سے رجعت کرلیا ہے اور ہوی نے اس کا جواب دیے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری ہو پی ہے تو حضرت امام ابوطنیفہ والٹیلڈ کے یہاں رجعت صحیح نہیں ہوگی، حضرات صاحبین و شاہوا فرماتے ہیں کہ رجعت صحیح ہوگی، اس لیے کہ رجعت نے عدت کو پالیا، کیوں کہ ظاہرا عورت کے خبرد سے تک عدت باتی ہے اور رجعت خبر دینے پر مقدم ہے، اس لیے اگر شوہر نے کہا میں نے تجھے طلاق دے دی اور بیوی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میری عدت پوری ہو پی ہوتی ہو تا کہا کہ میری عدت پوری ہو چک ہے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔حضرت امام ابوطنیفہ والٹیلڈ کی دلیل سے ہے کہ رجعت نے انقضائے عدت کی حالت کو پالیا، کیوں کہ عدت خم ہونے کی خبر دینے میں بیوی امین ہے، البذا جب اس نے خبر دے دی تو یہ خبر دینا عدت کے پہلے گذر نے پر دلیل ہوگیا۔ اور انقضائے عدت کے احوال میں سب سے قریب ترین شوہر کے قول کا حال ہے۔ اور طلاق کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور اگر شفتی علیہ بھی ہوتی ۔

### اللغات:

﴿مجيبة ﴾ جواب دين والى ﴿صادفت ﴾ آئى ب، وارد موئى بـ ﴿أمينة ﴾ قابل اعتاد

### عدت کے بعدرجوع فی العدة کا دعوی كرنا:

مسلدیہ ہے کداگر کسی شوہر نے اپنی مطلقہ رجعیہ بیوی سے بیکہا کہ میں نے تم سے رجعت کرلی ہے، کیکن بیوی نے فورا جواب

دیا کہ میری عدت تو پوری ہوچکی ہے، اب اس صورت میں امام اعظم رالٹیلا کے یہاں ہوی مطلقہ بائد ہوگی اور رجعت صحیح نہیں ہوگی جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں رجعت صحیح ہوگی اور وہ عورت بدستوراس شخص کی ہوی رہے گی، کیوں کہ شو ہرکار اجعت کہ کہنا اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نے عدت کو پالیا ہے اور عدت رجعت ہی کے زمانے میں ہوئی ہے اور پھر ظاہر حال بھی بہی ہے کہ رجعت نے زمانہ عدت کو پالیا ہو، اس لیے کہ ہوی عدت میں تھی اور اس کی عدت کا ختم ہونا اس کے خبر دینے ہے معلوم ہوگا، گر صورت مسئلہ میں اس کے خبر دینے سے معلوم ہوگا، گر صورت مسئلہ میں اس کے خبر دینے سے بہلے ہی شوہر نے رجعت کی خبر دی ہے، اس لیے شوہر کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ وہ قول انقضائے عدت والی خبر سے مقدم ہے، اس لیے اگر شوہر نے اپنی ہوی سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں اور ہوگی نے جواب میں کہا کہ میں تمہیں طلاق دینے کی خبر انقضائے عدت کی اطلاع اور خبر سے مقدم ہے۔

اسلطے میں حضرت امام اعظم ولیٹی نے کی دلیل ہے کہ صورت مسئلہ میں شو ہرکا قول اور اس کی طرف سے مراجعت کی اطلاع انقضائے عدت سے مقدم نہیں ہے، بلکہ حالتِ انقضاء کے ساتھ مساتھ متصل ہے اور چوں کہ بیوی نے شوہر کی خبر کے ساتھ ساتھ انقضائے عدت کی خبر دینے میں بیوی امین عدت کی خبر دینے میں بیوی امین عدت کی خبر دینے اس لیے اس کی بیخر مراجعت کی خبر سے مقدم بھی ہوگئی ہے، کیوں کہ انقضائے عدت کی خبر دینے میں بیوی امین ہوگئی ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، لہذا بیوی کا خبر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عدت شوہر کی مراجعت سے پہلے ہی ختم ہوگئی ہوئے کہ اور چوں کہ پہلے ہونے میں شوہر کی مراجعت کی خبر کا حال سب سے قریب ترین حال ہے، اس لیے زیادہ دور نہیں تو کم از کم انقضائے عدت کے زمانے کوشوہر کی خبر مراجعت سے مقدم ہوگا تو ظاہر ہے انقضائے عدت کے زمانے کوشوہر کی خبر مراجعت سے مقدم مانیں گے اور جب عدت کا ختم ہونا مراجعت سے مقدم ہوگا تو ظاہر ہے کہ مراجعت بھی ٹابت نہیں ہوگی، کیوں کہ عدت گذر نے کے بعدر جعت کا تحق نہیں ہوسکتا۔

و مسئالة الطلاق الع: حفرات صاحبین فیصورت مسئلہ کومسئلہ طلاق پر قیاس کیا ہے صاحب ہدایہ بہاں ہے ای قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی طلاق والا مسئلہ بھی ہمارے اور تہہارے (امام صاحب اور صاحبین کے) در میان مختلف فیہ ہے، اس لیے اسے لیکر ہمارے فلاف قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ہم اسے متفق علیہ مان بھی لیس تو بھی طلاق والے مسئلے میں انقضائے عدت کے بعد جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ شوہر کے اقر ارکرنے سے واقع ہوتی ہے اور طلاق جس طرح دینے سے واقع ہوتی ہے اور طلاق جس طرح دینے سے واقع ہوتی ہے اسی طرح اقر ارکرنے سے بھی واقع ہوتی ہے، جب کہ مراجعت صرف رجعت سے ہوتی ہے نہ کہ اقر ار رجعت سے اور وہ بھی ایام عدت میں ہوتی ہے نہ کہ عدت گذرنے کے بعد مراجعت کی گئی ہے، اس کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ زَوْجُ الْآمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِنَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا وَ صَدَّقَهُ الْمَوْلَى وَ كَذَّبَتُهُ الْآمَةُ الْآمَةُ الْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ الْآمَةِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِنَّتِهَا قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُهَا مَمْلُولُكُ لَهُ فَقَدُ أَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُهُ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى، لِأَنَّ بُضُعَهَا مَمْلُولُكُ لَهُ فَقَدُ أَقَرَّ بِمَا هُوَ خَالِصُ حَقِّهِ لِلزَّوْجِ أَبِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ قَوْلُهَا فَكَذَا فِيمَا فَشَابَةَ الْإِقْرَارَ عَلَيْهَا بِالنِّكَاحِ ، وَهُو يَقُولُ حُكُمُ الرَّجْعَةِ يَبْتَنِي عَلَى الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَّةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَةِ وَالْقَوْلُ فِي الْعِدَةِ وَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمَوْلَى وَ كَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ يَبْتَنِي عَلَيْهَا ، وَ لَوْ كَانَ عَلَى الْقَلْبِ فَعِنْدَهُمَا الْقَوْلُ قَوْلُ الْمَوْلَى وَ كَذَا عِنْدَهُ فِي الصَّحِيْحِ ، لِأَنَّهَا مُنْقَضِيَةُ

الْعِدَّةِ فِي الْحَالِ وَ قَدْ ظَهَرَ مِلْكُ الْمُتَعَةِ لِلْمَوْلَى وَ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِه، بِحِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِآنَّ الْمُولَى وَ لَا تُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إِبْطَالِه، بِحِلَافِ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، لِآنَ الْمَوْلَى بِالتَّصْدِيْقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرَّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَ لَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَ إِنْ قَالَتُ قَدِ انْقَضَتُ الْمَوْلَى بِالتَّصْدِيْقِ فِي الرَّجْعَةِ مُقِرَّ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ عِنْدَهَا وَ لَا يَظْهَرُ مِلْكُهُ مَعَ الْعِدَّةِ ، وَ إِنْ قَالَتُ قَدِ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ قَالَ الزَّوْجُ وَ الْمَوْلَى لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ فَالْقُولُ قَوْلُهَا، لِأَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَلِكَ إِذْ هِي الْعَالِمَةُ بِهِ.

ترکیجی اور جب باندی کی عدت گذرنے کے بعد اس کے شوہر نے کہا میں نے تچھ سے رجعت کر لی تھی اور مولی نے اس کی تصدیق کردی کیکن باندی کی عدت گذرنے کے بعد اس کے شوہر نے کہا میں باندی کا قول معتبر ہوگا۔اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ مولی کا قول معتبر ہوگا،اس لیے کہ باندی کا بضعہ مولی کی ملکیت ہے،اس لیے کہ مولی نے شوہر کے لیے ایسی چیز کا اقرار کیا ہے جو خالص اس کا حق ہے، لہذا ہے باندی پر نکاح کا اقرار کرنے کے مشابہ ہوگیا۔حضرت امام صاحب رایش کے فرماتے ہیں کہ رجعت کا تھم عدت پر بنی ہوگا۔ عدت پر بنی ہوگا۔ عدت پر بنی ہوگا۔

اورا گرمعاملہ اس کے برعکس ہوتو حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مولی کا قول معتبر ہوگا نیز سیحے قول کے مطابق امام صاحب والشمائہ کے یہاں ہولی کا قول معتبر ہوگا نیز سیحے قول کے مطابق امام صاحب والشمائہ کے یہاں بھی یہی حکم ہے، اس لیے کہ باندی فی الحال عدت کو پورا کر چک ہے اور مولی کے لیے ملک متعد ظاہر ہوگئی ہے اور ملک متعد باطل کرنے کے سلسلے میں باندی کا قول نہیں مانا جائے گا۔ برخلاف پہلی صورت کے، کیوں کہ مولی رجعت کی تقدیق کر کے بوقت رجعت عدت کا اقرار کررہا ہے اور عدت کے ہوتے ہوئے اس کی ملکیت ظاہر نہیں ہو سکتی۔

اور اگر باندی نے یہ کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ ہے اور شوہر ومولی نے یہ کہا کہ تیری عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے تو باندی کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے، اس لیے کہ باندی ہی انقضائے عدت کو جاننے والی ہے۔

### اللغاث:

﴿ اَمِهَ ﴾ باندی۔ ﴿ انقصاء ﴾ ختم ہونا، گزر جانا۔ ﴿ صدق ﴾ تقدیق کر۔ ﴿ بضع ﴾ شرم گاہ۔ مراد: حقوق زوجیت۔ ﴿ ببتنی ﴾ بنی ہوتا ہے۔ ﴿ منقصیة ﴾ بوری ہو چکی ، ختم ہو چکی ۔

### ندكوره بالامسكه مي باندى كي صورت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کوئی باندی کسی شخص کے نکاح میں تھی لیکن اس نے اسے طلاق رجعی دے دی اور پھر جب اس باندی کی عدت ختم ہوگئ تو شوہر نے کہا کہ بھائی تم اس وقت بھی میری زوجہ ہواور میرے نکاح میں ہو، کیوں کہ میں نے عدت کے دوران تم ہے رجعت کر لئتی اور باندی کے مولی نے اس رجعت کی تقدیق بھی کردی ، گر باندی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی اور اس نے اسے جھٹلاد یا تو اب اس صورت میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں باندی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت فابت نہیں ہوگی ، افراس نے اسے جھٹلاد یا تو اب اس صورت میں حضرت امام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں باندی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت فابت نہیں شوہر اور مولی کا اثم شدی اور اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ صورت مسکلہ میں شوہر اور مولی کا قول معتبر ہوگا اور رجعت فابت ہو جائے گی ، کیوں کہ باندی اور اس کی ملک بضعہ مولی کی ملکیت ہے اور مولی نے شوہر کی تصدیق کی ۔ اور جس کر کے اس کے لیے اپنی اس ملکیت کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صحیح ہوتا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی رجعت کے والے سے اس طرح اگر مولی از سرنو باندی کے نکاح کا اقرار کرتا تو اس کا بیا قرار صحیح ہوتا اس طرح صورت مسکلہ میں بھی رجعت کے حوالے سے اس

تحفرت امام اعظم والتنظیہ کی دلیل ہے ہے کہ یہاں مسلم صرف رجعت کے اقراریا انکار کانہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ الک اور چیز ہے جس کو ذہن میں رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا اور وہ چیز عدت ہے، کیوں کہ عدت ہی پر رجعت اور عدم رجعت کا مدار ہے، چنا نچہ اگر عدت باقی ہے تو رجعت ورست اور معتبر ہوگی اور اگر عدت ختم ہوگی ہوتو پھر رجعت کا تحق نہیں ہوسکتا، اور عدت کی بقاء پیام م بقاء کے سلسلے میں بیوی کا قول معتبر ہے، لہذا جو چیز عدت پر منی اور موقوف ہواس کے بھی وقوع یا عدم وقوع کے سلسلے میں بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور چوں کہ رجعت اپنے تمام لواز مات و متعلقات سمیت عدت پر موقوف ہے، اس لیے اس سلسلے میں بھی بیوی ہی کا قول معتبر ہوگا اور صورت مسلم میں چوں کہ بیوی رجعت کی تکذیب کر رہی ہے، اس لیے رجعت ٹابت نہیں ہوگی۔

و لو کان علی القلب: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر مسلے کی نوعیت ما قبل میں بیان کردہ صورت مسلہ ہے الگ ہو بایں طور کہ باندی تو شوہر کے رجعت کر لینے کی تعدد ہیں کرے الیکن مولی اس کی جملا ہے۔ کہ طابق حضرت امام اعظم والله یک کا قول معتبر ہوگا اور رجعت خابت نہیں ہوگی اور صحح قول کے مطابق حضرت امام اعظم والله یک کا تول معتبر ہوگا اور رجعت خابت نہیں ہوگی ، کیوں کہ باندی فی الحال عدت کو پورا اور کممل کر لینے والی ہے اور انقضائے عدت کی صورت میں باندی اور اس کے شوہر میں علیحدگی خابت ہو کر باندی کے منافع بضع ایک بار پھر مولی کے لیے خابت ہو چکے ہیں اور پیجوت باندی اور اس کے شوہر کے اقرار مراجعت سے باطل نہیں ہوگا ، کیوں کہ اب بادی مرحمولی کے لیے خاب کا حق ہوت ہو ہو ہو گئی ہوں کہ اب بادی کے منافع بضع خالص مولی کا حق ہیں اور پیجوت باندی اس حق پر اپنا حق جمانے کی کوشش کر رہے ہیں جب کہ مولی اور مالک اس کا منکر ہے اور منکر کا قول معتبر ہوتا ہے (بشر طیکہ مدی کے پاس بینہ ندہ ہو ) اس کے بر خلاف پہلی صورت میں رجعت اس لیے خابت نہیں ہوگی اور باندی کا قول معتبر ہوتا ہو (بشر طیکہ مدی کے پاس بینہ ندہ ہو گئی کے بال ہو کہ کا حق ہو گئیں کہ کہ کہ کہ کہ بوت رجعت خابت ہوئی جا ہے تھی گر پھر کہ کہ کہ کہ کہ بوت رجعت عدت باتی تھی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ بوت رجعت عدت باتی تھی کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ بوت رجعت عدت باتی تھی کو کہ بھی اس کا عدم شوہر کی مکا تو اس مورے میں اور اس کا بضعہ بھی اس کا عدم شوہر کا تی انہ لہذا وہاں مولی کی تھد ہی سے سکندر جعت برکوئی خاص اشر نہیں ہوگا اور باندی ہی کا قول معتبر ہوگا۔

بقائے عدت کے بغیر رجعت ہی معتبر نہیں ہوگی اور جب باندی کی عدت باتی تھی تو اس وقت وہ شوہر کی ملکیت تھی اور اس کا بضعہ بھی شوہر کا حق تھا نہ کہ مولی کا انہ انہ کی کی کو کہ خوبر کی ملکیت تھی اور اس کا بضو ہوگا۔

و إن قالت النع: مئلہ يہ ہے كہ طلاق رجعى كے بعد اگر باندى نے كہا كہ ميرى عدت گذر پكى ہے اور طلاق اور دعوائے انقضاء ميں اتنے ايام كا فاصلہ ہوكہ عدت كا گذرناممكن ہو،كيكن شوہر اور مولى بيكہيں كہتم جھوٹ بول رہى ہواور تمہارى عدت بورى نہيں ہوكى ہے تو اس سلسلے ميں بھى بيوى ہى كا قول معتبر ہوگا ،كيوں كہ بيوى ہى انقضائے عدت سے باخبر ہوتى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور اس سلسلے ميں وہ امين ہوتى ہے اور امين كا قول بلاچوں چراتسليم كيا جاتا ہے۔

وَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ النَّالِغَةِ لِعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ وَ إِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، وَ إِنِ انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنْ لَمُ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ يَنْقَطِعِ الرَّجُعَةُ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يُمْضِيَ عَلَيْهَا وَقُتُ صَلَاةٍ كَامِلٍ، لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا مَزِيْدَ لَهُ عَلَى الْعَشَرَةِ فَيِمُ جَرَّدِ الْإِنْقِطَاعِ خَرَجَتُ مِنَ الْحَيْضِ فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَ إِنْقَطَعَتِ الرَّجُعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ الْعَشَرَةِ فَيِمُ الرَّجْعَةُ، وَ فِيْمَا دُوْنَ الْعَشَرَةِ

ترجمه : اور جب دی دن پرتیسر ہے چف کا خون بند ہوا تو رجعت ختم ہوگی اگر چہ عورت نے عسل نہیں کیا۔ اور اگر دی دن ہے کم میں بند ہوا تو رجعت منقطع نہیں ہوئی یہاں تک کہ عورت عسل کرلے یا اس پر ایک کا مل نماز کا وقت گذر جائے ، اس لیے کہ دی دن میں بند ہوا تو رجعت منقطع نہیں ہوئی یہاں تک کہ عورت عسل کرلے یا اس پر ایک کا مل نماز کا وقت گذر جائے ، اس لیے کہ دی دن سے زیادہ چیف سے نکل گئی اور عدت بوری ہوگئی اور رجعت بھی ختم ہوگئی ۔ اور دی دن ہے کم میں خون کے دوبارہ آنے کا احتمال رہتا ہے، لہذا (اس صورت میں) حقیقت اختمال کے ساتھ انقطاع دم کو تقویت دینا ضروری ہے یا پاک عورتوں کے احکام میں ہے کسی حکم کے اس پر لا زم ہونے کے ساتھ (انقطاع کو تقویت دینا ضروری ہے) مثلاً کا مل نماز کا وقت گذر نے کے ساتھ۔

برخلاف اس صورت کے جب عورت کتابیہ ہو، کیوں کہ اس کے حق میں کسی زائد علامت کی تو قع نہیں ہوتی ، الہذا انقطاع دم پر اکتفاء کرلیا جائے گا۔ اور اگرعورت نے تیم کر کے نماز پڑھ لی تو حضرات شیخین کے یہاں رجعت منقطع ہوجائے گی اور یہ استحسان ہے ، امام حمد رکھ ہلا فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیم کیا تیمی رجعت ختم ہوگئی اور یہ قیاں ہے ، کیوں کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے حتی کہ اس کے ذریعے وہ تمام احکام ثابت ہوتے ہیں جو شل کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں، الہذا تیم عشل کے دریعے ثابت ہوتے ہیں، الہذا تیم عشل کے دریعے میں ہوگا۔ حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ تیم ملوّث کرنے والا ہے نہ پاک کرنے والا ہاں ضرورت کے تحت اسے طہارت مان لیا گیا ہے تاکہ واجبات کئی گنازیادہ نہ ہوجا کیں۔ اور یہ ضرورت نماز اداء کرنے کی حالت میں محقق ہوگی نہ کہ اس سے پہلے وقتوں میں ، اور تیم کے ذریعے ثابت ہونے والے احکام بھی پر بنائے ضرورت بتقاضة صلا ق ہوتے ہیں۔

پھرایک قول میہ ہے کہ حضرات شیخینؑ کے یہاں نماز شروع کرتے ہی رجعت ختم ہوجائے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعدر جعت ختم ہوگی تا کہ جوازِ صلاۃ کا تھم پختہ ہوجائے ۔

### اللغاث:

﴿انقطعت ﴾ پوری ہوگئ، ختم ہوگئ۔ ﴿ يعتصد ﴾ تقويت دی جائے۔ ﴿ ملق ف ﴾ آلودہ کرنے والا۔ ﴿ مطهّر ﴾ پاک کرنے والا۔ ﴿ مطهّر ﴾ پاک کرنے والا۔ ﴿ اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِي

### عدت كب خم موتى ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت مطلقہ رجعیہ ہے اور وہ اپنی عدت گذار رہی ہے اور عدت میں دوحیف گذر چکے ہیں اور تیسرے حیض میں دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا ای تیسرے حیض میں جیسے ہی دس دن مکمل ہونے اور خون بند ہوا ای وقت اس کی عدت بھی ختم ہوگیا ، تو اب اس صورت میں جیسے ہی دس دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو وقت اس کی عدت بھی ختم ہوگیا ، کیوں کہ جب دس دن مکمل ہونے کے بعد خون بند ہوا تو یقیی طور سے وہ عورت چیض سے پاک ہوگی اور طاہرات عورتوں کی فہرست میں داخل ہوگی اور اب اس کی طہارت کے لیے کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں ہے ، اس لیے کہ ہمارے یہاں دس دن سے زیادہ چیف کا خون نہیں آتا ، اس لیے دس دن مکمل ہوتے ہی انقطاع رجعت وعدت کا تھم لاگوہ و جائے گا۔

اس کے برخلاف اگرتیسر سے حیف میں دس دن سے کم میں خون بند ہوا تو محض انقطاع دم سے انقطاع عدت ورجعت کا حکم لا گونہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع عدت کے لیے کسی ایسی علامت کا ہونا ضروری ہوگا جس سے انقطاع حیض کاعلم ہوجائے اور وہ حاکضہ عورت طاہرات عورت طاہرات عورت کی فہرست میں شار ہونے گے اور خون کے عود کرنے کا احتمال بند ہوجائے۔ اور بیخاص علامت یا تو عشل ہے یا جس اتن مدت تک خون کا بندر ہنا ہے کہ اس عورت پر ایک کال نماز کا وقت گذرجائے ، چنا نچہ اگر وہ عورت عشل کر لیتی ہے یا اس پر ایک کامل نماز کا وقت بدون جریان خون گذر جاتا ہے تو اس سے اس کے طاہرہ ہونے کے پہلوکو ترجیح مل جائے گی اور وہ طاہرات کی صف میں شامل ہوجائے گی اور اس وقت سے اس کی عدت اور احتمال رجعت کوختم مانا جائے گا۔

اس کے برخلاف اگر کوئی کتابیہ عورت مطلقہ رجعیہ ہواور تیسر ہے چیف میں دس دن سے کم میں اس کا خون بند ہو گیا ہو تو اس کے حق میں صرف انقطاع دم ہی سے عدت اور رجعت کا اختیام ہوجائے گا اور کسی دوسری علامت کی ضرورت نہیں رہے گی ، کیوں کہ مسلمہ عورت کے حق میں اغتسال اور نماز علامت زائدہ ہیں اور کتابیہ عورت پر نہ تو نماز فرض ہے اور نہ ہی عنسل ، اس لیے اس کے حق میں صرف انقطاع دم ہی سے اتمام عدت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

و تنقطع المنح: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مطلقہ رجعیہ عورت کا خون دی دن ہے کم میں بند ہوا اور اس نے تیم کر کے نماز

پڑھ کی تو حضرات شیخین بڑھ اللہ اس عدت اور جعت کا انقطاع ہوجائے گا اور اگر اس نے صرف تیم کیا اور نماز نہیں پڑھا تو ان

حضرات کے یہاں انقطاع نہیں ہوگا ، بلکہ انقطاع کے لیے نماز پڑھنا یا ایک کامل نماز کے وقت کا گذر تا شرط ہے ، البتہ امام محمہ بلاتھیائے کا قول ہے وہ

بلاتھیائے یہاں محض تیم ہی سے انقطاع محقق ہوجائے گا اور نماز پڑھنے کی شرط نہیں ہوگی ، یہاں دراصل جو امام محمہ والیمائے کی اقول ہے وہ

قیاس ہے اور جو حضرات شیخین کا قول ہے وہ استحسان ہے ، امام محمہ والیمائے کی دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے اور جو حضرات شیخین کا قول ہے وہ استحسان ہے ، امام محمہ والیمائے کی دلیل یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم طہارت مطلقہ ہے اور جو احکام پانی سے وضو کرنے پر جا بت ہوتے ہیں وہ سب کے سب تیم کرنے پر بھی ٹا بت اور حاصل ہوجاتے ہیں ، البذا مرف تیم کرنے سے بھی انقطاع عدت جو تھم عسل کا ہوگا وہی تیم کا بھی ہوگا اور صرف عسل کرنے سے انقطاع عدت

اس سلسط میں حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ تیم حقیقت میں مطہر نہیں ، بلکہ ملوث ہے اور انسان کے اعضاء کومٹی میں آلودہ کرنے والا ہے مگر پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں مسلمان کے لیے ادائیگی صلاۃ وغیرہ کی ضرورت کے پیش نظرا ہے مطہر مان لیا گیا ہے ، تا کہ بندہ مومن کے ذمے کئی نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں اور وہ بعد میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوں کہ بیضرورت کیا ہے ، تا کہ بندہ مومن کے ذمے کئی نمازیں قضاء نہ ہونے پائیں اور وہ بعد میں پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوں کہ بیضرورت مرف ادائیگی صلاۃ کی حالت میں تیم کو مطہر مانیں گے اور اس سے پہلے اس ضرورت کی کوئی خاص ضرورت نہیں پرنی، اس لیے صرف ادائیگی صلاۃ کی حالت میں تیم کو مطہر مانیں گے اور اگر حائضہ مطلقہ تیم کے بعد نماز بھی پڑھ لیتی ہے تب تو اس کی طہارت ثابت ہو کراس کی عدت پوری ہوگی ورنہ نہیں۔ راقم الحروف کے ناقص خیال میں صورت مسئلہ میں امام مجمد راتی گیا کا نظرید زیادہ تو ی ہے ، کیوں کہ خود حضرات شیخیں بھی شوافع کے خلاف تیم کو طہارت مطلقہ قرار دیتے ہیں اور ایک تیم سے متعدد نماز وں کے جواز کے لیے تیم کی طہارت کے مطلق ہونے پر بڑی شدو مد کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں۔ (عبد الحلیم قاسی بستوی)

والأحكام النع: يہاں سے صاحب ہدايہ والتي امام محمد والتي كى بيان كردہ دليل ميں حتى يعبت به النع سے جو قياس پيش كيا گيا تھا اس كى ترديدكرتے ہوئے فرماتے ہيں كہ تيم كے ذريعے ثابت ہونے والے احكام كافسل كے ذريعے ثابت ہونے والے احكام كافسل كے ذريعے ثابت ہونے والے احكام كافسل كے مماثل اور مشابہ ہونے سے بيلازم نہيں آتا كہ وصف طہارت ميں تيم غسل كے مماوى اور برابر ہے، بلكہ جس طرح تيم سے حاصل ہونے والی طہارت ضرورت كے تحت ہوتى ہے اس طرح تيم سے ثابت ہونے والے احكام بھى بر بنائے ضرورت اور بتقاضائے صلاق ہى ثابت ہوتے ہيں چنانچہ تيم سے قراءت قرآن كا جواز، دخول مجد كا جواز اور آيت بحدہ كى تلاوت وغيرہ كا جواز سب ضرورتا ثابت ہوتے ہيں اور تقاضة صلاق كے بيش نظر ثابت ہوتے ہيں، اس ليے كہ نماز پڑھنے كے ليے قرآن كى تلاوت كرنا اور مسجد ميں داخل ہونا نيز دورانِ نماز آيت بحدہ تلاوت كرنے پر بحدہ كرنا ناگز بر ہے اور ظاہر ہے كہ بي تمام اعمال تقاضة صلاق آتى تي بحدہ تمان درست نہيں ہے۔

ٹم قیل النے: اس کا حاصل ہے کہ حصول طہارت اور انقطاع عدت کے لیے جب حضرات شخین کے یہاں تیم کے بعد نماز پڑھنا بھی شرط ظرر اقواس شرط کا وقوع کب مانا جائے گا؟ اس سلسلے میں دوقول ہیں (۱) پہلا قول ہے کہ نماز شروع کرتے ہی رجعت وعدت کا انقطاع ہوجائے گا اور انقطاع کے لیے نماز سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے، (۲) لیکن دوسرا اور قابل اعتاد قول یہ ہے کہ صرف نماز شروع کرنے سے رجعت کا انقطاع محقق نہیں ہوگا، بلکہ شروع کرنے کے بعد جب عورت نماز سے فارغ ہوجائے گا تب انقطاع رجعت محقق ہوگا، اس لیے کہ نماز کوشروع کرنا نماز شروع نہ کرنے کی طرح ہے بایں معنی کہ جس طرح شروع کرنے کے سے پہلے پانی پر تادر ہونے کی صورت میں تیم باطل ہوجا تا ہے ای طرح شروع کرنے کے بعد محمل کرنے سے پہلے پانی پر قادر ہونے سے سے نماز کو کی اثر نہیں ہوگا اگر چہوہ سلام بھیرتے ہی پانی پر قادر ہوئی ہو۔ اس لیے انقطاع عدت وغیرہ کے سلسلے میں نماز کا ختم ہونا معتبر ہے، صاحب بنایہ نے لکھا ہے و ھو الصحیح کذا فی المبسوط (۲۳۹۸۵)۔

وَ إِذَا اغْتَسَلَتُ وَ نَسَيَتُ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهَا لَمْ يُصِبُهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُضُواً فَمَا فَوْقَةً لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ وَ إِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْ عُضُو إِنْقَطَعَتْ، قَالَ وَ هَذَا اسْتِحْسَانَ، وَالْقِيَاسُ فِي عُضُو الْكَامِلِ أَنْ لَا تَبْقَى الرَّجْعَةُ لِأَنّهَا عَسَلَتِ الْأَكْثَرَ، وَالْقِيَاسُ فِيمَا دُوْنَ الْعُضُو أَنْ تَبْقَى، لِأَنَّ حُكُمَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ لَا يَتَجَزَّى ، وَ وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرْقُ أَنَّ مَا دُوْنَ الْعُضُو يَتَسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَّتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلَتِهِ فَلَا يَتَيَقَّنُ بِعَدَمِ وصُولِ الْمَاءِ إِلَيْهِ الْجَفَافُ لِقِلْتِهِ الْجَفَافُ لِيقِلْعَمُ الرَّجْعَةُ وَ لَا تَحِلُّ لَهَا التَّزَوَّجُ اجِذًا بِالْإِحْتِيَاطِ فِيْهِمَا، بِخِلَافِ الْمُعْضُو الْكَامِلِ، لِمَانَّا إِنَّهُ لَا إِنْهُ الْمُولِ الْمُعْمَلِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُسَارَعُ إِلَيْهِ الْجَفَافُ وَ لَا يَعْفُلُ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَبِي يُمُنْوِلَةِ مَا دُوْنَ الْعُضُو، لِأَنَّ فِي فَرْضِيَّة وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَيْهِ بِمَنْوِلَةٍ مَا دُوْنَ الْعُضُو، لِمَانَ الْاعْضُو، لِمَانَ الْاعْضُوء عَيْرِهِ مِنَ الْاعْضُوء وَقُولُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَيْهُ اللْقِلْقِيمِ الْمَالِقُ عَنْمُ وَهُو الْمُولِ الْمُعَمِّلِي عَلَى الْمُعْمَلِي عَلَيْهِ الْمُعَلِي عَلْمُ الْمَالِ وَ عَنْهُ وَهُو قُولُ مُحَمَّدٍ وَعَنْ أَيْهِ الْمُؤْمِقِ الْمُولِ الْمُعَلِى عَيْرِهِ مِنَ الْاعْصُورِ، لَمَالْمُ الْمُولُ عَنْهُ وَهُو الْمُعَلِى وَالْمُولِ الْمُعْلِى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ عَنْهُ وَالْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ عِلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُعَلَّا الْمُعْمِي

تروج کے: اور جب حورت نے شل کیا اورا پنے بدن کا کوئی حصہ بھول گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو اگر وہ حصہ ایک عضویا اس سے زیادہ ہوتو رجعت منقطع نہیں ہوگی۔ اور اگر ایک عضو سے کم ہوتو رجعت منقطع ہوجائے گی۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ بیاسخسان ہوا ور جعت منقطع نہیں ہوگی۔ اور ایک عضو سے کم میں قیاس یہ ہے کہ عضو کامل میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی ندر ہے اس لیے کہ عورت نے اکثر حصوں کو دھولیا ہے اور ایک عضو سے کم میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی ندر ہے اس لیے کہ عمر کی تو استحسان کی دلیل (اور یہی دلیل عضو کامل اور اس سے کم میں فرق رجعت باتی رہے کہ ایک عضو سے کم میں بہت جلد شکی سرایت کرجاتی ہو ایک کہ وہ کہ ہوتا ہے، لہذا اس عضو تک پانی نہ چنچنے کا یقین نہیں ہوتا ، اس لیے ہم نے کہا کہ رجعت منقطع ہوجائے گی اور اس عورت کے لیے دوسرا نکاح کرنا حلال نہیں ہے دونوں میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے۔

برخلاف عضو کامل کے کیوں کہ اس کی طرف خشکیاں سرایت نہیں کرتیں اور عاد تا اس سے غافل بھی نہیں ہوا جاتا اس لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

حضرت امام ابو یوسف وطنظیلا سے مردی ہے کہ مضمضہ اور استشاق کوچھوڑ ناعضوکامل کوچھوڑنے کی طرح ہے اور امام ابو یوسف وطنظیلا سے دوسری روایت اور امام زفر وطنظیلا کا قول سے سے کہ ایک عضو سے کم کے در ہے میں ہے، اس لیے کہ ان کی فرضیت میں اختلاف ہے برخلاف ان کے علاوہ دیگر اعضاء کے۔

### اللغاث:

﴿اغتسلت ﴾ نهائی۔ ﴿نسیت ﴾ بعول گئ۔ ﴿لم یصب ﴾ نہیں پنجا۔ ﴿یتسار ع ﴾ جلدی کرتا ہے۔ ﴿جفاف ﴾ ختک ہونا۔ ﴿لا يتيقّن ﴾ يقين نہيں كيا جاسكتا۔ ﴿لا يغفل ﴾ لا پروائى نہيں كى جاتى۔

### حاكفيه مطلقة عسل من كوئي عضو بحول كي:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی مطلقہ رجعیہ حاکھہ عورت کا خون تیسر ہے جیف ہے دی دن سے کم میں بند ہوا اور اس عورت نے خسل کرلیا لیکن وہ اپنے بدن کا کوئی حصہ دھونا بھول گئی اور وہاں تک پانی نہ پہنچا سکی تو جس جھے کو وہ بھول گئی ہے اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس عضو یا اس سے زائد ہوت ہو اس کا خسل صحیح نہیں ہوگا اور اس وقت رجعت بھی ختم نہیں ہوگی ،لیکن اگر وہ حصہ ایک عضو سے کم ہوتو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور خسل بھی صحیح ہوگا اور رجعت کا اختقام بھی ختم نہیں ہو بھا علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ استحسان ہے اور عضو کا مل میں قیاس یہ ہے کہ رجعت باتی نہ رہے یعنی اگر ن دور ان عسل عضو کا مل جھوٹ جائے تو بھی عضل حقق ہو جائے تو بھی خسل حقوق کا مل وہ جائے ہو بھی خالوہ علاوہ عسل حقوق ہو کی موالے ہو اس عضو کا مل سے زیادہ اور بہت زیادہ ہے اور ضابط یہ ہے کہ للاکھو حکم الکل اس لیے اس صورت میں بھی رجعت کو تھو لیا ہے جوا یک عضو سے کہ دیے حضر ت امام ابو یوسف ریا شیائے کا قیاس ہے اور امام محمد ریا شیائے کا قیاس یہ ہی سر بھی رجعت کو تم ہونا چا ہے صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ یہ حضر ت امام ابو یوسف ریا شیائے کا قیاس ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں بھی مدث باتی رہ جائے گا تو عسل صحیح نہیں ہوگا ، کیوں کہ اس لیے کہ حض اور جنابت وغیرہ کے احکام میں تجزی نہیں ہوتی۔ اور جب تک مدث باتی رہے گا اس میں جن بیں ہوگا اور جب شل صحیح نہیں ہوگا اور جب خل صحیح نہیں ہوگا اور جب خل صحیح نہیں ہوگا اور خاس صحیح نہیں ہوگا اور خاس سے خلی درجعت اور عدت بھی ختم نہیں ہوں گی بلکہ باتی رہیں گی۔

ووجه الاستحسان النع: متن کے تحت جو استحسان کا مسئلہ بیان کیا گیا تھا اس کی دلیل ہے ہے کہ ایک عضو ہے کم حصہ انتہائی کم اور معمولی رہتا ہے اور اس کے کم ہونے ہی کی وجہ ہے اس کی طرف جلدی خشکی سرایت کرجاتی ہے اور اس تک پانی کے نہ پہنچنے کا یقین ہی نہیں ہوتا یعنی انسان کا دھیان ہی اس طرف نہیں جاتا کہ اس نے اس معمولی حصے کو نہ دھویا ہو بلکہ وہ یہ بھتا ہے کہ میں نے اسے دھلا تھا لیکن وہ جلدی سے خشک ہوگیا اس لیے احتیاطا اس صورت میں حکم ہے ہے کہ رجعت منقطع ہوجائے اور عدت ختم ہوجائے ور عدت ختم ہوجائے ، گرچوں کہ یہ انقطاع بر بنائے احتیاط ہے اس لیے الی عورت کے لیے اس غسل کے فوراً بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ وہ عضویقین طور پر نہ دھویا گیا، ہواور عدت میں نکاح ہوجائے حالاں کہ معتدۃ الغیر سے نکاح ملائی ہیں ہے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر نہ کورہ عورت کو نکاح سے منع کیا گیا ہے۔

اس کے برخلاف عضوکامل کا مسلہ ہے تو اس کے ترک سے رجعت منقطع نہیں ہوگی، کیوں کہ نہ تو کامل عضو دھونے کے بعد جلدی خشک ہوتا ہے اور نہ ہی عاد تا اسے ترک کیا جاتا ہے بلکہ عام طور پر ایک عضوکو تو دھو ہی لیا جاتا ہے ،اس لیے اس کا جھوٹنا انقطاع رجعت کا سبب نہیں ہوگا اور اس صورت میں برستور رجعت وعدت باقی رہے گی، اور بہی فرق ہے عضوکامل اور عضو ناقص میں کہ عضو ناقص سے عمو ما غفلت برتی جا تی ہے اور عضوکامل کو عمو ما دھویا جاتا ہے لہذا دونوں میں فرق ہے اور دونوں کو ایک سمجھنا درست نہیں ہے۔ وعن أبی یوسف رَحِنَّ اللّٰجَائیۃ المنے: اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر کسی حائضہ عورت نے عسل کرتے وقت کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ترک کردیا تو اس کے سل کا کیا تھم ہے؟ اس سلسے میں امام ابو یوسف راتھ کے سے دوروا بیتیں ہیں (۱) پہلی روایت جو ہشام کی ہے دہ ہے کہ مضمضہ (کلی کرنا) اور استنشاق (ناک میں پانی ڈالنا) کا ترک بھی عضوکامل کے ترک کی طرح ہے یعنی قیاسا امام ابو یوسف راتھ میں اس سورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ وہ للاکٹور حکم المکل والا ضابطہ اپنا تے ہیں البتہ ابو یوسف راتھ میں اس سے میں اس کے ترک کی طرح ہے بعنی قیاسا ہو ابو یوسف راتھ میں اس سے میں اس سورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ وہ للاکٹور حکم المکل والا ضابطہ اپنا تے ہیں البتہ ابو یوسف راتھ میں اس سے میں اس کو جو اب کی کیوں کہ وہ کیا کہ کا میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ وہ کی کورت کے میں الم کی تو کی دوروں میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ وہ کو کی دوروں کے میں اس کی دوروں کے میں المی دوروں کے میں المیں اس سورت میں بھی رجعت منقطع ہوجائے گی کیوں کہ وہ وہ کو کو کی دوروں کیا کہ تو کی دوروں کیں دوروں کی دورو

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من المسترور ٢٥ من المسترور ١٤٥٥ من المسترور ال

استحمانا رجعت منقطع نہیں ہوگ۔ (۲) اور امام ابو بوسف رکھ تھائیے ہے دوسری روایت جسے امام کرخی رکھ تھائی نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کا ترک مادون العضو کے ترک میں چوں کہ رجعت ہر طرح ہے منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت منقطع ہوجائے گی خاص کراس وجہ ہے بھی کہ مضمضہ اور استنشاق کی فرضیت میں اختلاف ہے چنا نچہ امام مالک ورفیق اور امام شافعی والتھائے کے یہاں یہ چیزیں وضواور شسل دونوں میں سنت ہیں جب کہ ہمارے بہاں وضو میں تو یہ سنت ہیں البتہ شسل میں فرض ہیں، البذا جب ان کی فرضیت کے حوالے سے اختلاف ہے تو ان کے ترک کی صورت میں انقطاع رجعت کا تھی لگانے میں ہی احتیاط ہے۔

وَ مَنْ طَلَقَ امْرَأَتَهُ وَهِي حَامِلٌ أَوْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَالَ لَمْ أُجَامِعُهَا فَلَهُ الرَّجْعَةُ، لِأَنَّ الْحَبْلَ مَتَّى ظَهَرَ فِي مُدَّةٍ يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ جُعِلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ الْمَلْخُلِمُ ( الْوَلْدُ لِلْفِرَاشِ )) وَ ذَلِكَ ذَلِيلُ الْوَطْيِ مِنْهُ، وَ كَذَا إِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ تَأَكَّدَ الْمِلْكُ، وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ نَسَبُ الْوَلْدِ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِئًا، وَ إِذَا ثَبَتَ الْوَطْيُ تَأَكَّدَ الْمِلْكُ، وَالطَّلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَّدٍ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ يَشُلُ وَالْمَالُ وَعُلْ الْعَلَاقُ فِي مِلْكٍ مُتَأَكَدٍ يَعْقِبُ الرَّجْعَةَ وَ يَنْفُلُ وَلَاتُ مَعْدَهُ تَنْفَضِى الْعِدَّةُ بِالْوِلَادَةِ فَلَا تُتَعَرِيْلُ الطَّلَاقِ، وَتَاوِيلُ مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ فَلَا تُتَعَرِيْ الشَّوْعَ الرَّجْعَةُ أَوْلَى، وَتَاوِيلُ مَسْأَلَةِ الْوِلَادَةِ فَلَا تَتَعَرَّرُ الرَّجْعَةُ أَوْلَى، وَتَاوِيلُ

ترجیمہ : جس خفس نے اپنی ہوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حاملہ تھی ، یا ہوی نے اس سے بچہ جنا اور شوہر نے کہا میں نے اس سے جماع نہیں کیا تو اس کورجعت کا حق ہے ، اس لیے کہ حل جب الی مدت میں ظاہر ہوا جس کا شوہر سے ہونا ممکن ہے تو اسے شوہر ہی کا حمل قرار دیا جائے گا ، کیوں کہ آپ گا ارشادگرا می ہے'' بچہ فراش کا ہے'' اور بیشوہر سے وطی کی دلیل ہے نیز جب شوہر سے بچ کا نسب ثابت ہوگیا تو شوہر کو واطی قرار دیا جائے گا اور جب وطی ثابت ہوگی تو ملکیت موکد ہوجائے گئے۔ اور ملک موکد میں طلاق کے بعد رجعت واقع ہوتی ہے اور شریعت کی تکذیب سے شوہر کا دعوی باطل ہوجائے گا۔ کیا دکھانہیں کہ اس وطی سے احسان ثابت ہوجا تا ہے تو رجعت تو بدرجۂ اولی ثابت ہوگی۔ اور مسکلہ ولا دت کی تاویل ہے ہے کہ بوی نے طلاق سے پہلے بچے جنا ہو، اس لیے کہ اگر وہ طلاق کے بعد بچے جنے گی تو ولا دت سے عدت بوری ہوجائے گی اور رجعت متصور نہیں ہوگی۔

### اللغات:

﴿لَمُ أَجَامِع ﴾ مِن نے جماع نہیں کیا۔ ﴿جعل ﴾ بنایا جائے گا۔ ﴿یعقب ﴾ ییچے لاکی ہے۔ ﴿زعم ﴾ گمان، وہم۔ ﴿تنقضى ﴾ پورى ہوجائے گا۔

### تخريج:

اخرجه الاثمة الستة في كتبهم و البخاري في كتاب الفرائض باب الولد للفراش، حديث رقم: ٦٧٥٠.
 و مسلم في كتاب الرضاع، حديث: ٣٧. و ابوداؤد في كتاب الطلاق، حديث: ٢٢٧٤.

والترمذي في كتاب الوصايا، باب ٥. و ابن ماجه، في كتاب النكاح باب الولد للفراش و للعاهر الحجر، حديث رقم: ٢٠٠٧.

### حالمه عدجوع كرنا جبكه شومروطي كامكرمو:

صورت مسئلہ ہیہ ہے کہ اگر کی فخص نے اپنی بیوی کو اس حال میں طلاق دی کہ وہ حالہ تھی یا بیوی نے بچہ جٹا اور شوہر نے کہا
میں نے اس سے جماع نہیں کیا ہے پھر اس نے اس کو طلاق دی تو اس انکار کے بعد بھی شوہر کور جعت کا حق حاصل ہے، کیوں کہ پہلی
صورت میں حالمہ ہونے کی وجہ سے طلاق کے بعد وضع حمل سے پہلے بیوی شوہر کی عدت میں ہے اور دوران عدت رجعت کرنا
صحیح ہے اور دوسری صورت میں بیوی نے طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے بچہ جنا ہے، اس لیے شوہر کے انکار کے
باوجوداس کو بیوی سے رجعت کا حق حاصل ہوگا، کیوں کہ جب حمل آئی مدت میں ظاہر ہوا بعنی جب بیوی نے اتنی مدت میں بچہ جنا
کہ اس مدت میں اس حمل کو شوہر کا حمل قرار دینا ممکن ہے مثلاً طلاق کے بعد جچہ ماہ سے کم میں بیوی نے بچہ جنا تو بیہ پچشوہر ہی کا سمجھا
جائے گا اور اس حمل کو شوہر ہی کا حمل قرار دیا جائے گا، کیوں کہ آپ مثل گھڑکا کا ارشاد گرامی ہے کہ بچہ تو صاحب فراش کا ہی ہوتا ہواور
چوں کہ وہ عورت اس سے پہلے اسپنے شوہر کی بیوی تھی اس کا کہ وگا۔ اور جب بچہشوہر کا ہوگا تو شوہر کو واطی قرار دیا
جائے گا اور وطی خابت ہونے کی صورت میں اس عورت پر شوہر کی ملکبت موکد ہوجائے گی اور عورت مدخول بہا شار ہوگی اور ملک موکد
جائے گا اور وطی خابت ہونے کی صورت میں اس عورت پر شوہر کی ملکبت موکد ہوجائے گی اور عورت مدخول بہا شار ہوگی اور ملک موکد
میں طلاق کے بعد ہی رجعت واقع ہوتی ہے، اس لیے شوہر کے لئے رجعت کرنا صحیح ہے، رہا شوہر کا یہ کہنا کہ میں نے جماع نہیں کیا تو
میں طلاق کے بعد ہی رجعت واقع ہوتی ہے، اس لیے وہ شوہر کے انکار برغالب ہوجائے گی اور شوہر کے انکار برغالب ہوجائے گا۔

الاتری النے: صاحب کتاب والتی نے اس سے پہلے یہ دعویٰ کیاتھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت کرتی ہے، یہاں سے اس اس کے بہلے یہ دعویٰ کیاتھا کہ ملک موکد میں طلاق رجعت کو ثابت ہوجائے گا اور سزا سے اس دعوے کی مزید وضاحت اور دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شوہر کی نہ کورہ وطی سے احصان ثابت ہوگ ہا اور منزا ہوں ہوگ ہا ہوں کہ درجت ہور ہا ہے تو رجعت بدرجہ اولی ثابت ہوگ ، کوں کہ رجعت سے عقوبت وغیرہ کا وجوب متعلق نہیں ہے۔ (عنایہ، بنایہ ۲۳۲۷)

و تأویل مسئالة النے: متن میں جو أو ولدت منه بیان کیا گیا ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کداس کی تاویل اورتشری یہ ہے کہ وہ عورت طلاق سے پہلے شوہر کے نکاح میں بچہ جنے ، تا کدر جعت ہوسکے ، کیوں کداگر طلاق کے بعد بچہ جنے گی تو وضع حمل سے اس کی عدت پوری ہوجائے گی اور پھر رجعت کا امکان ختم ہوجائے گا۔ اس لیے امکان رجعت کے لیے یہاں یہ تاویل کرنی ہوگی کداس نے طلاق سے پہلے بچہ جنا ہو۔

فَإِنْ حَلَا بِهَا وَ أَغُلَقَ بَابًا أَوْ أَرْحَى سِتْرًا وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ثُمَّ طَلَقَهَا لَمْ يَمُلِكِ الرَّجْعَةَ لِأَنَّ تَأَكَّدَ الْمِلْكِ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهُرِ لِأَنَّ بِالْوَطْئِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِعَدْمِهِ فَيُصَدَّقُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَالرَّجْعَةُ حَقَّهُ وَ لَمْ يَصِرُ مُكَذَّبًا شَرْعًا، بِخِلَافِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمَهُرِ الْمُسَمِّى يَبْتَنِي عَلَى تَسْلِيمِ الْمُبْدَلِ لَا عَلَى الْقَبْضِ، بِخِلَافِ الْفَصُلِ الْأَوَّلِ، فَإِنْ رَاجَعَهَا مَعْنَاهُ بَاكُ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ لَبَتَ مَا خَلَابِهَا وَ قَالَ لَمْ أَجَامِعُهَا ثُمَّ جَاءَتُ بِولَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتْيْنِ بِيَوْمٍ صَحَّتُ تِلْكَ الرَّجْعَةُ لِأَنَّهُ لَبَتَ

النَّسَبُ مِنْهُ، إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَالْوَلَدُ يَبْقَى فِي الْبَطْنِ هَذِهِ الْمُدَّةَ فَأُنْزِلَ وَاطِيًا قَبْلَ الطَّلَاقِ دُوْنَ مَا بَعْدَةً، إِذْ هِيَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِلَّةِ وَالْوَلْدُ يَبْقُسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا بَعْدَةً، لِأَنَّ عَلَى اعْتِبَارِ النَّانِي يَزُولُ الْمِلْكُ بِنَفْسِ الطَّلَاقِ لِعَدَمِ الْوَطْيِ قَبْلَةُ فَيَحْرُمُ الْوَطْيُ، وَالْمِسْلِمُ لَا يَفْعَلُ الْحَدَاهِ.

ترجیل : اوراگر شوہر نے بیوی کے ساتھ خلوت کی اور دروازہ بند کرلیایا پردہ ڈالدیا اور کہا کہ میں نے اس سے جماع نہیں کیا پھر اسے طلاق دے دی تو وہ رجعت کا مالک نہیں ہوگا، اس لیے کہ ملک وطی کے ذریعے موکد ہوتی ہے حالاں کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقرار کرلیا ہے، لہٰذا شوہر کے حق میں اس کے اقرار کی تقیدیق کرلی جائے گی اور رجعت اس کا حق ہے۔ اور شرعاً اسے جھٹلا یا نہیں جائےگا۔ برخلاف مہر کے اس لیے کہ مہر شعین کا موکد ہونا مبدل کی تسلیم پر مینی ہے نہ کہ قبضہ مبدل پر۔ برخلاف پہلی صورت کے۔

پھر اگرشو ہرنے اس سے رجعت کرلی یعنی اس کے ساتھ خلوت کرنے اور لم اُجامعها کہنے کے بعد پھر دوسال سے ایک دن کم میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ رجعت سیح ہوگی، اس لیے کہ بینسب شوہر سے ثابت ہوگیا کیوں کہ عورت نے انقضائے عدت کا قرار نہیں کیا اور اس مدت میں بچہ عورت کیطن میں باقی رہ سکتا ہے، اس لیے شوہر کو طلاق سے پہلے وطی کرنے والا قرار دیا جائے گا، نہ کہ طلاق کے بعد اس لیے کہ دوسرے کا اعتبار کرنے پرنفس طلاق ہی سے ملیت ختم ہوجائے گی، کیوں کہ طلاق سے پہلے وطی معددم ہے، لہذا وطی حرام ہوگی اور مسلمان حرام کامنہیں کرتا۔

### اللغاث:

### خلوت کے بعدا تکاروطی سے رجوع کے ساقط ہونے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی اور کمرے کا دروازہ بند کرلیا یا دروازہ پر پردہ ڈالد یا اور بعد میں یہ کہا کہ میں نے اس کے ساتھ جماع نہیں کیا ہے اور یہ کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی تو اس کی بیوی مطلقہ بدون عدت ہوگی اور شوہر کور جعت کا حق نہیں ہوگا، کیوں کہ بیوی غیر مدخول بہا ہے اور غیر مدخول بہا عورت کو اگر طلاق دی جائے تو طلاق دیے ہی وہ بائنہ ہوجاتی ہے اور خدت کا حق حاصل ہوتا ہے اور خدتی بیوی پر عدت واجب ہوتی ہے اس لیے کہ بیوی پر شوہر نے وطی نہ کرنے کا اقر ارکیا ہے، اس لیے اس کا یہ اقر اراس کے حق میں معتبر مانا جائے گا اور اس اقر ارکیا وجہ سے رجعت جوشو ہر کا حق ہے وہ ساقط ہوجائے گا۔

ولم یصر مکذبا الغ : یہاں سے ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے: اعتراض یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر سے حق رجعت کو ساقط کرنا درست نہیں ہے کیوں کہ وہ اپنے قول لم أجامعها میں شرعاً مكذب ہے اور شریعت کی طرف سے اس کی تكذیب ہورہی ہے اس ليے کہ اگر اس کی تكذیب نہ ہوتی تو اس پر مہر واجب نہ ہوتا حالاں کہ خلوت صحیحہ کے بعد شوہر پر مہر كامل واجب ہوا ہے ،الہذا مہر كامل كا وجوب اس بات كى دليل ہے كہ وہ اپنے قول لم أجامعها میں شرعاً جمونا ہے اور جب وہ جمونا ہے قواس كاحق رجعت

# ر أن البدايه جلد ١٤٥٥ من المستحد ٢٨ من المستحد ١٤٥١ من الكام طلاق كابيان كار

ساقط نہیں ہوگا۔اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ مہر کامل کے واجب ہونے سے نہ تو شوہر کا جماع کرنا لازم آتا ہے اور نہ ہی شرعا اس کا جھوٹا ہونا، کیوں کہ مہر کامل کا وجوب جماع یا وطی ہے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ وجوب مبدل یعنی عورت کی طرف سے بضع کو تسلیم کرنے اور شوہر کے سپر دکرنے سے متعلق ہے خواہ شوہراس پر قبضہ کرے یا نہ کرے اور خلوت صحیحہ میں چوں کہ عورت کی طرف سے مبدل لیمن بضع کو شوہر کے حوالے کرنا پایا گیا ہے،اس لیے شوہر پر کامل مہر واجب ہوگا۔

اس کے برخلاف پہلی صورت میں چوں کہ ثبوت نسب کا معالمہ ہے اور ثبوت نسب کے لیے وطی کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے اس سے اس صورت میں آگر شوہر لم اُجامعها کہتا ہے تو شرعاً اس کی تکذیب کی جائے گی۔ ورنہ تو حمل کا بدون وطی ہونا لازم آئے گا جو درست نہیں ہے اور اس میں بے شارخرابیاں ہیں۔

فإن داجعها النے: اس کا عاصل ہے ہا اگر شوہر نے ہوی کے ساتھ ظوت کرنے کے بعد لم اجامعها کہا اس کے بعد اس نے اس سے رجعت بھی کرلی اور پھر اس عورت نے دوسال سے ایک دن کم میں بچہ جنا تو ہد بعت بھی سیح ہوگا اور اس نچ کا نسب بھی فہ کورہ شوہر سے ثابت ہوگا اور جب نسب ثابت ہوگا تو ظاہر ہے کہ وطی بھی ثابت ہوگا، اس لیے کہ بدون وطی نسب کا جوت ممکن نہیں ہے اور جب وطی ثابت ہوگا تو شوہر اپ تو ل لم اجامعها میں جموٹا ہوگیا اور اس کے لیے رجعت ثابت ہوگی اور اس کا رجعت کرنا سیح ہوا اور چوں کہ عورت نے حمل کی وجہ سے انقضائے عدت کا بھی اقر ارنہیں کیا ہے اور دوسال کی مدت تک بچہ ماں کے پیٹ میں روسکتا ہے اس لیے جوت نسب کے چی نظر شوہر کو واطی قر اردیا جائے گا اور ہے وطی قبل الطلاق ہی مانی جائے گی، کیوں کہ شوہر نے خلوت کے بعد لم اجامعها کہ کرنفس طلاق ہی سے عورت کو بائے قر اردے دیا ہے اور فلا ہر ہے کہ اس کے بعد وطی کا امکان نہیں ہے، کیوں کہ آگر ہم وطی کو بعد الطلاق مانیں تو شوہر کے لیے فعل حرام کا مرتکب ہونا لازم آئے گا اور ایک سلمان سے اس چیز کی تو تع نہیں کے کہ وہ حرام کاری کرے اس لیے مسلمان کے اس وطی کو تبل الطلاق کی علی السداد و الصلاح حتی حالت ہی پرمحول کریں گے۔ کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے الأصل أن أمور المسلمین تحمل علی السداد و الصلاح حتی بظہر غیرہ کہ حتی الامکان مسلمانوں کے امور و معاملات کو صلاح وقلاح ہی پرمحول کریں گے۔ کیوں کہ فقہ کا ضابطہ ہے الأصل أن أمور المسلمین تحمل علی السداد و الصلاح حتی یظہر غیرہ کہ حتی الامکان مسلمانوں کے امور و معاملات کو صلاح وقلاح ہی پرمحول کریا جاتا ہے۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا وَلَدُتِّ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ اخَرَ فَهِيَ رَجْعَةٌ مَعْنَاهُ مِنْ بَطْنٍ اخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ إِذَا لَمْ تُقَرِّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، لِأَنَّهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا بِالْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَيَكُونُ الْوَلَدُ النَّانِي مِنْ عُلُوْقِ حَادِثٍ مِنْهُ فِي الْعِدَّةِ، لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَيَصِيْرُ مُرَاجِعًا.

تروجہ لئے: پھر اگر شوہر نے بیوی ہے کہا کہ جب تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھر عورت نے ایک بچہ جنا پھر دوسرا بچہ بھی جنا تو یہ دوسری ولا دت رجعت ہے اس کا مطلب میہ ہے کہ دو مر ریاطن سے ہواوربطن ٹانی میہ ہے کہ دوسرا بچہ جھے مہینے کے بعد ہو ہر چند کہ دوسال سے زیادہ میں ہو بشرطیکہ عورت نے عدت ختم ہونے کا اقر ارنہ کیا ہو، اس لیے کہ پہلے اڑکے سے بیوی پر طلاق واقع ہوگئ ہے اور عدت واجب ہوچکی ہے، لہذا دوسرالڑکا ایک وطی سے ہوگا، جوشو ہرکی طرف سے عدت میں پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ بیوی نے عدت

ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا ہے لہذا شوہر رجعت کرنے والا ہوگا۔

### اللغاث:

وبطن ﴾ حمل - ولم تقر ﴾ اقرار بين كيا - وانقضاء ﴾ يورا بوجانا - وعلوق ﴾ استقرار نطفه -

### طلاق معلق ميس رجوع كى ايك صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہ رنے اپنی بیوی سے بہ کہا کہتم بچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے چنا نچہ اس مورت نے ایک بچہ جنا اور وہ مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیکن پھر چھے ماہ کے بعد اس نے دوسرا بچہ نم دیا تو اب یہ دوسرا بچہ اس مطلقہ ہوگئی لیک بھر اس کے بعد پیدا ہو بشر طیکہ مورت نے عدت نے عدت کے اقرار نہ کیا ہو، کیوں کہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ بچہ دوسال تک بھی ماں کے بیٹ میں رہ سکتا ہے لہٰذا انقضائے عدت کے اقرار سے پہلے جب بھی بچہ پیدا ہوگا یہ جھا جائے گا کہ شوہ برنے پہلے بچے کے بعد عدت کے دوران بیوی سے جماع کیا تھا اور بیوی حاملہ ہوگئی تھی لہٰذا اس کی عدت تو و ہیں ختم ہوگئی تھی مگر چوں کہ اس کا ظہار نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مورت نے انقضائے عدت کا اقرار کیا تھا اس لیے ولد ٹانی کی ولا دت ہی کو اس مورت کی رجعت قرار دیں گے کیوں کہ وہ رجعت کی بہت بوی علامت ہے۔

وَ إِنْ قَالَ كُلَّمَا وَلَدُتِ وَلَدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ فِي بُطُونٍ مُخْتَلِفَةٍ فَالُولَدُ الْأُوّلُ طَلَاقٌ وَالْوَلَدُ الْأَوْلِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ صَارَتُ مُعْتَدَّةً، وَ بِالنَّانِي، صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا بَيَّنَا أَنَّهُ يُجْعَلُ الْعُلُوقُ بِوَطْي حَادِثٍ فِي الْعِدَّةِ، وَ يَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِي بِوِلَادَةِ الْوَلَدِ النَّانِي لِأَنَّ مُرَاجِعًا لِمَا مَعُقُودَةٌ بِكَلِمَةٍ كُلَّمَا وَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ، وَ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا ذَكُونَا وَ تَقَعُ الطَّلُقَةُ الظَّالِقَةُ الظَّالِقَةُ الظَّالِفَةُ وَ صَارَ مُرَاجِعًا لِمَا ذَكُونَا وَ تَقَعُ الطَّلُقَةُ الظَّالِفَةُ الظَّالِفَةُ الظَّالِفَةُ الظَّالِفَةُ الظَّالِفَةُ الظَّالِفَةُ الطَّلَاقُ .

تروج کے: اور اگر شوہر نے یوں کہا جب بھی تو بچہ جنے گی تو تجھے طلاق ہے پھر اس نے مختلف بطون سے تین بچوں کوجنم دیا تو پہلالڑکا طلاق ہے اور دوسرا نیز تیسرا بچہ رجعت ہے، اس لیے کہ جب بیوی نے پہلا بچہ جنا تو طلاق واقع ہوگئ اور وہ معتدہ ہوگئ اور دوسر سے خوج ہر بیاں کر چکے کہ حمل کا قرار ایسی وطی سے ہوگا جو عدت میں پیش آئی ہوگی۔ اور دوسر سے بچ کی ولادت سے دوسری طلاق واقع ہوگی، اس لیے کوشم کلمہ کلما کے ذریعے منعقد کی گئ ہے اور عدت بھی واجب ہوگی اور شوہر رجعت کرنے والا بھی ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم ذکر کر پکھے ہیں اور تیسری طلاق تیسر سے بچ کی پیدائش سے ہوگی اور حیض سے عدت واجب ہوگی، اس لیے کہ وقت عالم عورت ذوات الحیض میں سے ہے۔

### اللغات:

﴿علوق ﴾ استقر ارنطفه ﴿حادث ﴾ نياواقع مونے والا ويمين ﴾قمر

# ر آن الهدايه جلد العام طلاق كالمستخدد من المستخدد العام طلاق كابيان

### طلاق معلق مين رجوع كى أيك مورت:

وَالنَّرَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا وَ يَسْتَحِبُّ لِزَوْجِهَا اَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ وَالنَّرَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا وَ يَسْتَحِبُ لِزَوْجِهَا اَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُوْذِنَهَا وَ يُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَصْدِهِ الْمُرَاجَعَةُ، لِأَنَّهَا رَبُّمَا تَكُونُ مُجَرِّدَةً فَيقَعُ بَصَرُهُ عَلَى مَوْضِع يَصِيْرُ بِهِ مُرَاجِعًا ثُمَّ يُطْلِقُهَا فَيَهُولُ كُعْنَهَا الْعِدَّةُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحِنَا لَيُهَا لَهُ اللّهَ اللّهَ الْعَدَّةُ، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفُو رَحِنَا لَكُونُ مِ اللّهَ اللّهَ وَلَا لَكُونُ مَنْ يَعْفِهُ الْعَدَّةُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهَا حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، وَ قَالَ زُفُو رَحِنَا لَكُونُهُ اللّهَ اللّهُ وَلَا تَعْرَبُوهُ مَنْ مِنْ يَتُونُ مِنْ اللّهَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى الْمُولِلِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ فَإِذَا لَمُ يُرَاجِعُهَا جَتَّى الْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَلَمْ يَمُلِكِ الزَّوْجُ وَلِي لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُولِلِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْمُولِ الْعَلَةُ وَ يَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَتَبْطُلُ الْعِدَّةُ وَ يَتَقَرَّرُ مِلْكُ الزَّوْجِ، وَ قَوْلُهُ حَتَّى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَتَبْعُلُ الْعِدَّةُ وَيَا عُلْمُ الْوَلَاءُ اللْوَقِحِ، وَ قَوْلُهُ حَتَى يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا مَا عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ الْمُؤْمِلَ عَلَى مَا قَدَّمُنَاهُ .

ترجیلہ: اور مطلقہ رجعیہ عورت سنورے اور زینت اختیار کرے اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہے۔ کیوں کہ ان دونوں میں نکاح باتی ہے پھر رجعت کرنامتحب ہے اور زینت اختیار کرنا اس پر ابھار نے والا ہے اس لیے زینت اختیار کرنامشروع ہوگا۔ اور مطلقہ رجعیہ کے شوہر کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس نہ جائے یہاں تک کہ عورت کوا طلاع دے دے یا اسے اپنے جوتوں کی آہٹ سنا دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رجعت کرنا شوہر کے قصد میں نہ ہو، اس لیے کہ بھی عورت نگی رہتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کی نگاہ ایسی جگہ پڑجائے کہ وہ اس سے رجعت کرنے والا ہوجائے پھر شوہر اس کو طلاق دیدے اور عورت پر عدت دراز ہوجائے اور بیوی سے رجعت کر لینے پر گواہ قائم کیے بغیر شوہر کے لیے اس کو کیکر سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ امام زفر ورا شیل فرماتے ہیں کہ شوہر کو بیا افتیار ہے کہ اس لیے نکاح باق ہے اس لیے تو ہمارے یہاں شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا حلال ہے۔

ہماری دلیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے و الا تحو جو ھن من بیو تھن "مطقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو" اوراس کے کہ مطل کے عمل کا مؤخر ہونا مراجعت کی طرف شوہر کی ضرورت کے پیش نظر ہے لیکن جب شوہر نے رجعت نہیں کی یہاں تک کہ عدت پوری ہوگئ تو یہ ظاہر ہوگیا کہ اسے مراجعت کی حاجت نہیں ہے چنا نچہ یہ واضح ہوگیا کہ مطل نے اپنے وجود ہی کے وقت سے اپنا کام کردیا تھا اس کے جویش آ پچے ہیں وہ عدت میں شار کیے جا کیں گے، لہذا شوہر بیوی کو گھرسے نکا لئے کا مالک نہیں ہوگا الا یہ کہ اس کی رجعت پر گواہ قائم کرلے چنا نچہ اس وقت عدت باطل ہوجائے گی اور شوہر کی ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔ اور ماتن کے حتی یہ مدعلی رجعتھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ بنانا مستحب ہے جیسا کہنم اس سے پہلے بیان کر پچے ہیں۔

### اللغاث:

### مطلقة رجعير كاحكام:

اس عبارت میں مطلقہ رجیہ اوراس کے شوہر سے متعلق کی احکام ومسائل بیان کیے گئے ہیں جن میں سے سب سے پہلا (۱)
مئلہ یہ ہے کہ مطلقہ رجیہ کو چاہیے کہ وہ عدت کے دوران اپنے آپ کو بناؤ سنگار سے آراستہ رکھے اور ہمہ وقت بن شن کے بیٹھی رہے
تاکہ اسے دکھے کر شوہر کا دل اس کی طرف مائل ہواور وہ رجعت کر بیٹھے۔ اس مطلقہ کے جن میں بناؤ سنگار کے جواز کی دلیل یہ ہے کہ یہ
عورت اپنے شوہر کے لیے طلال ہے، کیوں کہ اب بھی ان دونوں کا نکاح باتی ہے چنانچہ طلاق رجعی کے بعد بھی ان کے مابین
وراثت اور نکاح کے تمام امور جاری وساری رہتے ہیں اور پھر رجعت کرنا شرعاً مستحب اور سنتھ سن بھی ہے اور زیب وزینت اختیار کرنا
رجعت پر آمادہ کرتا ہے اس لیے اس حوالے سے بناؤ سنگار کرنا بھی مشروع اور مستحسن ہوگا۔

ویستحب نزوجھا النے: (۲) پہلا تھم اور پہلا مسئلہ تو مطلقہ عورت سے متعلق تھا اور دوسرا مسئلہ اس کے شوہر سے متعلق ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دینے کے بعد شوہر کا مراجعت کا ارادہ نہ ہواور وہ بیوی سے علیحدگی کا خواہاں ہوتو اسے چاہیے کہ جس گھر میں بیوی رہتی ہواس میں اطلاع کے بغیر داخل نہ ہو، خواہ پہلے سے اطلاع دیدے یا کم از کم جاتے وقت اپنے جوتوں کی آہٹ سے اپنے جانے کا پتہ بتلا دے، اس لیے کہ وہ رجعت کے موڈ میں نہیں ہے اور عورت کھی بھی اپنے کمرے میں بالکل برہنہ رہتی ہے تو بہت مکن ہے کہ شوہر کی نگاہ عورت کے فرج داخل کی طرف چلی جائے اور بدون قصدہ بی رجعت ثابت ہوجائے، حالال کہ شوہر بیوی کے اپنے نکاح میں نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے لامحالہ وہ دوبارہ اسے طلاق دے گا اور پھر اس عورت کی عدت دراز ہو

ر آن الهداية جلد في ير من المستخدم من المن الماليان المال

جائے گی اور درازی عدت میں بوی کونقصان ہے،اس لیے صنف نازک کومفرت سے بچانے کے لیے شریعت نے شوہر کے لیے داخل ہونے سے داخل ہونے سے بہلے اطلاع دینے کومستحب قرار دیا ہے۔

(۳) ولیس له الع: بیتم بھی شوہر ہی ہے متعلق ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ جب تک شوہر بیوی ہے رجعت نہ کر لے اور اس رجعت پر گواہ نہ بنا لے اس وقت تک بیوی کو اپنے ساتھ سفر میں نہیں لے جاسکتا یہی جمہور احناف کامسلک ہے، اس کے برخلاف امام زفر را الله کا مسلک ہے ہے کہ رجعت پر گواہ بنائے بغیر بھی شوہر بیوی کوسفر میں لے جاسکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کی دلیل ہے کہ جب طلاق رجعی میں نکاح باقی رہتا ہے اور عدت کے دوران وطی کرنا حلال رہتا ہے تو پھر سفر میں کوئی بروی بات ہے ہرکوئی اپنی منکوحہ کو لے کر گھومتا، پھر تا اور عیش کرتا ہے، اس لیے مطلقہ رجعیہ کا شوہر بھی دوران عدت اسے لے کرموج مستی کر ہے۔ جمہور احناف کی دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم کی ہیآ یت "لا تحوج و ھن من بیو تھن" ان عورتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جمہور احناف کی دلیل ہے ہے کہ قرآن کریم کی ہیآ یت "لا تحوج و ھن من بیو تھن" ان عورتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے

جنہیں طلاق رجعی دی گئی ہواوراس آیت میں صاف طور پرمطلقہ رجعیہ عورتوں کوان کے گھروں سے نکالنے پر روک لگائی گئی ہے جو اس بات کی تھلی دلیل ہے کہان عورتوں کو لے کرسفر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ سفر میں بھی اِخو ا جے من البیوت یہی ہوتا ہے۔

و لأن تواحی المع: یہاں سے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئ ہے جس کا حاصل ہے۔ ہے کہ طلاق نکاح کے لیے خاتم اور مبطل ہے ، اس لیے انصاف کی بات تو ہے ہے کہ نفس طلاق ہی سے میاں بیوی کا نکاح منقطع ہوجائے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوجا ئیں گرچوں کہ بیطلاق رجعی کا مسئلہ ہے اور طلاق رجعی میں شریعت نے شوہر کی ضرورت کے پیش نظر اس کو عدت کے دوران رجعت کاحق دیا ہے اس لیے عدت تم ہونے تک طلاق کے مل یعنی ابطال نکاح کو مُوخر کردیا جاتا ہے ، لیکن اگر کوئی شخص عدت کے دوران رجعت نہیں کرتا تو یہ واضح ہوجاتا ہے کہ اسے رجعت کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور جب اسے رجعت کی ضرورت نہیں تھی تو طلاق دینے کے وقت ہی سے طلاق اپنا کام کرنے گئا ہے اورای وقت سے عورت کو مطلقہ شار کیا جانے لگتا ہے کیوں کہ اس عمل کو ایک حاجت کی ورایقا کا حاجت کی اور ایقا کی حاجت نہیں رہی تو ظاہر ہے کہ اب ممانعت بھی نہیں رہے گی اور ایقا کی طلاق کے وقت ہی عورت کو بائنہ مجھا جائے گا ای لیے تو انقضائے عدت سے پہلے جتنے جیش گذر سے بیں وہ سب عدت میں شار کیا جائیں گا رہ طلقہ رجعیہ کے ساتھ شور ہر کے لیے جائز نہیں ہوگا۔

ہاں اگر شوہر رجعت پر گواہ بنالے تو پھراس کی ملکیت بیوی پر پختہ ہوجائے گی اور اس سے ساتھ کیکر سفر کرنے کی اجازت ہوگ۔ وقولہ حتی المخ: فرماتے ہیں کہ متن میں جو حتی یشھد علی رجعتھا ہے اس کا مفہوم ومطلب یہ ہے کہ رجعت کرنا مندوب اور مستحب ہے نہ کہ واجب چنانچ شروع میں ٹم الرجعة مستحبة سے اس استحباب ہی کو بیان کیا گیا ہے۔

وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْيَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ اللَّالَيْهِ يُحَرِّمُهُ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ زَائِلَةٌ لِوُجُوْدِ الْقَاطِعِ وَهُوَ الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ حَتَّى يَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، لِأَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظَرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ الطَّلَاقُ، وَ لَنَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ خَتَى يَمْلِكَ مُرَاجَعَتَهَا مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا، لِأَنَّ حَقَّ الرَّجْعَةِ ثَبَتَ نَظرًا لِلزَّوْجِ لِيُمْكِنَهُ التَّذَارُكُ عِنْدَ اغْتِرَاضِ النَّذَمِ، وَ هَذَا الْمَعْنَى يُوْجِبُ اسْتِبْدَادُهُ بِهِ، وَ ذَلِكَ يُؤْذِنُ بِكُوْنِهِ اسْتَدَامَةٌ لَا إِنْشَاءٌ، إِذِ التَّذَلِيلُ يُنَافِيْهِ، وَالْقَاطِعُ أَخَرَ عَمَلَةً إِلَى مُدَّةٍ إِجْمَاعًا أَوْ نَظْرًا لَهُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ مي المستركز ٥٣ مي الكام اللاق كابيان ك

ترجمہ : اورطلاق رجعی وطی کوحرام نہیں کرتی۔ امام شافعی والیٹیڈ فرماتے ہیں کہ وطی کوحرام کردیت ہے، اس لیے کہ قاطع نکاح کے پائے جانے کی وجہ سے زوجیت قائم ہے یہاں تک کہ بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی شوہراس سے رجعت کرنے کاحق دار ہے، اس لیے کہ شوہر پر شفقت کے پیش نظر رجعت کاحق ثابت ہوا ہے تاکہ ندامت کے وقت شوہر کے لیے اس کا تدارک کرناممکن ہو۔ اور یہ منہوم حق رجعت کے ساتھ شوہر کے متقل ہونے کو واجب کرتا ہے اور وہ ملک نکاح کو ہمیشہ رکھنے کی اطلاع دیتا ہے نہ کہ اسے از سرنو پیدا کرنے کی، اس لیے کہ دلیل اس کے منافی ہے۔ اور قاطع کے طلاق ) نے بالا تفاق ایک مدت تک کے لیے اپناممل مؤخر کردیا، یا شوہر پر شفقت کرتے ہوئے ایسا کیا جیسا کہ گذر چکا۔

### اللغاث:

﴿لا یحرم﴾ حرام نبیل کرتی۔ ﴿قاطع﴾ کاشنے والا۔ ﴿نظر ﴾ شفقت، مبربانی۔ ﴿استبداد ﴾ مستقل ہونا۔ ﴿اعتراض ﴾ پیش آنا۔ ﴿ندم ﴾ شرمساری۔ ﴿استدامة ﴾ برقرارر کھنا۔

### طلاق رجعی سے وطی کاحرام نہ ہونا:

صورتِ مسئدیہ ہے کہ ہمارے یہاں طلاق رجعی کے بعد بھی مطلقہ رجعیہ سے وطی کرنا درست اور طلال ہے اور بیطلاق وطی کو حرام نہیں کرتی ، لیکن امام شافعی والٹیلائے کے یہاں طلاق رجعی وطی کو حرام کردیتی ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح سے زوجیت قائم رہتی ہے اور جب زوجیت ختم ہوجاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وطی بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، ای لیے تو عدت کے دوران بھی حرام ہوجاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ طلاق رجعی کے بعد بھی نکاح باتی رہتا ہے، ای لیے تو عدت کے پیش نظر ثابت بوی کی رضا مندی کے بغیر بھی شوہر کے لیے اس سے مراجعت کاحق باتی رہتا ہے، کیوں کہ یہ خق شوہر پر شفقت کے پیش نظر ثابت ہوا ہے، تا کہ اگر بھی شوہر کو اپنی حرکت پر شرمندگی اور ندامت ہوتو وہ رجعت کر کے اس شرمندگی کو دور کر سکے۔ اور بیم عنی اور مطلب ای وقت ثابت ہوگا جب حق رجعت کے سلسلے میں شوہر مستقل رہے، کیوں کہ شوہر جب مستقل رہے گا تبھی اس کے حق میں کامل طور پر شفقت ہو سکے گی۔ اور حق رجعت کے حوالے سے شوہر کا استقلال اس بات کی علامت ہے کہ رجعت نکاح کو باتی رکھنے کا نام ہے تو پھر جب تک میدی باتی دیے مدت کا زمانہ باتی نکاح کر باتی دیے تک عدت کا زمانہ باتی دے گا اس وقت تک وطی کرنا بھی حلال اور درست رہے گا۔

والقاطع احرہ النے: اس عبارت سے امام شافعی والتھائے کی دلیل کا جواب دیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ طلاق رجعی میں قاطع بعنی طلاق نے اپ عمل کو انقضائے عدت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ لہذا جب قاطع (طلاق) کے عمل کو انقضائے عدت تک کے لیے مؤخر کردیا۔ لہذا جب قاطع بعنی طلاق رجعی اور زوجیت میں کے لیے مؤخر کردیا گیا ہے تو پھر مذکورہ قاطع اور زوجیت میں کوئی منافات نہیں ہے تو بھراس قاطع کے پائے جانے کے باوجود بھی وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔ او نظر الدفر ماتے ہیں کہ قاطع کوئی منافات نہیں ہے تو پھراس قاطع کے پائے جانے کے باوجود بھی وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔ او نظر الدفر ماتے ہیں کہ قاطع کے باوجود بھی وطی کرنا درست اور حلال ہوگا۔ او نظر الدفر ماتے ہیں کہ قاطع کے خاص کو باوجود کیا گیا ہے جسیا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے۔ فقط واللہ اعلم و علمہ اتمہ۔

# قضل فیما تجل به المُطَلَقة فیما تجل به المُطَلَقة فیما تجل به المُطَلَقة فیمان چیزوں کے بیان میں ہے جن سے مطلقہ طلال ہوتی ہے کیا گائی ہے گائی کے الم

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ صاحب ہدایہ رہائی ہیں۔ ان چیزوں کے بیان سے فارغ ہوگئے جن کے ذریعے طلاق رجعی کا تدارک کیا جاتا ہے، تو اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کررہے ہیں جن کے ذریعے طلاق رجعی کے علاوہ دیگر طلاقوں کا تدارک کیا جاتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا دُوْنَ الثَّلَاثِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ وَ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، ِلَآنَّ حَلَّ الْمَحَلِيَّةِ بَاقٍ، لِأَنَّ زَوَالَهُ مُعَلَٰقٌ بِالطَّلْقَةِ النَّالِفَةِ فَيَنْعَدِمُ قَبْلَهُ، وَ مَنْعُ الْغَيْرِ فِي الْعِدَّةِ لِإِشْتِبَاهِ النَّسَبِ، وَ لَا اشْتِبَاهَ فِي إِطْلَاقِهِ.

ترجمه : اور جب طلاق بائن ہواور تین ہے کم ہوتو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ عدت میں اور عدت گذرنے کے بعد عورت سے نکاح کر لے، اس لیے کہ محلیت کا حلال ہونا باقی ہے، کیوں کم کل کا زوال تیسری طلاق سے متعلق ہے، لہذا تیسری طلاق سے پہلے کل کا زوال معدوم ہوگا۔ اور عدت کے دوران دوسرے سے نکاح کی ممانعت نسب مشتبہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور شوہر سے نکاح کو جائز قرار دینے میں کوئی اشتباہ نہیں ہے۔

### اللغات:

ودون ﴾ كم، ينج ـ وانقضاء ﴾ بورا بونا، كزرجانا ـ

### طلاق بائن كابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن یا دو طلاق بائن دیدی تو اسے اختیار ہے جا ہے تو وہ عدت کے دوران اس سے نکاح کرے اور جا ہے تو عدت کے بعد کرے، کیوں کہ ابھی بیوی کو صرف دو،ی طلاقیں دی گئی ہیں اور وہ مغلظہ بائنہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیوی تیسری طلاق سے مغلظہ ہوگی لہذا جب تک تیسری طلاق نہیں دی جائے گی اس وقت تک محلیت باتی رہے گی اور شو ہر کے لیے اس سے نکاح کرنا درست اور جائز ہوگا۔

ومنع الغير الغ: سے ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ نے عدت کے دوران جو نکاح کی اجازت دی ہے وہ درست نہیں ہے، کیول کہ قرآن کریم نے "ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله" كے فرمان

# ر آن البدايه جلد العاملان كابيان على العاملان كابيان على العاملان كابيان على العاملان كابيان على العاملان كابيان

ے عدت کے دوران نکاح کوممنوع قرار دیا ہے،اس لیے عدت کے دوران نکاح کو جائز قرارینا درست نہیں ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ عدت کے دوران نکاح کی جوممانعت ہے وہ شوہر کے علاوہ دوسرے شخص سے ہے، کیوں کہ دوسرے سے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہیں ہے، اس کے نکاح کرنے میں اشتباہ نسب کا کوئی اندیشہیں ہے، اس لیے عدت کے دوران شوہر کے علاوہ دوسرے شخص سے نکاح کرنا تو ممنوع ہوگالیکن شوہر کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ ثِنْتَيْنِ فِي الْآمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ بِكَاكَ الطَّلَاقُ اللَّا فِي الْحَرِّةِ الْمُعْلَقَةُ النَّالِعَةُ، وَالْمُصُلُ فِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٌ مِنْ بَعْلُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةٌ ﴾، وَالْمُرَادُ الطَّلْقَةُ النَّالِعَةُ، وَالقِنْتَانِ فِي حَقِّ الْاَمَةِ كَالثَّلَاثِ فِي حَقِّ الْمُحْلِقَةُ إِنَّمَا تَفْبُتُ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَ لِحِلِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْعَلَقَةُ النَّالِعَةُ وَالقَيْتَ الرَّوْجِ مُطْلَقًا، وَالزَّوْجِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِنَّمَا تَفْبُتُ بِنَكَاحٍ صَحِيْحٍ، وَ لِحِلِّ الْمُحَلِيَّةِ عَلَى مَا عُرِقَ ثُمَّ الْعَلْدَةِ وَهُو أَنْ يُتُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى الْوَطْيِ حَمُلًا لِلْكَلَامِ عَلَى الْإِفَادَةِ، دُوْنَ الْإِنَّالُ وَلَيْ مُعْتَمِ وَهُو أَنْ يُتُحْمَلَ النِّكَاحُ عَلَى النَّصِ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُورِ وَهُو قُولُهُ ۗ الطَّيْقِالِمُ اللَّهُ وَالْمَ بِهِ الْقَافِقِ، إِذِ الْعَقْدُ السَّفِيدَ بِاطْلَاقِ السَمِ الزَّوْجِ، أَوْ يُزَادُ عَلَى النَّصِ بِالْحَدِيْثِ الْمَشْهُورِ وَهُو قُولُهُ ۗ الطَّيْقِلِمُ اللَّهُ الْمُعْتَقِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُنْ الْمُعْتَى الْمُولِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَمِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَقِ الْمُعْتَى الْمُؤْلِقُهُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَقِيقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَعِيقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيقُ الْمُ

تورجہ اور اگر آزاد کورت کے حق میں تین طلاق ہو یا باندی کے حق میں دو طلاق ہوتو ہوی پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ پہلے شوہر کے علاوہ کی دوسرے آ دی ہے نکاح صحح کر لے اور وہ اس کے ساتھ دخول کر لے پھر وہ اسے طلاق دیدے یا اسے چھوڑ کر مرجائے اور اس سلسلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا بی فرمان ہے '' کہ اگر شوہر نے ہوی کو تیسری طلاق دیدی تو وہ ہوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسر مے خص سے نکاح کر لے اور ( فیان طلقہا سے ) تیسری طلاق مراد ہے۔ اور باندی کے حق میں دو طلاق آزاد کورت کے حق میں تین طلاق کی طرح ہے، کیوں کہ رقبت محلیت کی حلت کو نصف کر دیتی ہے جیسا کہ کتب اصول میں معلوم ہو چکا ہے پھر ( حتی اللہ کی ) غایت دوسر سے شوہر سے مطلقاً نکاح کرتا ہے اور مطلق زوجیت صرف نکاح صحح کے خابت ہوگی۔ اور دفول کی شرط اشارۃ النص سے ثابت ہے اور وہ یہ ہے کہ نکاح کو وطی پر محمول کیا جائے کلام کوافادہ پر محمول کرتے ہوئے گی اور وہ ہوئے نہ کہ اعاد ہے پر ، کیوں کہ مقد لفظ زوج کے تلفظ سے مستفاد ہے۔ یا حدیث مشہور کے ذر لیے نص پر زیادتی کی جائے گی اور وہ نص آ ب شائی ہے گا کے فران ہے جب تک ہوی دوسر سے وہر کا حرہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ نص آ ب شائی ہے گا گا ہے فرمان ہے جب تک ہوی دوسر سے وہرکا عرہ نہ چکھ لے اس وقت تک وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہ صدیث متعد روایات سے مروی ہے اور دھنرت سعید بن میتب کے علاوہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور سعید بن میتب کے علاوہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ از ال ادخال وقال غیر معتبر ہے بہاں تک کہ قاضی اگر اس کا فیملہ کرے گا تو نافذنہیں ہوگا۔ اور ادخال شرط ہے نہ کہ از ال ادخال

میں مبالغہ اور کمال ہے۔ اور کمال قبید زائد ہے۔

### اللغاث:

﴿رق﴾ غلائ۔ ﴿منصّف﴾ آ دھاكرنا۔ ﴿غايت﴾ انتهاء۔ ﴿يحمل ﴾ محمول كيا جائے۔ ﴿تذوق ﴾ بجھ لے۔ ﴿عسلية ﴾ شهد، ذائقہ۔ ﴿إيلاج ﴾ داخل كرنا۔

### تخريج

اخرجه الاثمة الستة في كتبهم و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب المبتوتة لا يرجع اليها زوجها، حديث: ٣٣٠٩.
 والبخارى في كتاب الطلاق باب من جوّز الطلاق الثلاث، حديث رقم: ٥٢٦١.

و مسلم في كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا، حديث: ١١٥.

### تين طلاق كى حرمت كابيان:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی آزادعورت کو تین طلاق دے دیایا اپنی منکوحہ باندی کو دوطلاق دے دیا تو جب تک یہ عورتیں دوسرے آدمی سے نکاح نہ کرلیں اور نکاح کے بعد دخول کر کے وہ انھیں چھوڑ نہ دے اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے یہ حلال نہیں ہو سکتیں ، کیول کہ قر آن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ''فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتی تنکع زوجا غیر ہ'' اس آیت سے وجہ استدلال بایں معنی ہے کہ اکثر مفسرین کے یہاں فإن طلقها سے طلاق ٹالث مراد ہے اور آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوطلاق کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دیدی تو وہ بیوی اس کے لیے حرام ہوجائے گی اور جب تک وہ دوسرے آدمی سے نکاح نہیں کرلیتی اور وہ اسے طلاق نہیں دے دیتا اس تک وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

واثنتان النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ عدم حلت والا مسئلہ آزادعورت کے تق میں تین طلاق پرموقوف ہے اور باندی کے حق میں دو طلاق پرموقوف ہے اور باندی کی شخص کے نکاح میں ہواور اسے دو طلاق دیدے تو صرف دو طلاق ہی سے وہ باندی بائنہ ہوجائے گی، کیوں کہ باندی کے ساتھ رقیت کا لیبل لگا ہوا ہے اور رقیت محلیت نکاح کی حلت کونصف کردیت ہے، لہذا ضابطہ کے تحت تو ڈیڑھ طلاق ہی سے باندی کو مغلظۃ بائنہ ہوجانا چاہے تھا، گرچوں کہ طلاق میں تجزی نہیں ہوتی، اس لیے ڈیڑھ کے بجائے اسے دو کردیا گیا ہے۔

ثم الغایة النے: یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ طلاق مغلظہ کے بعد زوج اول کے واسطے دوبارہ حلال ہونے کے لیے اللہ تعالی نے حتی تنکح زوجا غیرہ کے فرمان سے جو نکاح کا حکم دیا ہے وہ مطلق ہے اور مطلق کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ المطلق افدا أطلق یواد به الفود الکامل یعنی جب مطلق کو مطلق بولا جاتا ہے تواس سے فرد کامل ہوتا ہے اور نکاح کا فرد کامل نکاح صحے ہے اس لیے صلت کے لیے نکاح صحے کرنا ضروری ہوگا۔ اور نکاح فاسد سے کام نہیں ملے گا۔

وشرط الدحول النع: اس كا حاصل بيب كم حلت ك ليصرف تكاح ضرورى نبيس، بلكه تكاح كعلاوه زوج ثاني كا

ادخال کرنا بھی شرط اور ضروری ہے اور بیشرط اگر چد دلالۃ انص سے ٹابت نہیں ہے گر اشارۃ انص سے اس کا ثبوت ہے اور وہ اس طرح ہے کہ آیت نہ کورہ میں حتی تنکح کو وطی کے معنی پرمحول کیا جائے اور اس سے وطی مراد لی جائے تا کہ آیت کو افادہ اور فائدہ پرمحول کیا جائے کیوں کہ زوجا غیرہ سے تو خود بی نکاح اور عقد کا معاملہ سمجھ میں آرہا ہے، اس لیے اگر حتی تنکح کو بھی نکاح پرمحول کیا جائے تو بھر نکاح بی کا اعادہ لازم آئے گا اور اعادے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ اسے افادے پرمحول کر کے تنکح کو وطی پرمحول کیا جائے گا۔

اویزاد علی النص النع فرماتے ہیں کہ صلت کے لیے ادخال کی شرط یا تو اشارۃ النص سے ثابت ہوگی یا پھرنص پر صدیث مشہور سے زیادتی کی جائے گی اور حدیث مشہور پر کتاب اللہ سے زیادتی کرنا جائز ہے، اور وہ حدیث ہے ہے لاتحل للاول حتی تندوق عسیلۃ الا حو کہ جب تک وہ عورت دوسرے شوہرکا عزہ نہ چکھ لے اس وقت وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ بیحدیث مختلف طرق اور پہضمون متعددروایات سے سے مردی ہے اوران تمام روایات میں دخول کوشرط قرار دیا گیا ہے اور اس شرط متعددروایات سے ثابت قرار دیا گیا ہے اور اس شرط میں سعید بن میتب کے علاوہ کسی کا اختلاف نہیں ہوگا اور نہیں اس کا کوئی اعتبار ہوگا ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قاضی سعید بن میتب والیات کے خلاف سعید بن میتب کا اختلاف موثر نہیں ہوگا اور نہ بی اس کا کوئی اعتبار ہوگا ہی وجہ ہے کہ اگر کوئی قاضی سعید بن میتب والیات کے قول یعنی عدم شرط دخول پر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور اس قاضی پر لعن طعن کیا جائے گا۔

والمشوط الإيلائج المع: فرماتے ہیں کہ نکاح کے علاوہ جوادخال کی شرط ہے وہ ادخال ہی تک محدود ہے اور صرف ادخال ہی شرط ہے، انزال شرط نہیں ہے چنا نچہ اگر نزوج ٹانی صرف ادخال کے بعد بیوی کوطلاق دے دیتا ہے تب بھی وہ بیوی زوج اول کے لیے (عدت گذرنے کے بعد) حلال ہوجائے گی اگر چہ انزال نہ ہوا ہو، کیوں کہ انزال ادخال کا کمال اور اس کا نتیجہ ہے اس لیے پیشر طنہیں ہوگا۔

وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِي التَّحُلِيْلِ كَالْبَالِغِ لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ وَهُوَ شَرُطٌ بِالنَّصِّ وَ مَالِكُ رَمَالْكَايُهُ يَخَالِفُنَا فِيْهِ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ فَسَّرَهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ، وَ قَالَ غُلَامٌ لَمْ يَبْلُغُ وَ مِثْلُهُ يُجَامِعُ جَامَعَ امْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَتَحَرَّكَ النَّهُ وَ يَشْتَهِي، وَ إِنَّمَا امْرَأَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسُلُ وَ أَحَلَّهَا عَلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَ مَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنْ يَتَحَرَّكَ النَّهُ وَ يَشْتَهِي، وَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهَا وَلَنْعَاءِ الْخَتَانَيْنِ وَهُو سَبَبٌ لِنزُولِ مَائِهَا وَالْحَاجَةُ إِلَى الْإِيْحَابِ فِي حَقِّهَا، أَمَّا لَا عُسُلُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ تَخَلَّقًا.

ترجیله: اور قریب البلوغ بچه طلاله کرنے میں بالغ فخص کی طرح ہے۔ اس لیے که نکاح صحیح میں دخول پایا گیا اور دخول ازروئے نص شرط ہے۔ اور امام مالک روایش اسلیلے میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور ہماری بیان کردہ دلیل ان کے خلاف جمت ہے۔ امام محمد روایش مراہق کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دہ لڑکا جو بالغ نہ ہوا ہوئیکن اس طرح کا لڑکا جماع کرسکتا ہواور اس

نے کی عورت سے جماع کیا ہوتو اس عورت پر شسل واجب ہوگا اوراس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کردے گا۔اوراس کلام کے معنی سے بیں کہ اس کا آلہ متحرک ہوتا ہواور شہوت کرتا ہواور بیوی پر التقائے ختا نین کی وجہ سے شسل واجب ہوگا اور التقاء ختا نین ہی عورت کی منی گرنے کا سبب ہے اور شسل واجب کرنے کی ضرورت عورت کے حق میں ہے بیچے پر شسل واجب نہیں ہے، لیکن شسل کی عادت ڈالنے کے لیے اسے بھی مشسل کا تھم دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ مراهق ﴾ قریب البلوغ لڑکا۔ ﴿ يتحرّك ﴾ حركت كرتا ہو۔ ﴿ يشتهى ﴾ شہوت آتى ہو۔ ﴿ التقاء ﴾ ملنا۔ ﴿ حتان ﴾ شرم گاه۔ ﴿ تحلّق ﴾ عادت و النے كے ليے۔

حلاله بس زوج مراحق كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی یہوی کو تین طلاق دے کراسے اپنے نکاح سے علیحدہ کردیا اور حلالہ کے بغیر ان دونوں میں دوبارہ رہنے زوجیت کی بحالی کے لیے کوئی راہ نہیں رہ گئی اور اس عورت نے کسی مراہت بچے سے نکاح میچ کر کے دخول کر این تاہم موجود سے بھالہ تابت ہوجائے گا اور اس مراہت بچے کے طلاق دینے یا مرنے کے بعد عدت گذار کر وہ عورت دوبارہ پہلے شوہر سے نکاح کر حتی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ بات آپھی ہے کہ حلالہ کے لیے نکاح میچ میں دخول شرط ہواورہ ہ شرط یہاں موجود ہے، اس لیے مراہتی کا کیا ہوا حلالہ ہمارے یہاں درست اور جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف امام مالک والی علی مراہتی کے حلالہ کو معتبر نہیں مانتے ، کیوں کہ ان کے یہاں حلالہ کے لیے انزال شرط ہے اور مراہتی سے انزال ممکن نہیں ہے لاہ اس کا طلالہ بھی معتبر نہیں ہوگا۔ لیکن ان کے خلاف وہ دلیل جمت ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہے کہ انزال بیاد خال کا نتیجہ ہے اور قید زائد ہے اور حلالہ کے لیے نکاح گل جا ور صلالہ کے لیے نکاح گل۔

و فسوہ النے: فرماتے ہیں کہ جامع صغیر میں امام محمد والشطائے نے مراہق کی تغییر یوں کی ہے کہ مراہق وہ لڑکا ہے جو بالغ نہ ہو کیکن اس جیسے لڑکے سے جماع کا امکان ہواور وہ جماع کرسکتا ہوا ب اگر اس لڑکے نے کسی عورت سے جماع کرلیا تو اس عورت پر عنسل واجب ہوگا اور اگر وہ مطلقہ ہوگی تو اس جماع سے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی ہوجائے گی۔

و معنی هذا الکلام النے: فرماتے ہیں کہ امام مجمہ والیشائے کاس کلام کامطلب یہ ہے کہ وہ مرائق اس پوزیشن میں ہو کہ عورت اوراس کے متعلق سیس کی باتیں کرنے ہے اس کاعضو تناسل حرکت کرتا ہو، اس میں انتشار پیدا ہوتا ہواور وہ عورتوں سے رغبت اوران سے ملنے کی خوائش رکھتا ہو۔ رہا مسئلہ وجوب عسل کا تو وہ صرف عورت پر واجب ہوگا اس لیے کہ التقائے ختا نین ہی سے عورت کی منی اترتی ہے اور یکی چیز اس پر وجوب عسل کا ذریعہ اور سبب ہے اور نیچ پر عسل واجب نہیں ہوگا کیوں کہ اسے انزال ہی نہیں ہوگا، تا ہم اس نیچ کوشسل کا تھا جائے گا تا کہ ابھی سے اسے اس بات کاعلم ہوجائے اور عسل کرنے کی عادت پڑجائے۔

قَالَ وَ وَطْيُ الْمَوْلَى أَمَنَهُ لَايُحِلُّهَا لِأَنَّ الْعَايَةَ نِكَاحُ الزَّوْجِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرُطِ التَّحْلِيْلِ فَالنِّكَاحُ مَكُرُوْهُ لِقَوْلِهِ • التَّلِيُّثُلِمْ ((لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)) وَ هٰذَا هُوَ مَحْمَلُهُۥ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْبِهَا حَلَّتُ لِلْأُوّلِ

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المستخدم ١٥٥٠ من المام اللاق كايان ك

لِوُجُوْدِ الدُّخُوْلِ فِي نِكَاحٍ صَحِيْحٍ إِذِ النِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمَ الْكَاعُ أَنَّهُ يَفُسُدُ النِّكَاحُ، لِلَّانَّةُ فِي مَعْنَى الْمُؤَقَّتِ فِيهُ وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهَ يَصِحُّ النِّكَاحُ لِمَا بَيْنَا وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّمَا اللَّهُ يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَ اللَّهُ وَ لَا يُحِلُّهَا عَلَى الْأَوَّلِ لِفَسَادِهِ وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَحَلَّمَ اللَّهُ وَلَا يُحَلِّمُ اللَّهُ وَلَا يُحَلِّمُ اللَّهُ وَلَا يُحِلُّهُا عَلَى الْأَوْلِ لِلْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ لَكُولُولِ فَلَ اللَّهُ وَا لَا يُعْفِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ لَا يُحِلِّهُا عَلَى الْأَوْلِ لِلْمَالِولِ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يُحِلِّمُ الللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ

ترجیمان: فرماتے ہیں کہ مولی کا پنی باندی ہے نکاح کرتا ہے حلال نہیں کرے گا،اس لیے کہ غایت نکاح زوج ہے۔ اورا گرخلیل کی شرط ہے نکاح کیا تو نکاح مکروہ ہے اس لیے کہ آپ بڑا گیا گا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پراورجس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پرلعنت بھیجی ہے اور یہی اس حدیث کا ممل ہے۔ پھرا گروطی کرنے کے بعد اسے طلاق دیا تو وہ پہلے شو ہر کے لیے حلال ہو جائے گی اس لیے کہ نکاح میجے میں دخول موجود ہے، کیوں کہ نکاح شرط سے باطل نہیں ہوتا۔ حضرت امام ابو بوسف والیٹولئے سے مردی ہے کہ نکاح فاسد ہوجائے گا، اس لیے کہ بیدنکاح مؤقت کے معنی میں ہے اور وہ پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال نہیں کرے گا، اس لیے کہ بیدنکاح موجود ہے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر بھے ہیں، لیکن (پھر بھی) پہلے شوہر کے لیے عورت کو حلال نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ جس چیز کوشریعت نے مؤخر کردیا تھا اس نے اسے جلدی حاصل کرلیا، البذا اس کے مقصود کوروک کراہے بدلہ دیا جائے گا جیسا کہ مورث کو تل میں ہے۔

### اللغاث

﴿ لا يحل ﴾ نہيں حلال كرے گر ﴿ غاية ﴾ انتهاء - ﴿ تحليل ﴾ ( كِهلِ شوبر كے ليے ) حلال كرنا - ﴿ مؤقّت ﴾ متعين وقت والا - ﴿ استعجل ﴾ جلدى طلب كرليا -

### تخريج

اخرجم الترمذي في كتاب النكاح باب ماجاء في المحل والمحلل لم، حديث: ١١٢٠.
 والنساء في كتاب الطلاق باب احلال المطلقة ثلاثا، حديث: ٣٤٤٥.

### طالم کے چنداحکام:

صورت مئلہ بہ ہے کہ اگر کوئی باندی کمی مخص سے نکاح میں تھی اوراس نے دوطلاق دیکراسے آزاد کر دیا اوراپیے نکاح سے کلی طور پر خارج کردیا پھر اس سے وہ باندی پہلے شوہر کلی طور پر خارج کردیا پھر اس سے وہ باندی پہلے شوہر کے لیے طال ہوگی ، کیوں کہ قر آن کریم نے حتی تنکع زوجا غیرہ میں حاست کی غایت زوج کوقر ار دیا ہے اورمولی زوج نہیں ہے ،اس لیے اس کی وطی سے حلت ٹابت نہیں ہوگی۔

و إذا تزّوجها المع: اس كا حاصل بيب كه اگر كسي مخص في مطلقه مغلظه عورت سے حلاله كرنے كى شرط كے ساتھ نكاح كيا تو اس نكاح سے حلالہ ثابت تو ہو جائے گا مگر اس طرح شرط كے ساتھ نكاح كرنا مكروہ ہے ، كيوں كه حديث پاك ميں حلاله كرنے اور كرانے والے پرلعنت كى مگئ ہے اور يدلعنت الي صورت ميں ہے جب حلاله كى شرط كے ساتھ نكاں كيا گيا ہو، اس ليے تكم بيہ كه نکاح کرنے والا شخص حلالہ کے متعلق اپنے دل میں سوچ کرر کھے اور بوقت نکاح اس کا اظہار نہ کرے تا کہ وہ لعنت اور پھٹکار سے نج

بہرحال اگر کسی شخص نے بشرط حلالہ نکاح کرنے کے بعداس عورت سے وطی کر کے اسے طلاق دے دیا تو پہ وطی محلل ہوگی اور وہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہوجائے گی ، کیوں کہ حلت کے لیے نکاح صحیح میں وطی کرنا شرط ہے اور وہ یہاں موجود ہے اور رہی علالہ کی شرط تو اس سے صحت نکاح پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اس لیے کہ نکاح شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا۔

وعن أبی یوسف ولینیمیالخ: فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں امام ابو یوسف ولیٹیائے بیمروی ہے کہ بشرط کلیل نکاح فاسد ہے، کیوں کہ بیز کاح نکاح موقت کے معنی میں ہے اور نکاح موقت فاسد ہے لہذا ہے بھی فاسد ہوگا اور جب نکاح فاسد ہوگا تو بیوی اس وطی سے پہلے شوہر کے لیے حلال بھی نہیں ہوگی، کیوں کھلیل کیلئے نکاح صحیح شرط ہے و ھو لم یو جد۔

وعن محمد رَحمَّتَاعَاية: السليل مين حضرت امام محمد رطشيائي اي روايت بير ب كه بشرط تحليل نكاح توضيح ب كيول كه نکاح شروطِ فاسدہ ہے باطل نہیں ہوتا ،لیکن اس نکاح سے حلت اور حلالہ کا ثبوت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے نکاح کو دائمی اور ابدی بنا کر حلال کیا ہے اور زوج ٹانی کی موت پر حلالہ کوموتوف اور اس وقت تک مؤخر کیا ہے مگریتے مخص بشرط تحلیل نکاح کر کے اس حلالہ کومقدم کررہا ہے۔اورا پے عمل سے شریعت کو چیلنج کررہا ہےاس لیے اس کا پیمل اوراس کا بیمقصدر د کر دیا جائے اورا سے تحلیل ے محروم کردیا جائے گا جیسے اگر کوئی مخص جلدی میراث حاصل کرنے کے لیے اپنے مورث کوتل کردی تو اسے بھی میراث سے محروم کردیا جاتا ہے، کیوں کہ اگر چہوارث میراث کامستحق ہے مگریدات تحقاق مورث کی فطری موت کے بعد ہے، لیکن قتل کر کے اس نے اسے جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے اس کی یہ کوشش رائیگاں اور بیکار ہوجائے گی۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی مٰدکورہ شخص کا نکاح توضیح ہوگا لیکن وہ ثمر آ ورنہیں ہوگا اور اس سے حلت ثابت نہیں ہوگی۔

وَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَزَوَّجَتُ بِزَوْجٍ اخَرَ ثُمَّ عَادَتُ إِلَى الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَادَتُ بِثَلَاثِ تَطْلِيْقَاتٍ، وَ يَهْدِمُ الزَّوْجُ النَّانِي مَا دُوْنَ النَّلَاثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلاثَ وَ هٰذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَنْهُ عَلَيْهُ وَ أَبِي يُوْسُفَ وَمَنْهُ عَلَيْهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَنْهَ عَلَيْهُ لَا يَهْدِهُ مَادُوْنَ الثَّلَاثِ، لِأَنَّهُ غَايَةٌ لِلْحُرْمَةِ بِالنَّصِّ فَيَكُوْنُ مَنْهِيًّا، وَ لَا إِنْهَاءَ لِلْحُرْمَةِ قَبْلَ الثَّبُوْتِ، وَ لَهُمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ "لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ" سَمَّاهُ مُحَلِّلًا وَهُوَ الْمُثْبِتُ لِلْحِلِّ.

تر جمل : اور جب شوہر نے آزادعورت کوایک یا دوطلاق دی اوراس کی عدت پوری ہوگئی اوراس نے دوسرے شوہر سے نکاح کرلیا پھر پہلے شوہر کی طرف لوٹ آئی تو (اب) تین طلاق کے ساتھ لوٹے گی اور دوسرا شوہر مادون الثلاث کواسی طرح منہدم کردے گا جس طرح کہ وہ ثلاث کومنہدم کردیتا ہے۔اور بیچکم مفزات شیخینؓ کے یہاں ہے،امام محمد راٹٹیلا فرماتے ہیں کہ زوج ثانی مادون الثلاث منهدم نہیں کرے گا، اس لیے کہ زوج ٹانی ازروئے نص حرمت کی غایت ہے، لہذا وہ حرمت کوختم کرنے والا ہوگا۔ اور ثبوت حرمت ر آن الهداية جلد المستحد المستحد المستحد المستحد المام طلاق كابيان

ے پہلے اس کا اختیام نہیں ہوسکتا۔حضرات شیخین بھیاتیا کی دلیل یہ حدیث ہے لعن اللّٰہ النح (اس حدیث میں) آپ مَنَا لَّنِیْمَانے زوج ثانی کوملل کہا ہے اورمحلل وہی ہے جوحلت کو ثابت کردے۔

### للغاث:

-﴿انقضت ﴾ بورى موكى - ﴿يهدم ﴾ منهدم كرويتا ب- ﴿دون ﴾ كم، ينچ - ﴿غاية ﴾ انتباء -

### مسكله عدم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی آزاد عورت کو تین طلاقوں سے کم مثلاً ایک دوطلاق دیں اور عدت گذرنے کے بعد اس عورت نے کسی دوسرے مرد سے شادی کرلی، لیکن پھروہ وہاں سے مطلقہ ہوگئی اور عدت گذار نے کے بعد دوبارہ پہلے شوہر کے نکاح میں آگئی، تو حضرات شیخین آگے یہاں اب وہ عورت تین طلاقوں کے ساتھ واپس آئے گی یعنی اس کا بیشوہر پھر سے تین طلاقوں کا مالک ہوگا اور جب تک تین طلاق نہیں دے گا اس وقت تک اسے اپنے نکاح میں رکھ سکے گا، لیکن امام محمد والی تا ہیں کہ اب زوج اول پہلے نکاح کے مابھی طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا اور آگر پہلے اس نے دوطلاق دی تھیں تو اب ایک طلاق کا مالک ہوگا ۔

امام محمد والشيئ كى دليل بي ہے كه زوج نانى مطلقه عورت سے نكاح كركے نلاث تطليقات كوتو منہدم كرديتا ہے، ليكن مادون الثلاث كومنهدم نہيں كرتا، كيوں كه نص قرآنى فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ميں فلاتحل له ك ذريع زوج نانى كومت غليظ كى غايت بتلايا كيا ہے اورغايت كے ساتھ ساتھ مغيا بھى ختم ہوجاتا ہے۔ للبذا زوج نانى حرمت غليظ لا يعنى ثلاث تطليقات كومعدوم اورختم كرنے والا ہوگالكن صورت مسئله ميں چوں كه تين سے كم طلاق دى گئى ہے، اس ليے حرمت غليظ نابت بى نہيں ہے اور جب حرمتِ غليظ نہيں بابت ہے تو اس كا اختام كيے ہوگا اس ليے تين طلاق سے كم والى صورت ميں دوباره مطلقہ سے نكاح كرنے پرزوج اول صرف ما قبي طلاق كا مالك ہوگا۔

ولهما قوله المخ: حضرات شخین کی دلیل بی حدیث ہے لعن الله المحلل النح صاحب ولیشیئ عنایہ نے اس حدیث سے شخین کے استدلال کواس طرح بیان کیا ہے کہ آپ مُلی فیلے نے حدیث پاک میں زوج ٹانی کو کلل یعنی حلال کرنے والا قرار دیا ہے اور زوج ٹانی کے ذریعے جوحلت ٹابت ہوگی اس میں دواخمال ہیں (۱) اسے حل سابق مانیں (۲) ۔ آ جدید مانیں ، حل سابق اسے نہیں مان سکتے ، کیوں کہ اس صورت میں تحصیل حاصل لازم آئے گا، اس لیے کے مادون الثلاث میں تو حل سابق ہے ہی، لہذا اس سے حلّ جدید مانیں گے اور حل ہے اور حل ہے علاوہ ہوگی جو پہلے تھی اور حل سابق ہے ، لہذا ول جدید کا مل ثابت ہوگی اور حل سابق جدید مانیں طلاقوں کے ساتھ ٹابت ہوگی، اس لیے حضرات شیخین بُوالیڈیا کے یہاں زوج اول تین طلاقوں کا مالک ہوگا۔ (عابہ) (بناہہ ۱۹۳۵)

وَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَقَالَتُ قَدِ انْقَصَتُ عِدَّتِي وَ تَزَوَّجَتُ وَ دَخَلَ بِيَ الزَّوُجُ وَ طَلَّقَنِي وَانْقَضَتُ عِدَّتِي، وَالْمُدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَلِكَ جَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يُّصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهَا صَادِقَةٌ، لِأَنَّهُ مُعَامِلَةٌ أَوْ أَمْرٌ دِيْنِيٌّ لِتَعَلُّقِ

## 

الْمُدَّةِ وَ سَنُبَيِّنُهَا فِي بَابِ الْعِدَّةِ.

تورجی ہے: اور جب شوہر آزاد مورت کو تین طلاق دے پھراس نے کہا کہ میری عدت پوری ہوگئ تھی میں نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا تھا، اس نے میر ہے ساتھ دخول کرکے مجھے طلاق دے دیا ادر میری (دوسری) عدت بھی پوری ہو پچک ہے اور مدت اس کا احمال رکھتی ہوتو اگر شوہر کے غالب گمان میں وہ تچی ہوتو اس کے لیے اس مورت کی تصدیق کرنا جائز ہے اس لیے کہ یہ ایک معاملہ ہے یا ایک امر دین ہے کیوں کہ اس سے صلّت متعلق ہے اور معاملہ اور دینی مسئے میں ایک شخص کا قول مقبول ہوتا ہے۔ اور جب مدت اس کا احمال رکھتی ہے تو اس مورت کی خبر قابل انکار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی اونی مدت میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے جسے ہم باب العدت میں میں کے۔ (انشاء اللہ)

### اللغاث:

﴿انقضت ﴾ پورى بوگى ـ ﴿يصدق ﴾ تقديق كرے ـ ﴿ظن ﴾ كمان ـ ﴿مستنكر ﴾ انكار كيے جانے كا تقاضا كرنے

### مطلقه ثلاث اسيخ دوباره ياك بونے كى اطلاع دے:

ے، لیکن شاید صاحب ہدایہ والتھ اپنا یہ وعدہ بھول محے اور باب العدة میں اسے بیان نہ کرسکے، تاہم ہدایہ کے عربی شارعین مثلاً صاحب عنایہ، صاحب بنایہ اور علامہ ابن الہام والتھ لا وغیرہم نے اس کا خلاصہ یوں کیا ہے کہ:

(۱) حفرات صاحبین کے یہاں اس مدت کی ادنی مقدار ۳۹ رانتالیس ایام ہیں۔

(٢) حضرت امام شافعی والیفیائے کے بہال ۱۳۲ رایام ہیں۔

(m) حفرت امام مالك والشيط كي يهال مهمر جاليس ايام بير-

(م) حفرت امام احمد بن طبل والميلاك يهال ٢٩ رايام بير-

(۵) اورتاج القلباء حضرت امام اعظم ابوصنيفه والشيئ كيهال بورد دواه لعنى سائه ايام بير - (عنايه بنايه ٢١٦/٥)-





# بَابُ الْإِيلَاءِ يه باب احكام ايلاء كے بيان ميں ہے



واضح رہے کہ ایلاء باب افعال کا مصدر ہے اللی یؤلی ایلاء کے لغوی معنی ہیں تم کھانا۔

ا بلاء كشرى معنى بين منع النفس عن قِربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا باليمين لينى جاره ماه يا اس سے زیادہ دنوں تک بیوی کے پاس نہ جانے كى تاكيدى قتم كھانے كا نام اصطلاح شريعت ميں "إيلاء" ہے۔

صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ ایلاء کے لیے چار چیزیں ہونی چاہئیں (۱) قتم اور یمین کا انعقادا پی منکوحہ پر ہو(۲) شوہر طلاق دینے کا اہل ہو (۳) ایلاء کا تکم یہ ہے جانث ہونے کی صورت میں شوہر پر کفارہ واجب ہوتا ہے (۴) اس کی ایک مت متعین ہے لینی چار ماہ یا اس سے زائد چنانچہ اگر شوہر نے اپنی قتم پوری کردی اور اس مدت میں وہ بیوی کے پاس نہیں گیا تو اس کی بیوی مطلقہ بائد ہوجائے گی۔

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُوْلٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِسَانِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٦) (أَلْايَةُ).

ترجمه: جب شوہرنے اپنی بیوی ہے کہا کہ بخدامیں تجھ سے قربت نہیں کروں گایا یوں کہا کہ بخدامیں چار ماہ تک تجھ سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والا ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' جولوگ اپنی بیو یوں سے ایلاء کرتے ہیں ان کے لیے چار ماہ تک انتظار کرنا ہے''۔

### اللغات:

﴿ لا أقرب ﴾ مِن قريب بين آول كار ﴿ مولى ﴾ ايلاء كرنے والار ﴿ توبُّص ﴾ انظار كرنا۔

# ر آن البداية جلد الكارس المالية جلد الكارس ا

ايلاء كى تعريف اور حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایام کی وضاحت کے بغیر مطلقاً یوی سے واللہ لا أقربك كہا تو اس صورت میں بالا جماع وہ ایلاء کرنے والا شار ہوگا۔ لیکن اگر اس نے واللہ لا أقربك أربعة أشهر كہا اور ایام بعنی أربعة أشهر كی وضاحت كردی تو اس صورت میں صرف ہمارے یہاں وہ مولی نہیں ہوگا، كيوں كه ان حضرات كے یہاں چار ماہ كمل ہونے كے بعدتم پوری ہوگا اور چار ماہ كے اندراندراسے رجعت كاحق ہوگا لہذا وہ جب تك چار ماہ سے زائد كى تيہاں چار ماہ كے اندراندراسے رجعت كاحق ہوگا لہذا وہ جب تك چار ماہ سے زائد كى تيہاں جار كاس وقت تك ايلاء كرنے والا نہيں شار ہوگا اگر چہوہ زائد مقدار ايك ہى دن كى كيوں نہ ہو ليكن للذين يؤلون كى من نسانهم تربعه أربعة أشهر كا ظاہر ان حضرات كے خلاف جمت اور دليل ہے، كيوں كہ اس نص ميں تربع اور انظار كو فقط أربعة أشهر برموقوف كيا گيا ہے اور اس برايك لمح كى بھى زيادتى نہيں كى گئ ہے، اس ليے دوسروں كو بھى زيادہ كاكوئى حق نہيں ہے اور اگروہ ايسا كرتے ہيں تو فس قرآنى كے ساتھ زيادتى كرتے ہيں۔

فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِكَ فِي يَمِيْنِهِ وَ لَزِمَتُهُ الْكَفَّارَةُ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوْجَبُ الْجِنْبِ، وَ اِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا حَتَّى مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ، وَ قَالَ الْإِيلَاءُ، لِأَنَّ الْيَمِيْنَ تَرْتَفِعُ بِالْجِنْبِ، وَ إِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا حَتَّى مَضَتُ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ بَانَتُ مِنْهُ بِتَطْلِيْقَةٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا اللَّمَافِعِيُ رَمَا اللَّمَافِي بَعْمَةِ الْقَاضِي، لِأَنَّهُ مَانِعُ حَقِّهَا فِي الْجِمَاعِ فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَةٌ فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا الشَّافِعِيُ رَمَا الْقَاضِي مَنَابَةً فِي التَّسْرِيْحِ، كَمَا فِي الْجَمَاعِ فَيَنُوالِ يَعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ يَعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَ لَنَا أَنَّهُ ظُلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ يَعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ، وَلَيْ الْمُؤْدُونُ عَنْ عُنْمَانَ وَ عَلِي عَلِيْهِا وَالْعَبَادِلِةِ الثَّلَاثِةِ وَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى وَهُو الْمُأْتُورُ عَنْ عُنْمَانَ وَ عَلِي الْهُمَادِلِةِ الثَّلَاثِةِ وَ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ (رِضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمُ أَجْمَعِيْنَ) وَ كَفَى بِهُمْ قُدُوةٌ، وَ لِأَنَّة كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَأْجِيْلِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ.

ترجی این میں جانتی ہونے گا اوراس پر کفارہ لازم ہوگا،
کیوں کہ کفارہ حانث ہونے کا موجب ہے۔ اورا بلاء ساقط ہوجائے گا اس لیے کہ حانث ہونے سے تسمختم ہوجاتی ہے۔ اورا گرشو ہر فے بیوں کہ کفارہ حانث ہونے سے تسمختم ہوجاتی ہے۔ اورا گرشو ہر نے بیوں کہ کفارہ حانث ہوجائے گا۔ امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں نے بیوی سے قربت نہیں کی یہاں تک کہ چار ماہ گذر گئے تو بیوی ایک طلاق کے ساتھ بائد ہوجائے گی۔ امام شافعی والٹیلا فرماتے ہیں کہ قاضی کی تفریق سے بائد ہوگا۔ کیوں کہ شوہر بیوی کے حق میں جماع کورو کنے والا ہے البند اتسر تے میں قاضی اس کے قائم مقام ہوگا جسے مقطوع الذکر اور عنین میں ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ شوہر نے عورت کاحق روک کراس پرظلم کیا ہے، لہذا مدت ایلاء گذرتے ہی شریعت نے نعمت نکاح کے زائل ہونے سے اسے بدلہ دیا ہے۔ اور یہی تھم حضرت عثان، حضرت علی، حضرات عبادلہ ثلاثہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے اور ان حضرات کا پیشوا ہونا ہی ہمیں کافی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ایلاء زمانۂ جاہلیت میں طلاق تھا، لہذا شریعت نے مدت ایلاء گذرنے تک اسے (طلاق) مؤخر کردیا۔

### اللغاث:

﴿ترتفع﴾ اٹھ جاتی ہے۔ ﴿تسریح ﴾ چھوڑ دینا، جانے دینا۔ ﴿جب ﴾ ذکر کٹا ہوا ہونا۔ ﴿عنه ﴾ جماع پر قادر نہ ہونا۔ ﴿مضى ﴾ گزرجانا۔ ﴿مأثور ﴾ منقول، مروى۔ ﴿قدوة ﴾ رہنماء، امام۔ ﴿قاٰجيل ﴾ تا خير، ايك متعين مدّت تك التواء۔ محت ايلاء گزاروسينے كاحكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ آگرا یلاء کرنے کے بعد شوہرا پنے آپ کو نہ روک سکا اور مدت ایلاء یعنی چار ماہ کے اندراس نے ہوی

ے جماع کرلیا تو اب وہ اپنی شم میں جانث ہوجائے گا اور اس پر کفارہ کیین لازم ہوگا ، اس لیے کہ کفارہ جانث ہونے کا موجب ہو اور جانث ہونے والے پراس کا لاوم وہ جوب ہوتا ہے اور اب اس کا ایلاء شم ہوجائے گا۔ کیوں کہ ایلاء کا دارہ مداوشم پر ہے اور جب فتم ہی ٹوٹ گئی اور خم ہوگئی تو ظاہر ہے کہ ایلاء بھی ختم ہوجائے گا اور چار ماہ گذرنے کے بعد بیوی پر طلاق وغیرہ نہیں واقع ہوگ ۔

و إن لم يقربها المنح بھاس کا حاصل ہے ہے کہ اگر شوہرا پئی شم پر جما اور ڈیارہ گیا اور چار ماہ تک اس نے بیوی کو ہاتھ نہ لگایا یہاں تک کہ چار ماہ تک اس نے بیوی کو ہاتھ نہ لگایا واقع ہوگئی واقع ہوگ ۔

یہاں تک کہ چار ماہ بحالت ایلاء کمل ہوگئے تو اب ہمارے یہاں ان دونوں میں تفریق ہوجائے گی اور بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی اور اب اگر شوہر بیوی چار ماہ گذرنے سے تفریق نہیں ہوگی ، بلکہ چار ماہ گذرنے کے بعد فرقت موقون رہے گی اور اب اگر شوہر بیوی سے جماع نہیں کرتا یا رجعت کرنے سے انکار کردیتا ہے تو پھر یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیش ہوگا اور قاصی ان میں تفریق کرے گا ور اب اگر شوہر بیوی سے جماع نہیں کرتا یا رجعت کرنے سے انکار کردیتا ہے تو پھر یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیش ہوگا اور قاضی ان میں تفریق کرے گا ور اب اگر شوہر بیوی سے جماع نہیں کرتا یا رجعت کرنے سے انکار کردیتا ہے تو پھر یہ مقدمہ قاضی کی عدالت میں چیش ہوگا اور قاضی ان میں تفریق کرے گا ور اب اگر میں گا کہ وطلاق بائن ہوگا ۔

ہمارے اور شوافع کے مسلک میں صرف تفریق قاضی کا فرق ہے یعنی ان کے یہاں زوجین کی تفریق قضائے قاضی ہے ہوگی اور ہمارے یہاں مضی مدت ہے۔ بہر حال قاضی کی تفریق پر امام شافعی پڑھی کی دلیل ہے ہے کہ جماع اور وطی ہوی کاحق ہے لیکن چار ماہ تک شوہر نے بیت ندے کر بیوی کو ضرر پہنچایا ہے اور چار ماہ گذر نے سے بدواضح ہوگیا کہ وہ امساک بالمعروف کے موڈ میں نہیں ہے ، لہذا جب شوہر سے امساک بالمعروف فوت ہور ہا ہے تو ظاہر ہے کہ قاضی اس کا نائب بن کر تسریح بالإحسان کردے گا، کیوں کہ قرآن کریم نے تو صاف لفطوں میں بیاعلان کردیا ہے فیامساك بالمعروف أو تسریح بالإحسان لعنی مطلقہ ورتوں کی عدت گذرنے کے بعدیا تو قاعدے کے مطابق آئیس روک لویا پھراحسن طریقے پر آئیس چھوڑ دو۔

ولنا النع: اس سلسلے میں ہماری دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں شوہر ظالم ہے اور شوافع کو بھی اس کا اقر ارہے تو ظالم کوفو را سرنا ملی چاہے اور اس میں ایک لیحے کی بھی تا فیر نہیں کرنی چاہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چار ماہ گذرتے ہی شوہر کے ظلم کا بدلہ نعت نکاح سے اسے محروم کرنے کے ذریعے دیا جائے گا اور اس سلسلے میں قضائے قاضی یا مصلی مدت کا انظار نہیں کیا جائے گا ، تا کہ جلد از جلد ورت شوہر سے کی طور پر آزاد ہوجائے اور اس کے ضررہ ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے چھٹکا راپا جائے۔ اور بیکوئی ہم اپنی طرف سے خیریں کہداور کررہے ہیں بلکہ کبار صحابہ مثلاً حضرت عثمان غنی ، حضرت علی مرتضی حضرت عبداللہ بن مسعود ، حضرت عبداللہ بن عباس ، حضرت عبداللہ بن عبال اس بری تقداد حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زید بن ثابت میں گئی ہے ہمی یہی تھم اور یہی مسئلہ منقول ہے اور ظاہر ہے کہ صحابہ کی آئی بڑی تعداد سے ایک مردی ہونا اس بات کی قو کی دلیل ہے کہ یقینا ان حضرات نے یہی تھم اپنے اور ہمارے آقا ومولا حضرت محمد میں گئی ہونا کی دوائی ہوائی ووائی ہے۔ سالہ مسئلے کا مردی ہونا اس بات کی قو کی دلیل ہے کہ یقینا ان حضرات نے یہی تھم اپنے اور ہمارے آقا ومولا حضرت محمد میں بہلے اس پرفتو کی اور فیصلہ دیتا ہی ہمارے کے فی ووائی ہے۔ سالہ وسمجھا ہوگا اور ان حضرات کا پیشوا ہونا اور ہم ہے بہت پہلے اس پرفتو کی اور فیصلہ دیتا ہی ہمارے کافی ووائی ہے۔

# 

و لاند کان الع: یہاں ہے ہماری عقلی دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی ایلاء کرنا طلاق الام ہوتا تھالیکن اس وقت پیطلاق علی الفور تھا یعنی ایلاء کرتے ہی ہوی پرطلاق واقع ہوجاتی تھی اور کسی مدت کی ضرورت در کا رہیں تھی اور اسلام نے بھی ایلاء کو طلاق مانا ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جاہلیت میں پیلی الفور طلاق تھا لیکن اسلام میں چار ماہ گذر نے پر طلاق ہونے والی طلاق تفریق قاضی پرموقو ف نہیں تھی اسی طرح اسلام میں بھی اسے اور جس طرح جاہلیت میں ایلاء کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق تفریق قاضی پرموقو ف نہیں تھی اسی طرح اسلام میں بھی اسے تفریق قاضی پرموقو ف نہیں کیا گیا ہے۔

### فائك:

عبادلۃ سے حضرات فقہاء کرام کے یہاں یہ تین صحابہ مرادہوتے ہیں (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود و الله عنیٰ (۲) حضرت عبداللہ بن عباس و الله عنی (۳) حضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ بن عبر اللہ عنی اللہ عنہ اور حضرات محدثین کے ہاں اس سے یہ چارصحابہ مراوہوتے ہیں (۱) حضرت عبداللہ بن عمروبن عبداللہ بن عمر وبن عبداللہ بن عمر وبن العامی و اللہ اللہ بن عمر اللہ بن عمر وبن العامی و اللہ و العامی و ا

فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشُهُو فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ لِأَنَّهَا كَانَتُ مُوقَّتَةً بِهِ، وَ إِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْآبَدِ فَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ وَ لَمْ يُوْجَدِ الْجِنْثُ لِتَرْتَفِع بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ لاَ يَتَكُرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوَّجِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوْجَدُ فَالْمِيْنُ بَاقِيَةٌ فِإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيْلاءُ فَإِنْ وَطِيهَا وَ إِلاَّ وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشُهُو تَطُلِيقَةُ أَخُرَى لِأَنَّ الْيَمِيْنَ بَاقِيَةٌ لِإطْلَاقِهَا وَ بِالتَّزَوَّجِ ثَبَتَ حَقَّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ وَ يُعْتَبُرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الْإِيلاءِ مِنْ وَقَتِ الْمُلْفِقَ وَ وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشُهُو أَخُرَى إِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ، فَإِنْ النَّيَوَوَّجَهَا ثَالِنًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَ وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشُهُو أَخُرَى إِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ، فَإِنْ التَّرَوَّجِهَا ثَالِنًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَ وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشُهُو أَخُرَى إِنْ لَمْ يَقُرَبُهَا لِمَا بَيَّنَاهُ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِنًا عَادَ الْإِيلَاءِ طَلَاقٌ لِتَقْيِيْدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ، وَهِى فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَنْجِيْزِ الْجِلَافِيَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ وَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَ عَدَمِ الْحِنْفِ، فَإِنْ وَطِيَهَا كَفَرَ عَنْ يَمِيْنِهُ لِوْجُوْدِ الْجِنْفِ.

ر أن البداية جلد ١٥ ير ١٨ يوي تروي ١٨ يوي اعام طلاق كابيان ي

پھراگرزوج اول نے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے بعداس سے نکاح کیا تو اس ایلاء سے طلاق نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ ایلاء اس (پہلی) ملک کی طلاق کے ساتھ مقید ہے اور بی مختلف فیہ مسئلہ تنجیزی کی فرع ہے اوراس سے پہلے گذر چکا ہے۔ اور مطلق ہونے نیز حانث نہ ہونے کی وجہ سے بمین باقی ہے، پھراگر شوہر نے بیوی سے وطی کرلی تو اس تنم کا کفارہ ادا کرے اس لیے کہ حدث موجود ہے۔

### اللغاث:

﴿موقتة ﴾ ايكمتعين وقت والى - ﴿بينونة ﴾ بائد ، ونا - ﴿مضى ﴾ كرر جانا -

### ايلاء كالشم كابيان:

صورت مسکدید ہے کہ آگر ایلاء کرنے والے شوہر نے اپنی قسم پوری کردی تو اس کی دوشکیس ہیں (۱) اس نے چار ماہ تک قسم کھائی تھی اوراس نے ایس نے سرف چار ماہ پرقتم کھائی تھی اوراس نے ایسے کھائی تھی ہو اگر دیا یعنی چار ماہ تک بیوی سے وطی نہیں کیا تو چار ماہ گفر رفتے ہی قسم ساقط ہو جائے گی ، کیوں کہ وچار ماہ کہ اور اگر دوسری صورت ہولیعنی شوہر نے ابدی اور دائی قسم کھائی تھی تو چار ماہ گذر نے کے بعد عورت پر ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی اور کہ مطلق ہو وہائے گی ہے۔ اس لیے حانث ہونا بھی نہیں پایا گیا کہ حث کی اور کیمین بدستور باقی رہے گی کیوں کہ وہ مطلق ہا وہ کیمین نہیں کی ہے اس لیے حانث ہونا بھی نہیں کیا اور پھر چار وہ جو اس کیا گیا کہ حث کی اور کیمین باقی رہے گی ہوں کہ نہیں کیا گیا کہ حث کی ماہ گذر کے تو اس پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی ، کیوں کہ پہلی طلاق سے بیوی بائن ہو چکی ہے اور دوبارہ چوں کہ نکاح نہیں ہوا ہے ، اس لیے شوہر نے بیوی کے حق جماع کوروک کر اس پرظلم بھی نہیں کیا ہے ، البذا دوسرے چار ماہ کے گذر نے پر دوسری طلاق نہیں واقع ہوگی۔

فہان عاد النے: فرماتے ہیں اگر شوہر نے طلاق اول کو عدت گذر نے کے بعد دوبارہ ہوی سے نکاح کرلاتو ایلاء بھی عود کر آئے گا۔اب اگر شوہر چار ماہ کے اندراندروطی کرلیتا ہے تو ہمین ختم ہوجائے گی اور وہ حانث ہوجائے گا اورا گروطی نہیں کرتا ہے تو چار ماہ گذر نے پر دوسری طلاق واقع ہوجائے گی، کیوں کہ مطلق ہونے کی وجہ سے ابھی بھی ہمین باتی ہے اور دوبارہ نکاح کرنے سے بوک کا حق جماع ثابت ہو چکا ہے، حالال کہ شوہر نے چار ماہ تک اس حق کو اداء نہ کرکے بیوی پرظلم کیا ہے، اس لیے بیوی سے دفع مضرت کے پیش نظر چار ماہ گین آل کے وقت سے ایلاء شروع ہوگا اور اس وقت سے چار ماہ کی محت شار کی جائے گی۔

فإن تزوجها ثالثا النع: فرماتے ہیں کہ پھراگرتیسری مرتبہ بھی شوہرنے اس سے نکاح کرلیالیکن اس مرتبہ بھی چار ماہ تک اس نے بیوی سے جماع نہیں کیا تو چوں کہ تم مطلق تھی اس لیے پھرسے نکاح کرتے ہی ایلاءعود کرآئے گا اور وطی نہ کرنے کی وجہسے چار ماہ بعد تیسری طلاق واقع ہوگی اور وہ عورت مطلقہ مغلظہ ہوجائے گی۔

فإن تزوجھاالمخ: اس کا حاصل یہ ہے کہا گرتین طلاق واقع ہونے کے بعد بیوی نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور پھر اس نے اس کے ساتھ دخول کر کے اسے طلاق دیا اور عدت ختم ہونے کے بعد وہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں آگئ تو اب سابقدا یلاء ختم ہوجائے گا اور اس سے کوئی طلاق نہیں واقع ہوگی اگر چہ چار ماہ تک اس سے وطی نہ کرے، کیوں کہ پہلے والا ایلاء پہلے والے نکاح کی ملکیت کے ساتھ مقید تھا اور چوں کہ پہلے نکاح سے حاصل شدہ تینوں طلاق کی ملکیت کوشو ہر ضائع کر چکا ہے اور اب بیوی از سرنو اس کے نکاح میں آئی ہے اس لیے پہلے والا ایلاء نکاح ٹانی کے ذریعے حاصل شدہ طلاقوں پرموژنہیں ہوگا۔

و هی فوع المنے: فرماتے ہیں کہ ایلاء کرنا طلاق کو معلق کرنے کے معنی ہیں ہے اور یہ سکلہ مسلہ تجیزی کی فرع ہے جو باب الأیمان فی الطلاق کے تحت گذر چکا ہے، چنانچہ صاحب عنایہ و بنایہ نے لکھا ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی ہوی سے ایلاء کیا لیکن مدت ایلاء کمل ہونے سے پہلے اس نے اسے تین طلاق دے دی جو فوراً واقع ہو گئیں تو ہمارے یہاں چوں کہ ایلاء انہی تین طلاقوں کے ساتھ مقید تھا اور وہ ختم ہو چکی ہیں، اس لیے ایلاء ہی ختم ہوجائے گا، لیکن امام زفر والتی کیاں چوں کہ واللہ لا اقو بلک مطلق ہے۔ اس لیے ان تین طلاقوں کے بعد بھی ایلاء باتی رہے گا، گرجس طرح مبسوط والے مسئلے میں ہمارے یہاں ایلاء ایک نکاح کی املاک کے ساتھ مقید ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی وہ ایک نکاح کی املاک کے ساتھ مقید ہے اور جب ہوی ایک مرتبہ مغلظہ بائنہ ہو کرکی طور پر شوہر کے نکاح سے خارج ہوگی تو اب اس نکاح سے ملی ایلاء بھی ختم ہوجائے گا۔ لیکن یمین ہمارے یہاں بھی برستور باتی رہے گی، کیوں کہ یمین مطلق تھی ، للہذا جب بھی شوہر ہوی سے وطی کرے گا وہ جانٹ ہوگا اور اسے کفارہ نہیمین و بیا ہوگا۔ برستور باتی رہے گی، کیوں کہ یمین مطلق تھی ، للہذا جب بھی شوہر ہوی سے وطی کرے گا وہ جانٹ ہوگا اور اسے کفارہ نہیمین و بیا ہوگا۔ برستور باتی رہے گی، کیوں کہ یمین مطلق تھی ، للہذا جب بھی شوہر ہوی سے وطی کرے گا وہ جانٹ ہوگا اور اسے کفارہ نمین و بیا ہوگا۔

فَإِنْ حَلَفَ عَلَى أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ لَا إِيْلَاءَ فِيْمَا دُوْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَ لِلَّنَّ الْإِمْتِنَاعَ عَنْ قُرْبَانِهَا فِي أَكْثَرِ الْمُدَّةِ بِلَا مَانِعٍ، وَ بِمِثْلِهِ لَا يَثْبُتُ حُكْمُ الطَّلَاقِ فِيْهِ.

ترجمہ: لیکن اگر شوہر نے چار ماہ سے کم کی قتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا ، اس لیے کہ حضرت ابن عباس بڑھ نئے کا ارشاد گرامی ہے' خیار ماہ سے کم میں ایلاء نہیں ہے' اور اس لیے کہ شوہر کاعورت کے قریب جانے سے اکثر مدت میں رکنا بغیر مانع کے ہے اور اس جیسے امتناع سے طلاق کا حکم ثابت نہیں ہوتا۔

### اللغات:

﴿مولى ﴾ ايلاء كرنے والا - ﴿امتناع ﴾ ركنا، پر بيزكرنا - ﴿قربان ﴾ قريب جانا -

### جار ماه کے ایلاء کی حیثیت:

صورت مسكدیہ ہے كہ آگر كم فض نے چار ماہ ہے كم كا بلاء كیا اوراس ہے كم مدت تك بيوى كے پاس نہ جانے بينى اس سے قربت نہ كرنے كى قتم كھائى تو وہ ايلاء كرنے والانہيں ہوگا ، كيول كه اسسليے ميں مقدرات ميں حضرت ابن عباس تفاق كا كول كہ اسسليے ميں مقدرات ميں حضرت ابن عباس تفاق كا كول كہ ہے كہ " لا إيلاء فيما دون أربعة أشهر " يعنى چار ماہ ہے كم ميں ايلاء نہيں ہے اور حضرت ابن عباس تفاق كا بي فوك چول كہ مقدرات شرعيہ كا ہے اس سے نص قر آئى للذين المنے كى تقييد نہيں ہوگى ، بلكہ بي فتوك آيت كريمہ كى توضيح اور تفيير ثابت ہوگا اور يہ مانا جائے كا كہ حضرت ابن عباس تفاق ن نے اسے حضوراكر م مان تفريح سے ساہوگا۔ اسسليلے كى عقلى دليل بيہ ہوكہ اگر شوہر نے مشائ بوك سے ايك ماہ تك وطى نہيں كيا تو ايك ماہ كے بعد والے دو تين ماہ بلاتم اور بلا يوك سے اور اس جيسى مدت اور قسم سے ايلاء نہيں ثابت ہوتا البذا چار ماہ كی قسم سے بھى ايلاء نہيں ثابت ہوگا۔

# ر أن الهداية جلد ١٥٥٥ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠

وَ لَوُ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ شَهْرَيُنِ وَ شَهْرَيُنِ بَعْدَ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ فَهُوَ مُوْلٍ لِلَّنَّه جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِحَرُفِ الْجَمْعِ فَصَارَ كَجَمْعِهِ بِلَفْظِ الْجَمْعِ.

تر جملے: اور اگر شوہر نے کہا کہ بخدا میں تجھ سے دوماہ اور ان دونوں مہینوں کے بعد دوماہ وطی نہیں کروں گا تو وہ ایلاء کرنے والا ہے،اس لیے کہاس نے حرف جمع کے ذریعے دونوں کو جمع کر دیا ہے،لہذا بیحرف جمع کے ساتھ جمع کرنے کی طرح ہوگیا۔

چند مخصوص الفاظ ايلا وكاهم:

وَ لَوْ مَكَتَ يَوْمًا ثُمَّ قَالَ وَاللَّهِ لَا أَقْرُبُكِ شَهْرَيْنِ بَعْدَ الشَّهْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، ِلَاَنَّانِيَ إِيْجَابٌ مُبْتَدَّةٌ وَ لَوْ مَكَتَ يَوْمًا مَكَتَ فِيْهِ فَلَمْ تَتَكَامَلُ مُدَّةُ الْمَنْعِ. قَدْ صَارَ مَمْنُوعًا بَعْدَ الْأُولِي شَهْرَيْنِ وَ بَعْدَ الثَّانِيَةِ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْمًا مَكَتَ فِيْهِ فَلَمْ تَتَكَامَلُ مُدَّةُ الْمَنْعِ.

تر جملے: اور اگرایک دن تفہرار ہا پھر کہا کہ پہلے دو ماہ کے بعد مزید دوماہ میں تم سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگاءاس لیے کہ دوسری قتم از سرنوا بجاب ہے حالال کہوہ تحض پہلی قتم کے بعد دوماہ سے اور دوسری قتم کے بعد چار ماہ سے ممنوع ہوگیا سوائے اس ایک دن کے جس میں وہ تفہراتھا،اس لیے مدت منع پوری نہیں ہوئی۔

### چند مخصوص الفاظ ايلاء كاتهم:

مسکہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے ایک دن و الله لا أقربك شهرین کہہ کرایلاء کیا اور خاموش ہوگیا پھرایک دن کے بعد دوسرے دن اس نے یوں کہاو الله لا أقربك شهرین بعد الشهرین الأولین کہ پہلے دوماہ کے بعد دوماہ اور بیستم سے جماع نہیں کروں گاتو اس صورت میں وہ مخص ایلاء کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی شم کے بعد وہ مخص ایک دن رکا رہا اور پھر دوسری قتم جو ہو از سرنو ایجاب ہواور کلام سابق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہواں لیے کہ معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان ایک دن کا فصل ہوا ور پھر معطوف علیہ کے درمیان ایک دن کا فصل ہوا ول پھر معطوف میں لفظ نفی یعنی لا أقربك اور لفظ الله یعنی و الله کا اعادہ بھی موجود ہاں لیے یہ جملہ مستقل ایجاب ہوگا اور کلام اول کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا تو شو ہر ایلاء کرنے والا بھی نہیں ہوگا ، اس لیے کہ پہلی قتم صرف دوماہ کی ہے اور اس سے پہلے آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ چار ماہ سے کم میں ایلاء محقق نہیں دوماہ کی ہوتا اور جب بھی وہ خص ہوی سے وطی کرے گائی پردقیموں کے دوکفارے واجب ہوں گے۔

وَ لَوْ قَالَ وَاللّٰهِ أَقْرَبُكِ سَنَةً إِلاَّ يَوْمًا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، خِلَافًا لِزُفَرَ رَمَّا الْكَافِيةِ وَهُوَ يَصُوفُ الْإِسْتِفْنَاءَ، إلى اخِرِهَا إِغْتِبَارًا بِالْإِجَارَةِ فَتَمَّتُ مُدَّةُ الْمَنْعِ، وَلَنَا أَنَّ الْمُولِي مَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلاَّ بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَ الْمُؤلِي مَنْ لَا يُمْكِنَهُ الْقُرْبَانُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِلَّا بِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ وَ يُعْرَفِ الْإِجَارَةِ، لِأَنَّ الصَّرْفَ إِلَى الْاخِرِ لِتَصْحِيْحِهَا فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ يُعْمَى اللّٰهِ اللّٰ عَلَى اللّٰمِيْنُ، وَلَوْ قَرِبَهَا فِي يَوْمٍ وَالْبَاقِيْ آرْبَعَةُ أَشْهُرٍ أَنْ أَكُورَ صَارَ مُولِيًا لِسُقُوطِ الْإِسْتِفْنَاءِ.

تروج کے: اور اگر شوہر نے یوں کہا کہ بخدا میں ایک دن کے علاوہ پورے سال تم سے قربت نہیں کروں گاتو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔ امام زفر ریا تھا کا اختلاف ہے وہ اجارے پر قیاس کرتے ہوئے اسٹناء کو آخر سال کی طرف پھیرتے ہیں، لہذا انکار کی مدت پور ک ہوجاتی ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہو کے ایلاء کرنے والا وہ خص کہلاتا ہے جے کسی چیز کے لزوم کے بغیر چار ماہ تک بیوی سے قربت کرنا ممکن نہ ہو۔ حالاں کہ یہاں بدون لزوم شکی بھی اس کے لیے ایبا کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ (ایلا یو مام) جس دن کا استثناء کیا گیا ہے وہ غیر متعین ہے، برخلاف اجارہ کے، کیوں کہ (اس میں) آخر کی طرف پھیرنا اجارہ کی در تنگی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ باتعین اجارہ درست نہیں ہوتا۔ اور یمین کا یہ حال نہیں ہے۔ اور اگر شوہر نے کسی دن بیوی سے قربت کرلی اور مدت ایلاء میں چار ماہ یا اس سے ذائد مدت باقی ہے تو وہ ایلاء کرنے والا ہوجائے گا، اس لیے کہ اسٹناء ساقط ہوگیا۔

اللغاث:

-ويصرف ﴾ پيرت بير - وتمت ﴾ پوري بوگ - وفر بان ﴾ قريب آنا - وتصحيح ﴾ درست كرنا -

### ایک دِن کے استناء کے ساتھ بورے سال کی ممانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے ایلاء کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ قتم کھائی کہ واللہ ایک دن کے علاوہ میں پورے سال تم سے وطی نہیں کروں گا، تو اس کا تھم یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ خف ایلاء کرنے والا نہیں ہوگا، لیکن امام زفر والشیلائے یہاں وہ مخف مولی ہوجائے گا، امام شافعی رحمہ اللہ بھی امام زفر والشیلائے کہ ہم خیال ہیں جب کہ امام مالک والشیلائی اورامام محمہ والشیلائی ہمارے ساتھ ہیں۔ امام زفر والشیلائی کی دلیل یہ ہے کہ جب اس نے ایک یوم کا استفاء کیا ہے تو اس استفاء کوسال کے آخری طرف بھیرا جائے گا جیسا کہ اگر کوئی شخص ایک دن کو (جومشیل ہے) سال کے آخری کہ اور کوئی شخص ایک دن کو (جومشیل ہے) سال کے آخری کے اور لمحے کی طرف بھیر کر بقیہ ایام یعنی ۱۲۳ ون کا اجارہ درست مانا جاتا ہے، اس طرح صورت مسئلہ ہیں بھی استفاء کردہ یوم کو سال کے آخری ہوا ہے۔ اس کے آخری ہر اور لمحے کی طرف بھیرا جائے گا اور چوں کہ اس دن سے پہلے کی مدت چار ماہ سے زائد ہے، اس لیے اس شخص کا ایل ء درست ہوجائے گا۔

ولنا النے: ہماری دلیل میہ ہے کہ صورت مسئلہ میں متکلم نے جس ایک دن کا استثناء کیا ہے وہ دن غیر متعین ہے اور پورے سال
کے ہر ہر دن میں شوہر کو وطی کرنے کا اختیار ہے اور مولی ای شخص کو کہا جاتا ہے جولزوم کفارہ کے بغیر چار ماہ تک بیوی سے وطی نہ
کر سکے، حالاں کہ صورت مسئلہ میں استثناء کردہ یوم کے مطلق ہونے کی وجہ سے وہ شخص ہر چار ماہ تک بلکہ اس کے علاوہ پورے سال
میں ہر ہر دن وطی کرنے کا حق دار ہے اور جس دن بھی وہ وطی کرے گا اس پرکوئی کفارہ واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ وہ پہلے ہی ایک دن

## ر أن البداية جلد ١٥٠٥ من المستحدة ٢٠ المحتال المام طلاق كابيان الم

کا اشٹناء کر چکا ہے، حالاں کہ مولی کے لیے جار ماہ تک مسلسل وجوب کفارہ کے بغیر وطی کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے، اس لیے غیر متعین یو ما کے اسٹناء کی وجہ سے وہ شخص ہمارے یہاں ایلاء کرنے والانہیں ہوگا۔

بخلاف الإجارة المنح: امام زفر روائیمائی یمین کواجاره پر قیاس کرده یوم مشتی کوسال کے آخری طرف پھیر کرصورت مسئلہ میں ایلاء کو درست قرار دیتے ہیں، صاحب ہدایہ یہاں سے ان کے قیاس کی تر دید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی یمین کواجارہ پر قیاس کرنا درست نہیں ہوتا جب کہ یمین جہالت اور عدم تعین کے ساتھ قطعاً درست نہیں ہوتا جب کہ یمین جہالت کے ساتھ بھی درست ہوجاتی ہوتا جب کہ یمین میں یوم مشتی کو خاص کر سال کے آخری طرف نہیں پھیرا جائے گا، ہاں اجارہ کی در تنگی کے لیے اس میں ایسا کر سکتے ہیں اور اس حوالے سے یمین اور اجارے میں فرق ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

لوقربھاالنے: فرماتے ہیں کہ اگر والله لا أقربك سنة إلا يو ما كہنے كے بعد اس شخص نے كى دن ہوى سے وطى كرلى اور وطى كركى اور وطى كرنى اور الله الله على جار ماہ يااس سے زائدايام باقى جيں تو وہ شخص ايلاء كرنے والا ہوجائے گا، كيوں كہ جس استثناء كى وجہ سے ايلاء كا تحقق اور اس كا جوت معدوم ہور ہا تھا وہ خود ہى معدوم ہوگيا اور چوں كہ اس كے بعد عدت ايلاء كے بقدرايام باقى جيں، اس ليے ايلاء كاقت ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ وَاللّٰهِ لَا أَدْحُلُ الْكُوْفَةَ وَامْرَأْتُهُ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا، لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ الْقُرْبَانُ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ يَلْزَمُهُ بِالْإِخْرَاجِ مِنَ الْكُوْفَةِ.

تنوجھلے: اور اگر شوہرنے بھرہ میں رہتے ہوئے یہ کہا کہ بخدا میں کوفیہ میں داخل نہیں ہوں گا اور اس کی بیوی کوفیہ میں ہو، تو وہ ایلاء کرنے والانہیں ہوگا ، کیوں کہ اس شخص کے لیے کسی چیز کے لزوم کے بغیر بھی بیوی کو کوفیہ سے نکال کروطی کرناممکن ہے۔

#### اللغات:

﴿إخراج﴾ نكالنا\_

#### ایلاء کی ایک مخصوص صورت:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر شو ہر بھرہ میں ہواوراس کی بیوی کوفہ میں ہواور شوہر کوفہ میں نہ داخل ہونے کی قتم کھائے تو اس قتم سے وہ مولی نہیں ہوگا، کیوں کہ مولی وہ خفص ہوتا ہے جو چار ماہ تک لزوم کفارہ کے بغیرا پنی بیوی سے وطی نہ کر سکے حالاں کہ میخض چار ماہ سے پہلے لزوم کفارہ کے بغیر بھی وطی کرسکتا ہے، وہ اس طرح کہ اپنی بیوی کوکوفہ سے بھرہ بلالے یاکسی تیسری جگہ بلاکراس سے ہم بستری کرلے اور ظاہر ہے کہ جب لزوم کفارہ کے بغیراس کے لیے وطی کرناممکن ہے تو پھرایلاء کہاں سے ثابت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ لَوْ حَلَفَ بِحَجِّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِنْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُو مُوْلٍ لِتَحَقَّقُ الْمَنْعِ بِالْيَمِيْنِ وَهُوَ ذِكُرُ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ، وَ هَذِهِ الْأَجْزِيَةُ مَانِعَةٌ لِمَا فِيْهَا مِنَ الْمَشَقَّةِ، وَ صُوْرَةُ الْحَلْفِ بِالْعِنْقِ أَنْ يُتُعِلِّقَ بِقُرْبَانِهَا عِنْقَ عَبْدِه، وَ فِيْهِ خِلَافُ أَبِي يُوْسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ يُمْكِنُهُ الْبَيْعُ ثُمَّ الْقُرْبَانُ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَهُمَا يَقُولُونِ الْبَيْعُ مَوْهُومٌ فَلَا يَمْنَعُ الْمَانِعِيَّةَ فِيهِ، وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُّعَلِّقَ بِقُرْبَانِهَا طَلَاقَهَا أَوْ طَلَاقَ صَاحِبَتِهَا، وَ كُلُّ ذلِكَ مَانعٌ.

تروج کے: فرماتے ہیں کہ اگر کسی محص نے جج کرنے یا روزہ رکھنے یا صدقہ کرنے یا غلام آزاد کرنے یا طلاق دینے کی قتم کھائی تو وہ ایلاء کرنے والا ہے، کیوں کہ جماع سے رکنافتم کی وجہ سے تحقق ہے اور وہ شرط وجزاء کوذکر کرنا ہے اور یہ تمام قربت سے مانع ہیں کیوں کہ ان میں مشقت ہے۔ اور آزاد کرنے کے ساتھ تم کھانے کی صورت یہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اپنے غلام کی آزادی کو معلق کردے۔ اور اس مسئلے میں امام ابو یوسف و شیط کا اختلاف ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حالف کے لیے غلام فروخت کر کے قربت کرنا ممکن ہے چنانچہ (ایسا کرنے سے) اس پر بچھ نہیں لازم ہوگا۔ حضرات طرفین می النظم فرماتے ہیں کہ (غلام کو) بی خاا کی موہوم چیز ہے لہٰذا وہ منعیت ایلاء کے لیے مانع نہیں ہے گا۔ اور طلاق کے ساتھ قتم کھانے کی صورت یہ ہے کہ بیوی کی قربت پر اس کی یا اس کی سوکن کی طلاق کو معلق کردے اور ان میں سے ہرا یک بات مانع قربت ہے۔

#### اللغات:

ومولى ايلاءكرف والا وأجزية واحد جزاء ؛ بدله ، مزا وقربان وقريب آنا

#### فتم كى مختلف صورتيس جوايلا وبنتي بين:

صورت مسئد ہیہ کہ اگر شوہر نے اللہ کے علاوہ کی دوسری چیز مثلا کج یا روزے کی قتم کے ساتھ ایلاء کو بیان کیا اور یوں کہا کہ إن قربتك فعلی حج البیت یعنی اگر میں نے تم سے جماع کیا تو بھی پر بیت اللہ کا بچ کرنا لازم ہے، یایوں کہا کہ إن قربتك فعلی صدقہ مائة درا هم یعنی جماع کرنے کی صورت میں مجھ پرسو دراہم صدقہ کرنا لازم ہے، یایوں کہا کہ إن قربتك فعلی عتق رقبة أو أنت طالق تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ مخص جماع کر لیتا ہے تو صدقہ کرنا لازم ہے، یایوں کہا کہ إن قربتك فعلی عتق رقبة أو أنت طالق تو ان تمام صورتوں میں اگر وہ مخص جماع کر لیتا ہے تو عانث ہوجائے گا اور اگر چار ماہ تک وہ اپنی قسم پر قائم رہتا ہے تو پھر ایلاء مخقق ہوجائے گا، اس علم کی دلیل ہے ہے کہ قسم یعنی شرط اور جزاء کے تذکر سے بھینا شوہر وطی سے دک جائے گا اور جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا، کیوں کہ بیتمام جزائیں ایسی ہیں جس میں مالی جائے گا اور جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا، وہ وہ تعت لائق ہوتی ہوا ہے اور وہ مشقت سے دائے میں مالی مشقت ہے اور ظاہر ہے کہ انسان آ رام دہ واقع ہوا ہے اور وہ مشقتوں کا مخمل نہیں ہے، اس لیے وہ جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا اور جب جزاء کا ارتکاب نہیں کرے گا تو پھر بیوی سے چار ماہ یا سے ذا کہ مدت تک وطی بھی نہیں کرے گا اور جب بین کی دی کا تام ہی ایلاء ہے اس لیے ان صورتوں میں ایلاء ختق ہوجائے گا۔

اس مدت تک بیوی سے وطی نہ کرنے کا تام ہی ایلاء ہے اس لیے ان صورتوں میں ایلاء ختق ہوجائے گا۔

وصورة الحلف النع: فرماتے ہیں کہ حلف بالعق کی صورت یہ ہے کہ شوہر ہیوی ہے جماع کرنے پراپنے غلام کی آزادی
کو معلق کرکے یوں کہے کہ إن قوبتك فعبدی حولین اگر میں نے تم ہے جماع کیا تو میر اِ فلاں غلام آزاد ہے اس صورت میں
حضرات طرفین کے یہاں ایلا مختقق ہوجائے گا،کین امام ابو یوسف رایشونڈ کے یہاں ایلا مختق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس مختص کے لیے
لزوم کفارہ کے بغیر بھی چار ماہ سے پہلے ہی غلام کوفر وخت
کردے اور پھر بیوی سے وطی کرلے تا کہ حانث ہونے اور کفارہ دینے سے بی جائے اور ظاہر ہے کہ جب صورت مسئلہ میں حالف کے
لیے بدون ادائے کفارہ بھی وطی کرناممکن ہے تو پھر ایلا منہیں ہوگا کیوں کہ ایلاء میں چار ماہ تک نزوم کفارہ کے بغیر وطی کرناممکن نہیں ہوتا۔

و الحلف بالطلاق الغ: فرماتے ہیں کہ حلف بالطلاق کی صورت یہ ہے کہ شوہر یوں کیے إن قربتك فانت طالق أو زوجتی فلانة طالق یعنی اگر میں نے تم سے قربت کی تو تہیں طلاق ہے یا تہاری سوکن یعنی میری فلاں ہوی کو طلاق ہے۔ ظاہر ہے کہ بیصورت بھی قربت سے رو کنے والی ہے، کیوں کہ طلاق کے خوف سے شوہر ہیوی سے وطی نہیں کرے گا اور اس طرح وہ چار ماہ بلکہ اس سے بھی ذائد مدت تک وطی نہیں کرے گا اور چار ماہ سے زائد مدت تک وطی نہ کرنے کی قتم کھانے کا نام ہی ایلاء ہے لہذا اس صورت میں بھی ایلاء مجل ایلاء ہے لہذا اس

وَ إِنْ الَّى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا، وَ إِنَ اللَّى مِنَ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنُ مُولِيًا، لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ فِي الْأُولَلَى وَ إِنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

تر میم اوراگر شوہرنے اپنی مطلقہ ربعیہ بیوی سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا ہوگا اوراگر مطلقہ بائنہ سے ایلاء کیا تو ایلاء کرنے والا نہیں ہوگا ،اس لیے کہ زوجیت پہلی بیوی میں موجود ہے نہ کہ دوسری میں اور بنص قرآنی محل ایلاء وہی عورتیں ہیں جوزوجیت میں ہوں، پھراگر ایلاء کی مدت ختم ہونے سے پہلے مطلقہ کی عدت پوری ہوگئ تو محلیت کے نوت ہونے کی وجہ سے ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ الان سے تھے ،

> \_ ﴿ اللّٰي ﴾ ایلاء کیا۔ ﴿ انقضت ﴾ پوری ہوگئ۔

#### مطلقه سے ایلا وکرنا:

صورت مسكلة تو بالكل واضح ب كه اگرشو بر نے اپنى مطلقه رجعيه بيوى سے ايلاء كيا تو ايلاء مخقق ہوگا اور اگر مطلقه بائند سے ايلاء كيا تو ايلاء مخقق نہيں ہوگا، كيوں كة خقق ايلاء كے ليے كليت ضرورى ہے اور مطلقه رجعيه ميں محليت باتى رہتى ہے اس ليے كه طلاق رجعي كوت ميں ايلاء تحقق ہوجائے گا،كين مطلقه بائند كوت ميں ايلاء تحقق نہيں ہوگا، اس ليے كہ طلاق بائن كى وجہ سے وہ عورت زوجيت سے خارج ہوجاتى ہے اور ايلاء كاكل نہيں رہتى، و لا يتحقق الإيلاء إلا فى المحل۔

وَ لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيَّةِ وَاللّٰهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًّا وَ لَا مُظَاهِرًا، لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مَحْرَجِه وَقَعَ بَاطِلًا لِإنْعِدَامِ الْمَحَلِّيَةِ فَلَا يَنْقَلِبُ صَحِيْحًا بَعْدَ ذَلِكَ، وَ إِنْ قَرِبَهَا كَفَّرَ لِتَحَقُّقِ الْحِنْثِ، إِذِ الْيَمِيْنُ

## ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ من المسترور ٢٥٥ من المسترور ١٤٥٥ من الماملات كايان

مُنْعَقِدَةٌ فِي حَقِّهِ، وَ مُدَّةً إِيلَاءِ الْأُمَةِ شَهْرَانِ، لِأَنَّ هلِهِ مُدَّةٌ ضُرِبَتْ أَجَلًا لِلْبَيْنُونَةِ فَتَتَنَصَّفُ بِالرِّقِي كَمُدَّةِ الْعِدَّةِ.

ترجمل: اوراگرمرد نے کسی اجنبیہ عورت سے کہا کہ بخدا میں تم سے وطی نہیں کروں گایا تم مجھ پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہواور پھر اس نے اس عورت سے نکاح کرلیا تو نہ تو وہ ایلاء کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کرنے والا ،اس لیے کہ محلیت معدوم ہونے کی وجہسے یہ کلام نکلتے وقت باطل ہوگیا تھا لہذا باطل ہونے کے بعد سے نہیں ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے اس عورت سے وطی کرلی تو وہ کفارہ اداء کرے ،اس لیے کہ حث ہوگیا کیوں کہ جانث ہونے کے حق میں میمین منعقد ہو چکی تھی۔

اور باندی کی مدت ایلاء دوماہ ہے کیونکہ یمی مدت بائن ہونے کے لیے متعین کی گئی ہے، لہذا رقیت کی وجہ سے اس میں تنصیف ہوجائے گی ، جیسے کہ عدت کی مدت میں (رقیت کی وجہ سے تنصیف ہوتی ہے)۔

#### اللغات:

﴿ ظهر ﴾ پشت۔ ﴿ كفّر ﴾ كفاره دے۔ ﴿ تحقّق ﴾ پكامو چكا ہے۔ ﴿ ضربت ﴾ طے كى گئ ہے۔ ﴿ بينونة ﴾ بائنه ونا۔ اجنبی عورت سے ايلاء كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کی اجبی شخص نے کسی اجبی عورت سے کہا کہ واللہ لا أقوبك بخدا میں تجھ سے قربت نہیں کروں گایا یہ کہا کہ انت علی کظھر أمي یعنی جس طرح میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے اسی طرح تیری پشت بھی میرے لیے حرام ہے اور تجھ سے وطی کرنا میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ کہا اور اس کے کچھ دنوں بعد اس شخص نے ذکورہ عورت سے نکاح کرلیا تو نکاح کرنے والا ہوگا اور نہ ہی ظہار کے لیے عورت کا محل ہونا یعنی کہنے والے کی زوجیت میں ہونا ضروری ہے اور بوقت تکلم چوں کہ وہ عورت اس شخص کی بیوی نہیں تھی اس لیے اس کا یہ کلام لغو ہوگیا تھا تو وہ دوبارہ ضجے ہو کر نہیں لوٹے گا، اس لیے بعد میں نکاح کرنے سے ایلاء اور ظہار کا تحق نہیں ہوگا، گر چوں کہ عبارت کا پہلا جملہ یعنی و الله اقرب کے مین ہے اور مطلق ہے اس لیے اگر نکاح کے بعد بھی وہ شخص اس محق نہیں ہوگا، گر ہوں کہ اس جملے کے حق میں میمین منعقلہ ہو پھی تھی اس کے اس کا ارتکاب کفارے کا سب بے گا۔

و مدة الإيلاء المن : اس كا حاصل يه ہے كه آزاد عورت كے تق ميں ايلاء كى مدت چار ماہ ہے كيكن بائدى كے تق ميں سيمت دوماه ہے، كيوں كه اى دوماه كو باندى كے حق ميں بينونت كى حد بتايا گيا ہے اور رقيت كى وجہ سے عدت وفات وطلاق ميں باندى كے حق ميں تنصيف ہوتى ہے لہٰذا ايلاء كى مدت ميں بھى تنصيف ہوگى اور اس كى مدت ايلاء آزاد عورت كى مدت ايلاء يعنى چار ماه كى آدھى دوماہ ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ الْمُولِيْ مَرِيْضًا لَا يَقُدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَتُقَاءَ أَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ أَوْ كَانَتُ مَرِيْضَةً أَوْ رَتُقَاءَ أَوْ صَغِيْرَةً لَا تُجَامَعُ أَوْ كَانَتُ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُلُ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَفَيْنُهُ أَنْ يَقُولَ بِلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ، فَإِنْ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ فَفَيْنُهُ أَنْ يَقُولُ بِلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهِ وَمُ اللَّهَا فِي مُدَّةِ الْإِيْلَاءِ، فَإِنْ السَّافِةُ لَا يَعْدُرُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ فَقَيْنُهُ أَنْ يَقُولُ لِيلِسَانِهِ فِنْتُ إِلَيْهِا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ مَا اللَّالَةُ لَوْ كَانَ فَيْنَا لَا اللَّهُ الْإِيلَاءُ وَيُعْلِقُونُ لَا إِلَيْهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِدُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِيْعِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

## ر آن البدايه جلد ١٥٥٠ من ١٥٥٠

لَكَانَ حِنْثًا، وَ لَنَا أَنَّهُ اذَاهَا بِذِكْرِ الْمَنْعِ فَيَكُونُ إِرْضَاؤُهَا بِالْوَعْدِ بِالِّلسَانِ، وَ إِذَا ارْتَفَعَ الظَّلُمُ لَا يُجَازِى بِالطَّلَاقِ، وَ لَذَ قَدَرَ عَلَى الْطَلَاقِ، وَ لَوْ قَدَرَ عَلَى الْمُحَاعِ فِي الْمُدَّةِ بَطَلَ ذَٰلِكَ الْفَيْءُ وَ صَارَ فَيْئُهُ بِالْجِمَاعِ لِلَّآنَةُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلُ حُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالْخَلْفِ.

ترجملہ: اوراگرمونی بیار ہواور جماع پر قادر نہ ہو یا بیوی بیار ہو یا پیشاب کے راستے کے علاوہ کوئی دوسراشگاف نہ ہو یا وہ اتی چھوٹی ہوجس سے جماع نہ کیا جاسکتا ہو یا دونوں کے درمیان اتی مسافت ہو کہ مدت ایلاء بیس شوہراس تک نہ پہنچ سکتا ہوتو (ان تمام صورتوں میں) ایلاء سے رجعت کا طریقہ بیہ ہے کہ مردائی زبان سے یوں کے بیس نے مدت ایلاء بیس اس سے رجعت کرلیا چنانچہ اگر اس نے ایسا کہددیا تو ایلاء ساقط ہوجائے گا۔ امام شافعی والٹیمالہ فرماتے ہیں کہ جماع کے بغیر رجعت نہیں ہوگی اوراسی طرف امام طحاوی والٹیمالہ بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدث بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات طحاوی والٹیمالہ بھی گئے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ رجعت ہوتی تو حدث بھی پایا جاتا۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ شوہر نے وطی نہ کرنے کی بات کرکے بیوی کو تکلیف دی ہے، لہٰذا اس کوراضی کرنا زبانی وعدے سے تحقق ہوجائے گا اور جب ظلم مرتفع ہوگیا تو اسے طلاق کے ذریعے بدلہٰ ہیں دیا جائے گا۔ اوراگر مدت ایلاء میں جماع پر قادر ہوگیا تو زبانی فی (رجوع) باطل ہوجائے گا اور اس کافی جماع کے ذریعے برلہٰ ہیں کہ وہ کے خور کے سے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿ تقاء ﴾ جسمانی ساخت کے اعتبار سے نا قابل جماع، مقام تناسل ندر کھنے والی عورت۔ ﴿ فین ﴾ رجوع۔ ﴿ اذی ﴾ اذیت دی ہے۔ ﴿ إِرضاء ﴾ راضی کرنا۔ ﴿ ارتفع ﴾ اٹھ گیا۔

### جن صورتول من جماع نبيس بوسكا أن من مولى رجوع عن الايلاء كيد كرد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے ایلاء کیا اور پھرمیاں بیوی میں سے کوئی اتنا سخت بیار ہوگیا کہ جماع پر قدرت نہیں رہ گئی یا پیشاب کی راہ کے علاوہ بیوی نے فرح میں کوئی دوسرا سراخ نہیں تھایا بیوی اتن کم س اور جھوٹی تھی جس سے جماع نہ ہوسکتا ہوتو ان تمام صورتوں میں ہمارے یہاں رجعت کا حکم رجعت بالجماع سے رجعت بالقول کی طرف نشقل ہوجائے گا اور اگر مدت ایلاء کے دوران شوہر نے فینٹ إلیها کہہ کر فی اور رجعت کرلیا تو ایلاء تے دوران شوہر نے فینٹ إلیها کہہ کر فی اور رجعت کرلیا تو ایلاء تم ہوجائے گا اور رجعت محتقق ہوجائے گی۔

لیکن امام شافعی رافیطی فرماتے ہیں کہ ایلاء میں فی اور رجعت صرف اور صرف جماع کے ساتھ خاص ہے اور زبانی جمع خرج سے فی کا تحقق نہیں ہوسکتا، احناف میں امام طحاوی رافیطی کا بھی یہی رجحان اور میلان ہے۔ ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اگر زبان سے فئٹ المیھا وغیرہ کہنے سے فئی شابت ہوتی ہوتے ہیں سے فئٹ المیھا وغیرہ کہنے سے فئی شابت ہوتی ہوتے ہیں (۱) کفارہ کا واجب ہوتا (۲) فرقت کے حکم کا ممنوع ہونا اور میہ بات طے شدہ ہے کہ زبان سے فی کرنا کفارہ کے حق میں معتر نہیں ہوتا البذا دو سرا حکم یعنی فرقت کی ممانعت بھی ختم نہیں ہوگی اور بدستور دونوں میں فرقت باتی ہے لیعنی ایسا کرنے سے کفارہ نہیں واجب ہوتا لبذا دو سرا حکم یعنی فرقت کی ممانعت بھی ختم نہیں ہوگی اور بدستور دونوں میں فرقت باتی اور بر قرار رہے گی اور جب فرقت باتی رہے گی تو ابلاء بھی باتی رہے گا اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایلاء کی رجعت صرف اور صرف

جماع ہے محقق ہوگی اور زبان ہے اس کا تحقق نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۲۸۴۸)

والنا المغ: ہماری دلیل یہ ہے کہاصل تو یہی ہے کہ مولی جماع کے ذریعے فی کرے لیکن جب وہ مخض بیار ہو گیا اور جماع ً برقاد رنہیں رو گیا تو ظاہر ہے کہ فی باللمان سے کام چلایا جائے گا اور صورت مسئلہ میں فی باللمان ہی درست بھی ہے، کیوں کہ جب شوہر جماع پر قادر ہی ندر ہاتو ظاہر ہے کہ ایلاء کر کے اس نے صرف بیوی کوڈرایا اور دھمکایا ہے اور چوں کہ بید همکی زبانی ہے، اس لیے اس کی تلافی بھی زبان سے کی جائے گی اور زبان سے فنت إلیها کہددینے پر ٹی (رجوع) کا تحقق ہوجائے گا۔اور بلاوجا سے طلاق کے ذریعے بدلے نہیں دیا جائے گا کیوں کہ شریعت نے سزاء بحسب جرم مقرر کیا ہے اور جب شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ تواس کی ملکیت طلاق کوختم کر کے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

ولو قدر الع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مدت ایلاء کے دوران وہ مخص تندرست ہوکر جماع پر قادر ہوگیا تو اب ہمارے یہاں بھی فی باللمان کا اعتبار نہیں ہوگا اور بالا تفاق اسے جماع ہی کے ذریعے رجعت اور فی کرنا ہوگا کیوں کہ ضابطہ بدہے کہ جو خص بدل کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوجائے گا اس کے حق میں تھم اصل کی طرف عود کرآتا ہے اور اسے اصل ہی کے ذریعے مامور بہکواداء کرنا پڑتا ہےاورصورت مسلہ میں چوں کہ میشخص بھی بدل یعنی فی باللیان کے ذریعے مقصود کو حاصل کرنے سے پہلے اصل بعنی جماع پر قادر ہوگیا ہے،اس لیےاس کے حق میں بھی تھم اصل کی طرف عود کرآئے گا اوراب صرف فی بالجماع ہی ہےر جعت متحقق ہوگی۔

وَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ ٱنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ فَإِنْ قَالَ اَرَدْتُ الْكَذِبَ فَهُوَا كَمَا قَالَ لِاَنَّهُ نَواى حَقِيْقَةَ كَلَامِهِ وَ قِيْلَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِلَانَّةُ يَمِيْنٌ ظَاهِرًا وَ إِنْ قَالَ اَرَدُتُ الطَّلَاقَ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ إِلَّا اَنْ يَنُوى الثَّلَاتَ وَ قَدْ ذَكُوْنَاهُ فِي الْكِنَايَاتِ وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَ هلذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُكُمُنَةُ وَ أَبِي يُوْسُفَ وَمَثَّلَمَانِيهُ، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَثَّلَمَانِيهُ لَيْسَ بِظِهَارٍ لِإِنْعِدَامِ التَّشْبِيْهِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَهُوَ الرُّكُنُ فِيْهِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ ٱطْلَقَ الْحُرْمَةَ وَ فِي الظِّهَارِ نَوْعُ حُرْمَةِ وَالْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدَ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ التَّحْرِيْمَ أَوْ لَمْ أُرِدْ بِهِ شَيْئًا فَهُوَ يَمِيْنٌ يَّصِيْرُ بِهِ مُوْلِيًّا، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي تَحْرِيْمِ الْحَلَالِ إِنَّمَا هُوَ يَمِيْنٌ عِنْدَنَا وَ سَنَذْكُرُهُ فِي الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللهُ، وَ مِنَ الْمَشَائِخِ مَنْ يُصُرِفُ لَفُظَةَ التَّحْرِيْمِ إِلَى الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ بِحُكْمِ الْعُرْفِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. ترجمله: اورا گرشو ہرنے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھ پرحرام ہے تو اس کی نیت کے متعلق پوچھا جائے گاچنا نچے اگروہ کہ کہتا ہے کہ میں نے جموٹ بولنا جا ہا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے کلام کے حقیقی معنی کی نیت کی ہے۔ اورایک قول یہ ہے کہ قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی ،اس لیے کہ ظاہر آیہ ہم ہے اور اگر اس نے کہا کہ میں نے طلاق کی نیت کی ہے تو وہ ایک طلاق بائن ہوگی

الاید کہ وہ تین کی نیت کرے۔اور کنایات میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔اور اگر اس نے کہا کہ میں نے ظہار کی نیت ہے تو وہ ظہار

## ر آن الهداية جلد ١٥٥٠ من ١٥٥٠

ہے۔ اور بی حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد روانشیائہ فرماتے ہیں کہ بی ظہار نہیں ہے، کیوں کہ محرمہ عورت کے ساتھ تشبیہ دینا معدوم ہے حالاں کہ بید چیز ظہار میں رکن ہے حضرات شیخین روانشیا کی دلیل بیہ ہے کہ اس نے مطلق حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی ایک قتم کی حرمت ہوتی ہے اور مطلق مقید کا احمال رکھتا ہے۔

اوراگراس نے کہا کہ میں نے حرام کرنے کا ارادہ کیا یااس سے میرا کوئی ارکہ نہیں تھا تو وہ نتم ہے جس کے ذریعے وہ خض ایلاء کرنے والا ہوجائے گا،اس لیے کہ حلال چیز کوحرام کرنے میں اصل یہ ہے کہ وہ ہمارے یہاں نتم ہے اور کتاب الا یمان میں ان شاء اللہ ہم اسے بیان کریں گے اور مشائخ میں سے بعض حضرات تھم عرف کی وجہ سے لفظ تحریم کونیت کے بغیر طلاق کی طرف پھیرتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔

#### اللغاث:

﴿تشبیه ﴾مثابہ بتانا۔ ﴿لم أرد ﴾ ميس نے اراد فيس كيا۔

#### "انت على حرام" كمن والي كم كاتفيل:

اس عبارت میں ایک ہی جملے کے تحت کی مسکے ذیر بحث ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وارآ پ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔

(۱) پہلا مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت علی حوام تو مجھ پرحرام ہے تو اس کا کیا تھم ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں اس کی نیت اورارادہ معلوم کیا جائے گا چنا نچہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یوں ہی میرے منہ سے یہ جملہ نکل گیا اور جھوٹ ہوئے گی ہوئے میں نے اس کا تلفظ کردیا تو جمہور علاء کے یہاں اس کا بیدارادہ شرعاً معتبر ہوگا اور جھوٹ سمجھ کر اس سے توجہ ہٹالی جائے گی ،

کیوں کہ اس شخص نے اپنے کلام سے حقیقی معنی مرادلیا ہے بایں طور کہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہے اور انت علی حوام سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ انسان حلال چیز کوحرام نہیں کرسکتا ہے اس لیے اس کا بیول واقع کے مطابق نہیں ہوگا اور اس کے جھوٹ ہونے کا اعتبار کر لیا جائے گا۔

وقیل النے: فرماتے ہیں کہ اس مسئلے ہیں امام کرخی والتھا اورا مام طحاوی والتھا کی رائے ہیں کہ انت علی حوام کہہ کراگر شوہر جھوٹ کا ارادہ کرتا ہے تو صرف دیا تئا اس کی تصدیق ہوگی اور قضاء تصدیق نہیں کی جائے گی، بلکہ تضاء آاسے ایاء پرمحمول کریں گے، کیوں کہ ظاہر آیہ کلام کتم ہونانص سے ثابت ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے یا آبیمالنبی لم تحرم ما أحل الله لمك اے نبی جس چیز کواللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ کیوں اسے حرام کرتے ہیں؟ اور آگے چل کر فر مایا قد فوص الله لمكم تحلة آیمانكم اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولن بھی فرض کیا جا آیت کے دونوں کھڑوں سے وجاستدلال اس معنی کرکے ہے کہ پہلے تو تحریم حلال کا بیان ہے اور پھرتم کھولنے کا بیان ہے، اگر تحریم حلال قتم ہوا کہ تحریم حلال قتم ہوا کہ تحریم حلال قتم ہوتی تو اس کی حلت کے کیا معنی ہیں؟ معلوم ہوا کہ تحریم حلال قتم ہوا گرکوئی جھوٹ پرمحول کرنے کا ارادہ کرے تو قضاء آاور ظاہر آاس کی قصدیت نہیں کی جاتی ۔ اہذا صورت مسئلہ میں بھی قضاء آاس محض کی تصدیق نہیں کی جاتے گی۔

مرے تو قضاء آاور ظاہر آاس کی تصدیق نہیں کی جاتی ۔ اہذا صورت مسئلہ میں بھی قضاء آس میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا ہے تو

اگراس نے ایک یادوطلاق کی نیت کی تھی تو دونوں صورتوں میں اس کی بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور اگر تین طلاق کاارادہ

## ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ مير ١٥٥٠ و ١٥٥٠ مير ١٤٥٠ مير ١٤٥٠ مير ١٥٥٠ مير ١٤٥٠ مير ١٤٠ مير ١٤٥٠ مي

کیا ہے تو تین طلاق واقع ہوں گی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ طلاق مراد لینے کی صورت میں بدالفاظ کنایات سے ایقاع طلاق کامسلہ ہوگا اور ہم اسے باب الکنایات میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں فلانعید جھنا۔

(٣) تیسرا مسکدیہ ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کی نیت کی تھی تو حضرات شیخین بڑھ آلہ اس طہار الطہار اللہ علیہ معلمہ علیہ معلمہ عورت کو محرمہ ابدیہ کے عالم محمد برات محمد برات محمد برات کے یہاں ظہار کا تحق نہیں ہوگا۔ امام محمد برات کی دلیل یہ ہے کہ محللہ عورت کو محرمہ ابدیہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ظہار ہے مثلاً شوہر کے انتِ علی تحظہر المی اور صورت مسکد میں تشبیہ معدوم ہے حالاں کہ تشبیہ ظہار کارکن ہے بغیراصل شی محقق نہیں ہوتی۔ اس لیے ظہار تحقق نہیں ہوگا۔

ومن المشانخ الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ مشائخ بلخ میں سے نقیہ ابوجعفر ہندوانی، شخ ابو بکر اسکاف اور شخ ابو بکر بن سعیدگا
نظیر یہ یہ ہوتو اس سے طلاق ہی مراد لیے جی حوام سے اگر شو ہرکی کوئی نیت نہ ہوتو اس سے طلاق ہی مراد لی جائے گی، کیوں کہ باشندگان بلخ وغیرہ
اس جملے سے طلاق ہی مراد لیتے ہیں اور طلاق دینے کے لیے اس کو استعال کرتے ہیں، گویا کہ ان حضرات نے اپنے زمانے کے
عرف کو سامنے رکھ کریے فتو کی دیا ہے اور شریعت میں عرف کا اعتبار ہے، چنانچہ علامہ شائ نے رسم المفتی نامی اپنے رسالہ میں اکھا ہے
کہ والعرف فی المنسوع له اعتبار ۔ فقط والله اعلم و علمه اتب ۔



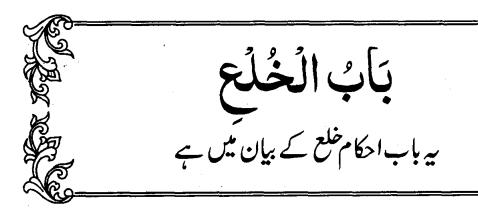

صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ باب المحلع کو باب الإیلاء کے بعد بیان کرنے کی دووجہیں ہیں (۱) ایلاء میں مال نہیں ہوتا
اور خلع میں مال ہوتا ہے للبذا مال سے خالی ہونے کے اعتبار سے ایلاء طلاق سے زیادہ قریب ہے، اس لیے پہلے ایلاء کو بیان کیا اور
اب خلع کو بیان کررہے ہیں۔(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ ایلاء میں ظلم وزیادتی اور طلاق پر اقدام مرد کی طرف سے ہوتا ہے جب کہ خلع
میں بیتمام امور عورت کی طرف سے ہوتے ہیں اور مردوں کو ہرمحاذ پر عورتوں سے تقدم اور سبقت حاصل ہے اس لیے یہاں بھی ایلاء
کو خلع پر مقدم کیا گیا اور خلع کو بعد میں بیان کیا جارہا ہے۔

خُلع کے لغوی معنی: لغت میں ضلع (ف) کے معنی میں ہیں نکالنا، الگ کرنا، اتار نا قرآن کریم میں ہے۔ فاخلَع معلیك جو جوتے اتار نے کے معنی میں ہے۔

خلع کے شری معنی: عبارة عن أخذ مال من المرأة بإذاء ملك النكاح بلفظ المحلع يعنى لفظ خلع كى ذريع ملك فكاح كي شرائط بيں۔اور خلع كا تكاح كي شرائط الله بيں۔اور خلع كا تكام بيہ كه اس كاح كي عن الكام الله بيں۔اور خلع كا تكام بيہ كه اس كے ذريع بيوى پرايك طلاق بائن واقع ہوتى ہے۔(بنايہ ٢٩١٨)

وَ إِنْ تَشَاقَ الزَّوْجَانِ وَ خَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُوْدَ اللهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتُ بِهِ ﴾ (سورة البقرة : ٢٢٩) فَإِذَا فَعَلَ ذَٰلِكَ وَقَعَ بِالْخُلُعِ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَوَمَهَا الْمَالُ لِقَوْلِهِ ۞ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، لَوْمَهَا الْمَالُ لِقَوْلِهِ ۞ الطَّلِيْقَةُ بَائِنَةٌ ) وَ لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَاتِ بَائِنْ، إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنِ النِّيَّةِ هُنَا، وَ لِأَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ إِلاَّ لِتَسَلَّمَ لَهَا نَفْسَهَا وَالْمَالُ اللَّهُ لَهُ الْمَالَ إِلاَّ لِتَسَلَّمُ لَهَا نَفْسَهَا وَ ذِلِكَ بِالْبَيْنُونَ بَائِنَ ، إِلاَّ أَنَّ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنِ النِّيَةِ هُنَا، وَ لِأَنَّهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمَالَ إِلاَّ لِتَسَلَّمَ لَهَا نَفْسَهَا وَ ذَلِكَ بِالْبَيْنُونَ بَالْمَالُ إِلَّ لِتُسَلَّمَ لَهَا نَفْسَهَا وَلَالَ بِالْبَيْنُونَ بَالْمَالُ إِلَّا لِللَّا لِللْهُ لِللْهِ فَلَا الْمَالُ إِلَّا لِللْهِ لِلْهَا لَا تَتَسَلَّمُ الْمُعَلِي أَنْهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ إِلَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ الْمَالُ أَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ إِلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِ أَعْلَى الْمَالُولُ أَعْلَى الْمَالُ اللّهُ الْمَالُ الْمُ الْمُالُولُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمَالُ الْمُعَلِى الْمُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِلْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُهُ الْمُعْلَى الْمُلْمَالُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولِ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمَالِ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُلْكِ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُولُ اللّهِ الْمُؤْلِقُولُولِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِي

ترجمہ: اوراگرمیاں بوی ایک دوسرے سے جھگڑا کریں اور دونوں کو بیاندیشہ ہو کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت شوہر کوالگ کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد

گرامی ہے'' ان دونوں پرکوئی حرج نہیں ہے اس فدیہ میں جوعورت شو ہرکوفدیددے چنانچہ جب شوہر نے ایسا کرلیا تو خلع کے ذریعے ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور بیوی پر مال لازم ہوگا، اس لیے کہ آپ مگالی ارشادگرامی ہے' دخلع طلاق بائن ہے۔ اور اس لیے کہ قطع طلاق کا احتمال رکھتا ہے بیہاں تک کہ وہ کنایات میں ہوگیا اور الفاظ کنایات کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بائن ہوتی ہے، البتہ مال کی وضاحت نے بیہاں نیت ہے مستغنی کردیا۔ اور اس لیے کہ عورت صرف اس لیے مال ویتی ہے تا کہ اس کی جان اس کے سپردکردی جائے اور بیر چیز طلاق بائن سے حاصل ہوگی۔

#### اللغات:

﴿ تشاق ﴾ مخالفت کریں، جھگڑا کریں۔ ﴿ تفتدی ﴾ فدیہ دے دے۔ ﴿ یخلعها ﴾ الگ کرے۔ ﴿ جناح ﴾ حرج، گناہ۔ ﴿ اُغنیٰ ﴾ ضرورت مندنہیں رکھا۔

#### تخريج:

اخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق باب الخلع هل هو فسخ او طلاق، حديث رقم: ١٤٨٦٥.

خلع کی تعریف اور حکم:

صورت مسئلة وبالكل واضح ہے كه اگرمياں يوى ميں كى وجه نا اتفاقى پيدا ہوجائے اورصورت حال اتن علين ہوجائے كه نباہ اور گذر بسركى كوئى شكل باقى ندر ہاوران دونوں كويدا حساس ہوجائے كه اب الله كے حدود كوقائم ركھنا اورا يك دوسرے كے حقوق كوادا ء كرنا پانامشكل ہے تو اگر عورت شوہر سے مال كے عوض لينى اسے مال دے كرا پنى جان آزاد كرالے تو كوئى حرج نہيں ہے، بلكه شرعا يطريقه اختيار كرنا درست اور جائز ہاور قرآن وحديث ہے ثابت ہے، قرآن سے تو اس كا ثبوت اس آيت ہے ہے "فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا حناح عليهما فيما افتدت به" اس آيت كے متعلق بعض مفسرين كى رائے يہ ہے كه يه آيت حضرت ثابت بن قيس اور ان كى يوى جميله كے متعلق نازل ہوئى ہے جنہوں نے حضور مُن الله عملا على يوى جميله كے متعلق نازل ہوئى ہے جنہوں نے حضور مُن الله عملا كي عول ہے ديل بشكل حدیث بن گيا، اس ليے قرآن اور حدیث دونوں سے اس كا ثبوت ہوا۔

صاحب بنایہ ولتے یہ نے آیت ندکورہ سے استدلال اس طرح کیا ہے کہ رسول الله مَا الله مِعن خلع میں موجود دینے کوفدید دینے سے تعدید سے رہائی حاصل کرنا اور یہ معن خلع میں موجود ہے، کیوں کہ عورتیں شوہروں کے پاس در حقیقت قید بی ہوتی ہیں اور ہر چیز میں ان کے احکام کی پابند اور ان کے اشاروں پر کاربند ہوتی ہیں ، چنا نچے صدیث پاک میں ہے اتقو الله فی النساء ، فانهن عند کم عو انا کہ اللہ تعالی سے عورتوں کے سلسلے میں ڈرتے رہا کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں ، عوان جمعنی قیدی۔ (بنایہ ۲۹۲۷)

بہرحال یہ بات ثابت ہوگی کہ عورت خلع کے ذریعے اپنے آپ کوشو ہرکی قید سے آزاد کراسکتی ہے اور جب بھی یہ کام ہوگا یعنی خلع ہوگا اس وقت یوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی اور بیوی کے ذیبے مال واجب ہوگا جوشو ہر کے حوالے کرنا ہوگا۔خلع کے طلاق بائن ہونے کی دلیل وہ حدیث ہے جو کتاب میں موجود ہے المحلع تطلیقة بائنة،خلع کے طلاق بائن ہونے کی عقلی دلیل یہ

## ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ ميل ١٥٥٠ ميل ١٨٠ ميل ١٨٠ ميل ادكام طلاق كابيان ي

ے کہ ضلع طلاق کا حمّال رکھتا ہے ای لیے اسے طلاق کے الفاظ کنایات میں سے شار کیا گیا ہے اور الفاظ کنایات کے ذریعے واقع مونے والی طلاق ،طلاق ،طلاق بائن ہوتی ہے،اس لیے خلع کے ذریعے واقع ہونے والی طلاق بھی بائن ہوگی۔

الا أن ذكر المعال سے ایک طالب علانہ اشكال كاجواب دیا گیا ہے، اشكال بیہ ہے كہ جب خلع الفاظ كنایات میں سے ہے تو جس طرح دیگر الفاظ كنایات میں وقوع طلاق كے ليے نيت شرط ہے اس طرح لفظ خلع میں بھی نیت شرط ہونی جا ہیے، حالاں كہ لفظ خلع میں نیت شرط نہیں ہے، آخر اس كی كیا وجہ ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے فر ماتے ہیں کہ لفظ خلع لغوی اعتبار سے کئی معنوں کا احتمال رکھتا ہے مگر جب مال کو ذکر کر دیا جاتا ہے تو وہ خلع عن النکاح کے لیے تنعین ہوجا تا ہے، اور خلع عن النکاح میں مال کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے اس میں نبیت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

و لأنها لاتنسلم النع: خلع ك ذريعه واقع مونے والى طلاق كے بائن موے كى ايك دليل يہ بھى ہے كہ عورت مال اس ليے ديق ہے تاكہ اس كى جان كو كمل طور پراس كے حوالے كرديا جائے اور عورت كى جان صرف طلاق بائن ميں بى على وجدالكمال اس كے حوالے ہوتى ہے، اس ليے اس حوالے ہے بھی خلع ہے طلاق بائن ہى كا ثبوت مفہوم ہوتا ہے۔

وَ إِنْ كَانَ النَّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهِ يُكُرَهُ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ إِنْ أَرَدْتُكُمُ السِّبِهَالَ زَوْمٍ مَكَانَ زَوْمٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْنًا﴾ (سورة النساء: ٢٠)، وَرِلَانَةُ أَوْحَشَهَا بِالْإِسْتِبْدَالِ فَلَا يَزِيْدُ فِي وَحُشِهَا بِأَخْذِ الْمَالِ.

تر جمل : اورا گرسر شی شوہر کی طرف ہے ہوتو اس کے لیے بیوی سے عوض لینا مکروہ ہے ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے ''اگرتم ایک بیوی کی جگہ ہی نہ لو۔اوراس لیے کہ شوہر نے بیوی بدل کر ''اگرتم ایک بیوی کی جگہ ہی نہ لو۔اوراس لیے کہ شوہر نے بیوی بدل کر اسے مزید وحشت میں نہ ڈالے۔

#### اللَّغَاتُ:

-﴿نشوز ﴾ سرشى، نافرمانى، زيادتى \_ ﴿استبدال ﴾ بدلنا \_ ﴿أوحش ﴾ نامانوس كيا ب، اجنبي كرديا بـــ

#### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

مسکلہ یہ ہے کہ شوہر کے لیے خلع کے عوض اس صورت میں مال لینا صحیح ہے جب سرکشی اور زیادتی ہوی کی طرف سے ہو، لیکن اگر زیادتی خود شوہر کی طرف سے ہو ہو گیراس صورت میں اس کے لیے بدل خلع کے طور پر مال لینا کروہ ہے، کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا ہے'' کہ اگرتم ایک ہوی کی جگہ دوسری ہوی لانا چاہتے ہواور مہر وغیرہ میں کسی ہوی کوتم نے بہت ڈھیر سارا مال دے رکھا ہوت بھی اس میں سے بچھ نہ لو، قرآن نے آگے کہا''اتا خذو نہ بھتا فا و اقعما مبینا'' یعنی کیا تم تہت لگا کر اور صرح گناہ کا مرتکب ہوکراسے لے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر سرکشی شوہر کی طرف سے ہوتو پھراس کے لیے بدل خلع لینا مکروہ ہے۔ دوسری دلیل یہ ہوکرا سے کہ شوہر نے خلع پر رضامندی ظاہر کر کے بیا شارہ دیدیا ہے کہ وہ موجودہ بیوی کی جگہ دوسری بیوی اللے گا اورا کی حورت کے حق میں اس سے بڑا دھا کہ اور بچھ نیس ہوسکتا کہ اس کا شوہر اس کو چھوڑ رہا ہو، لہذا استبدال کی اطلاع دے

## ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ من ١٨٠٠ من ١٨٠٠

کر شوہر نے بیوی کو وحشت میں ڈالدیا ہے، تو مال اور عوض لے کراسے بیوی کو مزید وحشت میں نہیں ڈالنا چاہیے، صاحب مداید نے ولانداو حشمها سے ای کو بیان کیا ہے۔

وَ إِنْ كَالِنَّ النَّشُوزُ مِنْهَا كَرِهْنَا لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا أَكُثَرَ مِمَّا أَعُطَاهَا، وَ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ طَابَ الْفَضُلُ أَيْضًا لِإِطْلَاقِ مَا تَلُوْنَا بَدُأً، وَ وَجُهُ الْأَخْرَاى قَوْلُهُ ﴿ الْطَلِيْقُالَمْ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بُنِ قَيْسِ بُنِ شَمَّاسٍ ((أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا)) وَقَدْ كَانَ النَّشُوزُ مِنْهَا \*.

ترجمه: اوراگرسرش بیوی کی طرف سے ہوتو ہم شوہر کے لیے یہ بات مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس نے جتنا بیوی کو دیا ہے اس سے زیادہ لے، اور جامع صغیر کی روایت میں ہم نے جوآیت تلاوت کی ہے وہ مطلق ہے۔ اور دوسری روایت کی دلیل حضرت ثابت بن قیس بن شاش شاتئور کی اہلیہ کے متعلق آپ مالین فرمان ہے" اِمّا الزیادة فلا" حالاں کہ نافر مانی عورت کی طرف سے تھی۔

#### اللغاث:

﴿طاب ﴾ پاک ب، حلال ہے۔ ﴿فضل ﴾ اضافه۔

#### تخريج:

🛭 اخرجہ دارقطنی فی السنن، حدیث ۳٦۷۱، مشکولا.

#### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

مئدیہ ہے کہ اگر سرکتی اور زیادتی ہوی کی طرف ہے ہوتو مبسوط کی روایت کے مطابق شوہر کے لیے مقدار مہر سے زائد مال لینا مکروہ ہے جب کہ جامع صغیر کی روایت میں امام محمد علیہ الرحمہ نے زیادتی کو بھی شوہر کے لیے حلال اور مباح قرار دیا ہے اور اس اباحت کی دلیل فلا جناح علیہ ما فیما افتدت به کا اطلاق ہے لینی اس آیت میں مطلق فدیہ کو مباح قرار دیا گیا ہے خواہ اور وہ مہر کی مقدار سے کم ہویا زیادہ اس لیے مہر کی مقدار سے زیاد لینا شوہر کے لیے حلال ہے۔ اور مبسوط میں بیان کردہ روایت کی دلیل حضرت ثابت قیس کی بیوی کے متعلق آپ گی گی کے مارت اور اس الزیادہ فلا "لینی مہر سمی کی مقدار سے زیادہ بدوی خلع کے خوالے سے بید حدیث مکمل طور پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے قال انحبو نی ابوالز بیر بن ثابت بن قیس بن شماش کانت عندہ زینب بنت عبدالله بن أبی بن سلول و کان اصدقها حدیقة فکر ہته ، فقال النبی صلی الله علیه و سلم فکر ہته ، فقال النبی صلی الله علیه و سلم الزیادۃ فلا الخ۔ (۲۹۸۵)

حضرت ثابت بن قیس نے اپنی بیوی کو ایک باغ بطور مہر دیا تھا، کیکن بیوی ان سے مطمئن نہیں تھیں ، اس لیے انہوں نے خلع کا مطالبہ کیا جس پر آپ مُن اللہ ان سے بوچھا کہ کیا تم وہ باغ واپس کرسکتی ہو جو ثابت نے تہمہیں مہر میں دیا تھا، انہوں نے کہا کہ

## ر آن البداية جلد ١٥٥ كر ١٥٥٠ من ١٨٠ كري المام طلاق كابيان

باں میں اس سے زیادہ بھی دے عتی ہوں اس پر آپ نے فر مایا کہ بھائی زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس واقعے سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ اگر نشوز عورت کی طرف سے ہوتو شو ہر کے لیے مہر سمی کی مقدار سے زیادہ بدل خلع لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ صاحب شریعت نے جب اباحت کوممنوع قرار دیدیا تو حرمت اگر چہیں ،کیکن کراہت تو ضرور ہوگی۔

وَ لَوْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَ كَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ وَالنَّشُوْزُ مِنْهُ، لِأَنَّ مُقْتَضي مَا تَلَوْنَاهُ شَيْنَانِ الْجَوَازُ حُكُمًا، وَالْإِبَاحَةُ، وَ قَدْ تُرِكَ الْعَمَلُ فِي حَقِّ الْإِبَاحَةِ لِعَارِضِ فَبَقِيَ مَعْمُولًا فِي الْبَاقِي.

ترجیل: اوراگرشو ہرنے زیادہ لےلیا تو قضاءاً جائز ہے اورا یسے ہی جب اس نے مال لےلیا حالال کہ نشوزای کی طرف سے تھا، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ ن<sup>ق</sup>ں دو چیزوں کی متقاضی ہے حکماً جائز ہونا اور مباح ہونا،لیکن معارض کی وجہ سے اباحت کے حق میں عمل ترک کردیا گیا ہے لہٰذا دوسرے میں معمول باقی رہے گا۔

#### شوہر کے لیے خلع کا مال لینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ خواہ نشوز مرد کی طرف سے ہو یا عورت کی طرف سے بہر دوصورت اگر مرد نے بدل خلع میں مہر مسئی کی مقدار سے زیادہ مال لے لیا تو یہ زیادہ مال لینا شوہر کے لیے جائز تو ہے لیکن مباح نہیں ہے، بلکہ مکروہ ہے اور جواز اور کراہت میں اجتماع ممکن ہے کیوں کہ جواز کی ضد حرمت ہے جب کہ اباحت کی ضد کراہت ہے۔ اور فیما افتدت به والی آیت دو چیزوں کی متقاضی ہے (۱) شری جواز (۲) اور اباحت اور یہ بات طے ہے کہ اگر معارض کی وجہ سے نص کے پورے جھے پڑھل ممکن نہ ہوتو جو حصہ معارض اما حصہ معارض ہوا کی ہوا ہوا ہی جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں اباحت پڑھل ترک کردیا گیا ہے، کیوں کہ اباحت کے معارض اما الزیادۃ فلا النے والی صدیث موجود ہے، اس لیے اس معارض کی وجہ سے اباحت کے تی میں عمل نہیں ہوگا، تا ہم جواز کے تی میں اگر اہت ہے۔ (بنایہ: ۲۹۵۸)

وَ إِنْ طَلَقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ لَزِمَهَا الْمَالُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيْزًا وَ تَعْلِيْقًا وَ قَدْ عَلَى نَفْسِهَا، وَ مِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ عَنْهُ وَ عَلَى نَفْسِهَا، وَ مِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْإِعْتِيَاصُ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، وَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَّا، وَ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، وَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا لِمَا بَيَّنَا، وَ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ مَلِكَ الزَّوْجُ أَخَدَ الْبَدَلَيْنِ فَتَمْلِكُ هِيَ الْاَحْرَ وَهُوَ بِالنَّفْسِ تَحْقِيْقًا لِلْمَسَاوَاةِ.

ترجیم اوراگرشو ہرنے مال کے عوض طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو اس پر مال لازم ہوگا ،اس لیے کہ شوہر نجر اور معلق دونوں طرح طلاق دینے میں مستقل ہے اور شوہر نے طلاق کوعورت کی قبولیت پر معلق کیا ہے اور عورت مال لازم کرنے کی مالک ہے اس لیے کہ اس کوا ہے نفس پر ولایت حاصل ہے اور ملک نکاح ان چیزوں میں سے ہے جن کاعوض لینا جائز ہے ہر چند کہ قصاص کی طرح نکاح بھی مال نہیں ہے۔ اور بیطلاق بائن ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔ اور اس لیے بھی کہ بیرجان کا مالی معاوضہ

#### 

ے اور شوہر بدلین میں سے ایک کا مالک ہے لہذا ہرابری ثابت کرنے کے لیے بیوی دوسرے بدل کی مالک ہوگی۔ اور دوسرابدل بیوی کانش ہے۔

#### اللغاث:

﴿قبلت ﴾ قبول كرايا ويستبدّ ﴾ متقل موتا ب، اكيلا مى كرنے والا موتا ہے۔ ﴿تنجيز ﴾ فورى واقع كرنا ـ ﴿التزام ﴾ اپنا ـ ﴿مساواة ﴾ برابرى ـ

#### طلاق على المال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کی طلاق کو مال پر معلق کر کے بوں کہا کہ طلقتك علی الف در هم میں نے ایک ہزار درہم کے عوض تجھے طلاق دی اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور بیوی پر ایک ہزار درہم کی اوائیگی لازم ہوگی۔صاحب بنایہ علیہ الرحمہ نے کتھا ہے کہ یہ صورت تین چیز وں پر بنی ہے (۱) و (۲) میاں بیوی دونوں میں معاوضے کے لین دی اہلیت ولیاقت ہو (۳) اور تیسری چیز یہ ہے کہ کل میں عوض اور معاوضہ لینے کی صلاحیت ہو، نمور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مینوں چیز یں موجود ہیں ، کیوں کہ شوہر ہر طرح کی طلاق دینے کا اہل ہے خواہ وہ فوری طلاق دے یا طلاق کو کسی چیز پر معلق کرد ہے ، ای طرح بیوی بھی اپنے اوپر مال لازم کرنے کی حق دار ہے ، کیوں کہ اسے اپنفس پر ولایت تامہ حاصل ہے اور وہ مال در ہے کہ کرا ہیں ہے مگر پھر بھی اس کو ختم کرنے کا عوض لینا جاکڑ ہے جیے قصاص کے عوض معاوضہ لینا جاکڑ ہے حالاں کہ قصاص مال نہیں ہے ، میر صلاحیت بھی ہے ، کیوں کہ اگر چد نکاح مال بہر صال یہاں صحت معاوضہ کی تمام شرطیس موجود ہیں اس لیے شوہر کا مال کے عوض طلاق دینا ھی جہ ہو اس پر ایک طلاق بائن واقع ہوگی ، کیوں کہ بیوی نے ای لیے مال دینے پر رضا مندی ظاہر کی ہے تا کہ اسے کا ال ور پر اس کانفس دے دیا جائے اور بیاس وقت ہوگی جم کیوں کہ بیوی نے اس لیے مال دینے پر رضا مندی ظاہر کی ہوتا کہ اسے کا ال

و لأنه معاوضة النع: يہال سے طلاق كے بائن ہونے كى دوسرى دليل بيان كى گئ ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ صورت مسئلہ مال دے كر جان چيٹرانے سے متعلق ہے يعنی ايک طرف مال ہے اور دوسرى طرف جان ہے اور شوہرا يک چيز كا يعنی مال كا ما لک ہے اس ليے لازى طور پر بيوى دوسرى چيز يعنی نفس كى ما لک ہوگى تا كہ مياں بيوى كى ملكيت ميں برابرى اور مساوات ثابت ہوجائے۔اور يہاى وقت ممكن ہوگا جب فدكورہ طلاق طلاق بائن ہو۔

قَالَ وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْحُلْعِ مِثْلُ أَنْ يُخَالِعَ الْمُسْلِمُ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ أَوْ مَيْتَةٍ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، وَالْفُرْفَةُ بَائِنَةٌ، وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا فَوُقُوْعُ الطَّلَاقِ فِي الْوَجُهَيْنِ لِلتَّعْلِيْقِ بِالْقَبُولِ وَالْفُرْفَةُ بَائِنَةٌ، وَ إِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ لَفُظُ الْخُلْعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَ فِي الثَّانِيُ وَافْتِرَاقُهُمَا فِي الْحُكْمِ، لِلْآئَةُ لَمَّا بَطَلَ الْعِوْضُ كَانَ الْعَامِلُ فِي الْأَوَّلِ لَفُظُ الْخُلُعِ وَهُوَ كِنَايَةٌ، وَ فِي الثَّانِيُ الصَّرِيْحُ وَهُوَ يُعَقِّبُ الرَّجْعَةَ وَ إِنَّمَا لَمْ يَجِبُ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مَا سَمَّتُ مَا لَا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِيْرَ

غَارَّةٌ لَهُ، وَ لِأَنَّهُ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى لِلْإِسْلَامِ وَ لَا إِلَى إِيْجَابِ غَيْرِه لِعَدُمِ الْإِلْتِزَامِ، بِخِلَافٍ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ خَالَعَ عَلَى خَلْمِ عَلَى خَلْمِ عَلَى خَلْمِ عَلَى خَلْمِ عَلَى خَلْمُ وَلَى غَيْرِهِ فَظَهَرَ أَنَّهُ خَمْرٌ لِأَنَّهَا سَمَّتُ مَالًا فَصَارَ مَغُرُورًا وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا كَاتَبَ أَوْ اَعْتَقَ عَلَى خَمْرٍ خَيْثُ تَجِبُ قِيْمَةُ الْعَبْدِ، لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى فِيْهِ مُتَقَوَّمٌ وَ مَا رَضِيَ بِزَوَالِهِ مَجَّانًا، أَمَّا مِلْكُ الْبُضْعَ فِي حَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفُ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوَّمٍ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي خَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفَ اللهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي خَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفَ اللهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ بِخِلَافِ البِّكَاحِ لِأَنَّ الْبُضْعَ فِي خَالَةِ الدُّخُولِ مُتَقَوَّمٌ وَالْفِقَةُ أَنَّهُ شَرِيْفً فَلَمُ مُنَا فَلَا عَامِلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلِي اللهُ الل

توجہ کے: فریاتے ہیں کہ اگر خلع کا عض باطل ہوجائے مثلاً مسلمان شراب یا خزیر یا مردار پر خلع کرے تو شوہر کو کچے ٹیمن سلے گا اور فرقت بائد ہوگی۔ اور اگر طلاق کا عوض باطل ہوجائے تو وہ رجعی ہوگی، چنانچہ دونوں صورتوں میں طلاق کا واقع ہونا قبول پر محلق کرنے کی وجہ ہے ۔ اور عربی صورت میں لفظ خلع عامل ہوگا اور وہ لفظ کنا ہے ہے اور دوسری صورت میں لفظ ضرح ہے اور صرح کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ اور عورت پر شوہر کے لیے اس وجہ ہے گھے ٹیمن کنا ہے ہے اور دوسری صورت میں لفظ ضرح ہے اور صرح کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ اور عورت پر شوہر کے لیے اس وجہ ہے گھے ٹیمن کنا ہے ہوا کہ واجب ہوا کہ واجب کرنے کی کوئی صورت ہیں لفظ صرح کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مسلمان ہونے کی وجہ ہوا اس محتین واجب کرنے کی کوئی صورت ہے اس لیے کہ بیوی نے اس کا الترام نہیں کیا ہے، بر خلاف اس صورت کے جب شوہر نے کی متعین سرکہ پر خلع کیا لیکن وہ خر نگلا ، کیوں کہ عورت نے مال متعین کیا گئر اس کیا البندا شوہر دھوکا کھانے والا ہوگیا۔ اور بر خلاف اس صورت کے جب آ قانے اپنے غلام ہے شراب پر بدل کتابت کیا یا شراب کے عوض اے آزاد کیا چنا نچوان صورتوں میں غلام کی قیمت واجب ہوگی ، کیوں کہ غلام میں مولی کی ملک متقوم ہے اور وہ مفت اس کے عوض اے آزاد کیا چنا نچوان متوم ہے اور راز کی بات ہے ہوگی ، کیوں کہ غلام ہو نے پر راضی نہیں ہے ور بی ملک بضع تو حالت خروج میں وہ متھولی نہیں ہے جبیا کہ ہم ذکر کریں گے اور بر خلاف نکاح کے۔ اس لیے بال کو خلام کی خوالت نکام کر بی خوالت کی جنداں اس لیے بال واجب کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

#### اللغات:

#### غيرمتقوم شے كوبدل خلع بنانا:

صورت مسکد میں یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان شخص نے اپنی بیوی سے شراب، خزیر یا مردار کے عوض خلع کیا تو خلع تو درست ہوگا اور دونوں میں فرقت بائن واقع ہوگی، کیکن پر بدل خلع کاعوض نہیں واجب ہوگا نہ تو شراب وغیرہ اور نہ ہی ان کے علاوہ دوسرا کوئی

## ر جن البدایی جلد (۱ کام طلاق کابیان میلی کردنی بوی کوطلاق دیا تو ظام سری عوض اطل جو جائز گلادر ای کی بوی

مال۔ اور اگر کسی شخص نے شراب یا خمر کوعوض مقرر کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیا تو ظاہر ہے کہ عوض باطل ہوجائے گا اور اس کی بیوی پرطلاق رجعی واقع ہوگی۔ پرطلاق رجعی واقع ہوگی۔

صاحب ہدا پی فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں ہیں طلاق تو اس لیے واقع ہوگی کہ شوہر نے وقوع طلاق کو ہوی کے قبول عوض پر معلق کیا تھا اور دونوں صورتوں ہیں ہیوی نے عوض قبول کولیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی، کین پہلی صورت ہیں طلاق بائن ہوگی اور دوسری صورت ہیں طلاق رجعی ، ان ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں ہیں عوض باطل ہوگیا تو صرف لفظ طلاق باقی رہا اور پیلفظ صورت ہیں طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں فظ عبے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں عوض باطل ہونے کے بعد ا نت طالق ہی باقی ہی باقی صورت میں فظ ضع سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں عوض باطل ہونے کے بعد ا نت طالق ہی باقی ہی باقی عولی ۔

لیے پہلی صورت میں لفظ ضع سے طلاق بائن واقع ہوگی۔ اور دوسری صورت میں عوض باطل ہونے کے بعد ا نت طالق ہی باقی ہی اقع ہوگی۔ اور انسی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ و ابند ہوئی ۔

و ابنما لم یعجب المنے: اس کا حاصل ہے ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بیوی پر شوہر کے لیے مال کے نام پر ایک رق بھی واجب نہیں ہوگی ، کیوں کہ خمراور خزیر کو بدل متعین کیا گیا تھا اور یہ چزیں مال متقوم نہیں ہیں اور ان کی تعین کیا گیا تھا اور یہ چزیں مال متقوم نہیں ہیں اور ان کی تعین کھلے لفظوں میں ہوئی ہے، اس لیے بیوی شوہر کو دھوکا و سینے والی بھی نہیں کیا گیا میں اسلی کے ایک میں نہیں کیا کہ بنا صحیح ہے اور نہیں واجب کیا کیا درست ہے ، اس لیے مال سے مال میں نہیں کی کی طاح ہوگا و المنظلم جاسکتا ، کیوں کہ بیوی کے مال میں نہیں کیا کہ مورت میں بیوی پر ظلم ہوگا و المظلم عالی کہ ایک کہ نہیں ہوگی والمطلم عالی کہ الشرع۔

بعدلاف ما إذا خالع النع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے سرے کے کسی متعین مطلے پرخلع کیا اور بعد میں وہ ملکہ شراب نکلا تو اس صورت میں ہوی پراس کا بدل واجب ہوگا چنانچہ ام اعظم ولٹیٹیڈ کے یہاں اس پرمہرسٹی کے بھذر مال واجب ہوگا اور حضرات صاحبینؓ کے یہاں خل مسٹی کے بھذر سرکہ واجب ہوگا، کیوں کہ عورت نے سرکہ پرخلع کرکے مال متقوم پرخلع کیا ہے مگر جب وہ شراب اور مال متقوم تھہرا تو عورت شو ہرکو دھوکہ دینے والی ہوئی اس لیے اس پر مال مسٹی کا بدل اور واجب ہوگا کیوں کہ دھوکہ دینے سے انسان پرضان واجب ہوتا ہے۔ (عنامیہ)

و بعلاف المع: فرماتے ہیں کہ اگر کسی مولی نے شراب یا خزیر کے عوض اپنے غلام سے بدل کتابت کیا یا ان چیز ول کے عوض اسے آزاد کیا تو ان دونوں صورتوں میں غلام پراس کی قیمت بشکل عوض و بدل واجب ہوگی ، اس لیے کہ غلام مولیٰ کی ملکیت ہے اور وہ مال متقوم ہے ، اور شراب وغیرہ مال غیر متقوم ہے اور مولی مفت میں اپنی ملکیت زائل کرنے پر راضی نہیں ہے ، اس لیے خمر وغیرہ کے عوض میں غلام پراس کی قیمت واجب ہوگی۔ اس کے برخلاف عورت کی ملک بضع ہے تو حالت خروج یعنی طلاق اور خلع وغیرہ کی صورت میں وہ مال متقوم نہیں رہتی ، اس لیے اگر ملک بضع کی رہائی کے لے (طلاق یا خلع کے ذریعے ) شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔ جائے تو خلع صحیح ہوگا لیکن شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی۔

و بعلاف النكاح النع فرماتے ہیں كہ خلع اور طلاق كے برخلاف اگر كس شخص نے شراب يا خزير كے عوض كسى عورت سے نكاح كيا تو نكاح صحيح ہوگا اور مبرستى كے بدل ميں مبرمثل واجب ہوگا كيوں كہ عورت كى بضع حالتِ دخول ( بحالت نكاح ) ميں مال

متقوم ہےاس لیےاس کے عوض میں مہمسٹی لینی شراب وغیرہ کابدل بشکل مہرمثل واجب ہوگا۔

والفقه النے: فرماتے ہیں کہ ملک بضع کے بحالتِ دخول مال متقوم ہونے کا راز اور بھید یہ ہے کہ بضع فی نفسہ عمدہ اور قابل احترام چیز ہے اس لیے بحالت ابتداء یعنی نکاح کے وقت اس کا مالک بننے کے لیے عوض کا ہونا ضروری ہے تا کہ اس کی عمد گی اور شرافت کا اظہار ہو، لیکن بحالت انتہا یعنی طلاق اور فلع کی صورت میں اسے ساقط کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجراس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یجی فرق ہے فلع اور نکاح کے درمیان کہ جب وہ فی نفسہ شریف ہے تو پھر بلا وجراس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یجی فرق ہے فلع اور نکاح کے درمیان کے جاور اس کا بدل بھی واجب نہیں ہوتا کیوں کہ یہ بضع کی حالتِ خروج ہے اور حالتِ دخول میں بضع مال ہوتا ہے اور حالتِ دخول ہے اور حالتِ دخول میں بضع مال متقوم نہیں ہے، اس کے برخلاف نکاح کی حالتِ حالتِ دخول ہے اور حالتِ دخول میں بضع مال متنا کے ہوتو ان کا بدل یعنی مہمشل واجب ہوگا۔

قَالَ وَ مَا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يَكُوْنَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ، لِأَنَّ مَا يَصْلُحُ عِوَضًا لِلْمُتَقَوَّمِ أَوْلَى أَنْ يَصُلُحُ لِغَيْرِ الْمُتَقَوَّمِ.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ جو چیز مہر ہوسکتی ہے وہ خلع کا بدل بھی ہوسکتی ہے۔اس لیے جو چیز متقوم کاعوض بن سکتی ہے وہ غیر متقوم کا تو بدرجہ ٔ اولی عوض ہوسکتی ہے۔

#### بدل خلع کیا ہو؟

مسئلہ یہ ہے فقہ میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہروہ چیز جونکاح میں مہر بن سمتی ہے وہ خلع میں عوض ہو سکتی ہے کیوں کہ نکاح کی حالت میں بفع مال مقوم ہوتا ہے اور خلع میں عوض بن سکتی ہے وہ مال غیر حالت میں بضع مال مقوم ہوتا ہے اور خلع کی حالت میں وہ مال غیر متقوم ہوتا ہے اور جو چیز مال متقوم کا عوض بن سکے اس کا مہر اور نکاح کا عوض بنتا متقوم کا عوض بن سکے اس کا مہر اور نکاح کا عوض بنتا ضروری ہو چیا نچے دس دراہم سے کم خلع کا عوض تو بن سکتا ہے لیکن مہر کا عوض نہیں ہوسکتا۔ (بنایہ ۲۰۵۷)

فَإِنْ قَالَتْ لَهُ خَالِغَنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَ لَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْىءٌ فَلَا شَيْىءَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَغُرَّهُ بِتَسْمِيَةِ الْمَالِ.

**ترجیملہ:** پھراگر بیوی نے شوہر سے کہا کہ جو پچھ میرے ہاتھ میں ہےاس کے عوض مجھ سے خلع کر کو چنانچیشو ہرنے خلع کرلیا اور بیوی کے ہاتھ میں پچھنہیں تھا تو بیوی پر پچھنہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ عورت نے مال متعین کر کے شوہر کو دھو کہ نہیں دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ خالعنی ﴾ مجھ سے خلع کراو۔ ﴿ لم تغرّه ﴾ اے دھو کنہیں ویا۔

#### بدل خلع كومتعين ندكرن كى ايك صورت:

صورت مسكدتو بالكل واضح بكدا گرشو برنے بوى كى بات مان كر على مافي يد ہا پر ضلع كرليا اور بعد ميں كي نہيں تكا تو خلع صحح بوگا اور بيوى پر كي نہيں واجب بوگا كيوں كر تسميد على مافي يدها باوركلمة ماعام بے جو مال اور غير مال سب كوشائل ہے، اس ليك كدايا كهدكر بيوى شو بركورهوكد دينے والى نہيں بوكى فلايجب عليه بدل التسمية شيئ آخر۔ (عنايه)

وَ إِنْ قَالَتُ خَالِغُنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنُ مَالٍ فَخَالَعَهَا فَلَمْ يَكُنُ فِي يَدِهَا شَيْنٌ رَدَّتُ عَلَيْهِ مَهْرَهَا لِأَنَّهَا لَمَّا سَمَّتُ مَالَا لَمْ يَكُنِ الزَّوْجُ رَاضِيًّا بِالزَّوَالِ إِلاَّ بِعِوَضٍ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَقِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا وَجُهَ إِلَى إِيْجَابِ الْمُسَمَّى وَ قِيْمَتِهُ لِلْجَهَالَةِ، وَ لَا إِلَى قِيْمَةِ الْبُصُوعِ أَعْنِي مَهْرَ الْمِثْلِ، لِلْآنَّهُ غَيْرٌ مُتَقَوَّمٍ حَالَةَ الْمُحُرُوجِ فَتَعَيَّنَ إِيْجَابُ مَا قَامَ بِهِ عَلَى زَوْجٍ دَفْعًا لِلشَّرَرِ عَنْهُ.
لِلضَّرَرِ عَنْهُ.

ترجمه: اوراگر بیوی نے کہامیر ہے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے وض مجھ سے طلع کر لو چنانچ شوہر نے طلع کر لیا اور بیوی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو بیوی اپنا مہر شوہر کو واپس کرد ہے ، اس لیے کہ جب بیوی نے مال کا نام لے لیا تو عوض کے بغیر شوہر ملک نکاح کے زوال پر راضی نہیں ہوا اور جہالت کی وجہ سے مال سٹی اور اس کی قیمت واجب کرنے کی صورت نہیں ہے اور نہ ہی بضع کی قیمت یعن مہرشل واجب کرنے کی کوئی صورت ہے ، اس لیے کہ بحالتِ خروج بضع غیر متقوم رہتا ہے ، لہذا شوہر سے ضرر ختم کرنے کے لیے اس مقدار کا واجب کرنامتعین ہے جس میں وہ شوہر کو پڑی ہے۔ (مھر مسٹی)

#### اللغاث:

۔ ﴿ردّت ﴾ لوٹائے گی۔ ﴿عوض ﴾ بدل، قیمت۔

#### برل ظع کوشعین نه کرنے کی ایک صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میر ہے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے عوض تم مجھ سے ضلع کرلوں چانچے شوہر میاں نے ضلع کرلیالیکن بعد میں جب ہوی صاحبہ نے اپنی تھیلی جھاڑی تو اس میں پچے بھی نہیں تھا، اب اس عورت کے لیے تم شرگی یہ ہے کہ وہ اس مہر کو واپس شوہر کے حوالے کر دے جو اس نے بوقت نکاح اسے دیا تھا، کیوں کہ عورت نے علی مافی ید یہ من الممال کہ کرشوہر کو مال کالالجے دیا ہے لہذا مال کے بغیر شوہر خلع کرنے اور اپنی ملکیت نکاح کوزائل کرنے پرراضی نہیں ہوگا اور صورت مسئلہ میں بیوی کی طرف سے شوہر کو مال دینے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہی ہے کہ بیوی اپنا مہر شوہر کو دیدے، کیوں کہ مشی بھی مجبول ہے اور اس کی قیمت بھی مجبول ہے اس طرح مہر مثل دینا بھی ممکن نہیں ہے کیوں کہ مہر مثل مال متقوم ہے حالاں کہ بوقت ضلع وخروج بضع غیر متقوم ہوتا ہے ، اس لیے ان تمام چیز وں کی اوا نیگی معجدر ہے اور اب شوہر کو منانے اور خاموش کرنے کا واحدراستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کردے تا کہ شوہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے کرنے کا واحدراستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کردے تا کہ شوہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے کو احدراستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کردے تا کہ شوہر مطمئن ہوجائے اور مفت میں ضیاع ملک کے

ورو ہے اور ضرر ہے نیچ جائے۔

وَ لَوْ قَالَتْ خَالِغْنِي عَلَى مَا فِي يَدِى دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمَ فَفَعَلَ فَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْنٌ فَعَلَيْهَا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، لِأَنَّهَا سَمَّتِ الْجَمْعَ وَ أَقَلَّهُ ثَلَاثَةٌ، وَ كَلِمَةُ مِنْ هَهُنَا لِلصِّلَةِ دُوْنَ التَّبْعِيْضِ، لِأَنَّ الْكَلَامَ يَخَتَلُّ بِدُوْنِهِ.

تر جملہ: اور آئر بیوی نے کہا مجھ سے ان دراہم کے عوض خلع کرلو جو میر ہے ہاتھ میں ہیں چنانچہ شوہر نے خلع کرلیالیکن اس کے ہاتھ میں ہیں چنانچہ شوہر نے خلع کرلیالیکن اس کے ہاتھ میں کچھ نبین تھا تو بیوی پر تین دراہم واجب ہوں گے، اس لیے کہ اس نے صیغہ جمع کو متعین کیا ہے اور اقل جمع تین ہیں۔اور کلمہ مِنْ بہاں بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، کیول کہ اس کے بغیر کلام مختل ہوجا تا ہے۔

#### اللغات:

﴿سمّت ﴾ طے کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ ﴿تبعیض ﴾ بعضیت بتاتا۔ ﴿بِعدل ﴾ خلل زده، غلط۔

#### برل خلع کومتعین نه کرنے کی ایک صورت:

مسلدیہ ہے کہ اگر ہوی نے کہا حالعتی علی مافی بدی من دراهم أو من الدراهم اور شوہر نے اس سے ضلع کرلیالیکن بیوی کے ہاتھ میں دراہم تو در کنارا کیکوڑی بھی نہیں تھی تو اس صورت میں ہوی پرتین دراہم واجب ہول کے جنہیں وہ شوہر کوادا سے برک الذمہ ہوگی ، کیول اس نے دراہم کو بھین جمع ذکر کیا ہے اور جمع کی کم سے کم تعداد تین ہے اور اقل متعین بھی ہوتا ہے ، اس الیہ بوی پرتین دراہم واجب کے جائیں گے۔

و کلمة من النج: فرماتے ہیں کہ بیوی کے قول من دراهم یا من الدراهم میں کلمہ من بیان اور وضاحت کے لیے ہے بعضیت کے لیے بعضیت کے لیے بیاں کا اس کو کلام سے محذوف ما نیس گے اور بدون مِنْ حالعنی علی مافی یدی دراهم کہیں گے اور بعد میں کچھنیں نکے گاتو یہ کلام محل ہوگا اور بیصورت مفضی الی النزاع ہوگی، لہذامن کو بیان کے لیے ما نیس گے اور جب من بیانیہ بوگا تو دراہم کا کلمہ بصیع بی رہے بی رہے گا اور اقل جمع کے متعین ہونے کی وجہ سے بیوی پر تین دراہم واجب ہول گے۔ (بنایہ ۱۳۵۷)

وَ إِنِ اخْتَلَعَتْ عَلَى عَبْدٍ لَهَا ابِي عَلَى أَنَّهَا بَرِيْنَةٌ مِنْ ضَمَانِهِ لَمْ تَبُراً وَ عَلَيْهَا تَسْلِيمُ عَيْنِهُ إِنْ قَدَرَتْ، وَ تَسْلِيمُ فَيْنِهُ إِنْ عَجِزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، فَيَقْتَضِي سَلَامَةَ الْعِوَضِ، وَاشْتِرَاطُ الْبَرَاءَةِ عَنْهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ فَيَبُطُلُ، إِنْ مَحْزَتْ، لِأَنَّهُ عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ، وَ عَلَى هذا النِّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً إِنَّا النَّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثَلُكُ الْالْفِ، لِأَنْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَى هذا النِّكَاحُ، وَ إِذَا قَالَتُ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثَلُكُ الْأَلْفِ، لِلْآلُونِ، وَهِ هذا لِلَّانَ حَرُفَ فَعَلَى الْمُعَوَّضِ، وَالطَّلَاقُ بَائِنٌ لِوُجُوبِ الْمَالِ.

ترجملة: اوراكر بيوى نے اپنے بھا كے ہوئے غلام كے وض اس شرط پرخلع كيا كدوه اس كے صان سے برى ہے تو وه برى نہيں ہوگى

## 

اوراس پر بعینہ اس غلام کوسپر دکرنا واجب ہے اگر وہ اس کے سپر دگی پر قادر ہو، اوراس کی قیت سپر دکرنا واجب ہے اگر وہ اس غلام کی سپر دگی سے عاجز ہو، اس لیے کہ خلع عقد معاوضہ ہے لہٰذاعوض کی سلامتی کا متقاضی ہوگا اورعوض سے بری ہونے کی شرط لگا نا شرط فاسد ہے اس لیے وہ شرط باطل ہوجائے گی۔لیکن خلع شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا اوراسی پر نکاح کوقیاس کرلو۔

اوراگر بیوی نے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دیدولیکن شوہر نے اسے ایک ہی طلاق دی تو بیوی پر ایک ہزار کا ایک تہائی دایک تہائی داجب ہوگا۔ اس لیے کہ جب اس نے ایک ہزار کے عوض میں تین طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے ایک ہزار کے ایک تہائی سے ہرطلاق کا مطالبہ کیا۔ اور بیاس وجہ سے کہ لفظ با عوضوں پر داخل ہوتا ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے۔ اور طلاق بائن واجب ہوگی اس لیے کہ مال واجب ہے۔

#### اللغاث:

﴿ابق ﴾ اين آقاس بها گامواغلام - ﴿صمان ﴾ ذمددارى - ﴿معوَّض ﴾ جس كابدل ديا جار بامو

#### عبدآبق كوبدل خلع بنانا:

اس عبارت میں دومسلے بیان کے گئے ہیں (۱) جن میں سے پہلاستلہ بیہ ہے کہ اگر کی عورت نے اپنے شوہر سے بیہ کہ طلع کرایا کہ میرا جو غلام بھا گا ہوا ہے جاؤاس کو پکڑلواور اسے میری طرف سے بدل خلع میں لیان گئے تو پی اس کا تھم یہ ہے کہ اگر پھر میری کوئی ذھے داری نہیں ہے اور میں اس کے عوض کوئی دوسری چیز بدل خلع میں نہیں دوں گی، فرماتے ہیں اس کا تھم یہ ہے کہ اگر شوہر عورت کی بیہ بات مان لیتا ہے اور وہ غلام کو پکڑ کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شوہر غلام کو نہیں پکڑ سکا تو پھر اگر ہوی میں اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس بیوں اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس بیوں اس کی سپر دگی پر قادر نہ ہوتو اس کی صورت میں اس پر نہ کورہ غلام کی تیمت ادا کرنا واجب ہے اور اسے اس وقت تک چھٹکار انہیں مل سکتا جب تک کہ غلام کو یا اس کی قیمت کوشوہر کے حوالے نہ کر دے۔ کیوں کہ خلام می خلام میں ہوتی ہے تو دوسری طرف سے شوہر اپنے نکاح کی ملابت کو بیوی کے حوالے کرتا ہے اور عقد معاوضہ میں عوض کی سرائمتی ضروری ہوتی ہے حالاں کہ براء ت ذمہ کی شرط لگانا عوش کی سلامتی کو بیوی کے حوالے کرتا ہے اور عقد معاوضہ میں عوض کی سرائمتی ضروری ہوتی ہے حالاں کہ براء ت ذمہ کی شرط لگانا عوش کی سلامتی کے خالف ہوجائے گی اور خلع صبحے ہوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا، بلکہ خود شروط فاسدہ ہی باطل ہوجاتی گی اور خلع صبحے ہوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسدہ عقم ہوگا تو بیوی کے ذھر شروط فاسدہ ہی باطل ہوجاتی ہے اس لیے صورت سکد میں براء ت کی شرط فاسد ہوجائے گی اور خلع صبحے ہوگا کیوں کہ نکاح کی طرح خلع بھی شروط فاسدہ عقم ہوگا تو بیوی کے ذی ہوگا تو بیوی کے ذیے اس کاعوش واجب ہوگا، خواہ وہ غلام سپر دکرے یا اس کی قیمت دے۔

و علی هذا النکاح المع: فرماتے ہیں کہ بعینہ یہی حال نکاح کا بھی ہے چنانچہا گر کسی شخص نے بھا گے ہوئے غلام کومبر بنا کر کسی عورت سے نکاح کیا اور براءت کی شرط لگائی تو یہاں بھی بیشرط فاسد ہوگی اور نکاح صحیح ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شوہر پر بصورت قدرت بعینہ غلام کی سپردگی واجب ہوگی اوراگر وہ تسلیم عبد پر قادر نہیں ہوگا تو اس کی قیمت واجب ہوگی۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ایک ہزار کے عوض تم مجھے تین طلاق دے کر میری راہ سے نکل جاؤ اور مجھے کممل طور پر آزاد کر دو، لیکن شوہر نے اسے تین کے بجائے ایک ہی طلاق دی تو وہ ایک طلاق بیوی پر واقع ہوجائے گی اور شوہر کوایک ہزار کا ایک تہائی ۔ (یعنی ۳۳۳ دراہم) ملے گا۔ کیوں کہ جب مورت نے ایک ہزار کے عوض تین طلاق کامطالبہ کیا تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض ہر طلاق کا مطالبہ کیا، لہٰذا ایک طلاق دینے کی صورت میں عورت پر ایک ہزار کا ایک تہائی حصہ ملے گا، ایک تہائی واجب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ طلقنی ثلاث بالف میں جو حرف باء ہوہ عوضوں پر داخل ہوتا ہے گویا کہ الف ثلاث کا عوض ہے اور عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے، اس لیے الف ثلاث پر تقسیم ہوگا اور ہر ہر طلاق کا حصہ ثُلث الف ہوگا۔ اور صورت مسئلہ میں جو طلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ اس میں مال کے عوض طلاق دی گئی ہے اور طلاق علی مال سے طلاق بائن ہی واقع ہوتی ہے۔

وَ إِنْ قَالَتُ طَلِّقُنِي ثَلْنًا عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَائِيْةِ وَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَ الْهَ عَلَى الْمُعَاوَضَاتِ حَتَّى أَنَّ قَوْلَهُمُ اِحْمِلُ هَذَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ أَوْ عَلَى دِرْهَمٍ سَوَاءٌ، وَ لَهُ أَنَّ كَلِمَةَ عَلَى لِلشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا الطَّعَامَ بِدِرْهَمٍ أَوْ عَلَى دِرْهَمٍ سَوَاءٌ، وَ لَهُ أَنَّ كَلِمَةً عَلَى لِلشَّرْطِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا اللهُ تَعَالَى ﴿ يُبَايِعُنكَ عَلَى أَنْ لَا اللهُ شَيْئًا ﴾ (سورة الممتحنة : ١٧)، وَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَذُخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا ﴾ (سورة الممتحنة : ١٧)، وَ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَنْ تَذُخُلِى الدَّارَ كَانَ شَرْطًا وَ هَذَا لِللهِ شَيْئُو فِي الْمُسَوّنَ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

تروی ہے۔ اوراگر بیوی نے کہا مجھے ایک ہزار پر تین طلاق دولیکن شوہر نے اسے ایک ہی طلاق دیا تو امام ابوصنیفہ روائیلائے کے بہاں بیوی پر پچھ نہیں واجب ہوگا اور شوہر رجعت کا مالک ہوگا۔ حضرات صاحبین رکھ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ہزار کے ایک تہائی کے عوض وہ ایک طلاق با کندہ ہوگا ، اس لیے کہ معاوضات میں کلمہ علی حرف باء کے درج میں ہوتا ہے بہاں تک کہ اہل عرب کا بی قول احمل ھذا الطعام بدر ھم او علی در ھم دونوں برابر ہیں۔ حضرت امام اعظم والٹیلائی کی دلیل ہے ہے کہ کلمہ علی شرط کے لیے ہے، ارشاد خداوندی ہے یہ بیابیعنگ علی ان لایک شرک برابر ہیں۔ حضرت امام اعظم والٹیلائی کی دلیل ہے ہے کہ کلمہ علی شرط ہوگا۔ اور ہیات کے ماتھ کی وخداوندی ہے یہ بیابیعنگ علی ان لایک شرک برابر ہیں۔ حضرت امام اعظم والٹیلائی ہوگا۔ اور بیابی شرک ہی کہ ایک میں کہ بیاللہ شینا (یعنی بیوی سے یوں کہا انت طائق علی ان تدخلی الداد تو یہ بھی شرط ہوگا۔ اور بیابی شرک ہی کہا ہوگا۔ اور جب کلمہ علی شرط میں کہا ہوگا۔ اور جب کلمہ علی شرط کے لیے ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر شقسم نہیں ہوگا۔ برخلاف باء کے ، اس لیے کہ باءعوض کے لیے ہو تو ہوا تو مشروط اجزاء شرط پر منقسم نہیں ہوگا۔ برخلاف باء کے ، اس لیے کہ باءعوض کے لیے ہوسا کہ گذر چکا اور جب مال نہیں واجب ہوا تو بیا بتداء طلاق ہوگئ اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی اور شوہر رجعت کا مائل ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ احمل ﴾ اس كواشاكر لے چل۔ ﴿ يبايعنك ﴾ آپ مَنَا الله الله عند كرتى ہيں۔ ﴿ استعبر ﴾ مستعارليا كيا ہے۔ ﴿ لا يتوزع ﴾ تقيم نبيس موگا۔

#### "طلقني ثلاثا على الف" كي تفيل:

ولہ النے: حضرت امام اعظم والتیا کی دلیل ہے کہ عورت نے طلقنی ٹلاٹا علی الف کہا ہے اور کلمہ علی حقیقتاً شرط کے استعال کیا جاتا ہے جنا نچار شاد خدواندی ہے "بیا یعنك علی ان لایشو کن بالله "کہ بیعورتیں اس شرط پر آپ سے بیعت کریں کہ اللہ کہ ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ یا مثلا کلام الناس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے انت طالق علی ان تدخلی اللہ اور یہاں بھی گھر میں وافل ہونا طلاق کے لیے شرط ہوگا کیوں کہ کلمہ علی موجود ہے اور وضعا تو کلمہ علی لاوم کے لیے ہانا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح لازم اور طروم کے جہاں لاوم کے معنی فٹ اور درست نہ ہوتے ہوں وہاں اسے شرط کے لیے مانا جائے گا، اس لیے کہ جس طرح لازم اور طروم کے درمیان بھی لاوم اور مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر مقسم نہیں مناسبت ہوتی ہے۔ اور مشروط شرط کے اجزاء پر مقسم نہیں موجود کو و خود شرط کے اجزاء پر مقسم نہیں مشروط کا ایک جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے عور ہی کو وہ طلاق نہیں دیا جس کا اس نے مشروط کا ایک جزنہیں پایا گیا تو شو ہر نے عور ہی کو وہ طلاق نہیں دیا جس کا اس نے مطالبہ کیا تھا، بلکہ یہ شو ہر کی جانس سے از سرنو طلاق ہوئی اور چوں کہ اس نے لفظ صریح کے ساتھ طلاق دی ہے اس لیے اس کی دی موئی یہ طلاق طلاق رجعی ہوگی ۔ علی کے برخلاف جو اس کے ایر اور تقسیم ہوجاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ الزَّوْحُ طَلِّقِيْ نَفُسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتُ نَفُسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعُ شَيْئٌ، لِأَنَّ الزَّوْجَ مَا رَضِيَ بِالْبَيْنُوْنَةِ إِلَّا يُسَلَّمُ الْأَلْفُ كُلُّهَا، بِخِلَافِ قَوْلِهَا طَلِّقْنِيْ ثَلَاثًا بِالْآلْفِ، لِلْآلُفِ، لِلْآلُفِ، لِلْآلُفِ، إِلَّالُهُ لَكُنُّهَا بَالْكُنْوُنَةِ بِأَلْفٍ كَانَتُ بِنَعْضِهَا أَرْضِي. ر آن البداية جلد ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٩٥٠ من ١٥٥٠ و ١٥٥١ منان ١

تروجمه: اور اگر شوہر نے (یوی سے کہا) تم اپ آپ کوایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق دیدو، لیکن یوی نے اپ آپ کوایک ہزار کے عوض یا ایک ہزار پر تین طلاق دیا تو ہے بھی نہیں واقع ہوگا، اس لیے کہ شوہر صرف اس صورت میں بینونت پر راضی ہوا ہے جب پورے ایک ہزار دراہم اس کے سپرد کردیئے جا کیں۔ برخلاف یوی کے طلقنی ٹلانا بالالف کہنے کے، اس لیے کہ جب یوی ایک ہزار کے عوض فرقت پر راضی ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿بينونة ﴾ بائد مونا - ﴿يسلّم ﴾ سيردكيا جائ ـ

### "طلقى نفسك ثلاثًا بألف" كأحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی یوی کوطلاق واقع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا طلقی نفسک ثلاثاً ، بالف اور یوی نے اپنے آپ کوایک طلاق دی تو اس پر کوئی طلاق نہیں ہوگی ، اس لیے کہ شوہر نے پورے ایک ہزار کے عوض بیونت پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے لہذا وہ ایک ہزار کے جزء پر کسی بھی حال میں بیونت کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کے برخلاف اگر یوی نے طلاق کا مطالبہ کرتے ہوئے شوہر ہے کہا کہ طلقنی ثلاثاً بالالف اور شوہر نے اسے ایک طلاق دی تو اس صورت میں بیوی پر ایک ہزار کے ایک جوض ایک طلاق واقع ہوجائے گی ، کیونکہ جب بیوی اُلف کے عوض بیونت پر راضی ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَقَبِلَتُ طُلِّقَتُ وَ عَلَيْهَا الْأَلْفُ وَهُوَ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ، وَ لَا بُدَّ مِنَ الْقُبُولِ فِي الْوَجْهَيْنِ، لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ بِأَلْفٍ بِعِوَضِ أَلْفٍ يَجِبُ لِيُ عَلَيْكِ، وَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَى أَلْفٍ عَلَى شَرْطِ أَلْفٍ يَكُونُ لِيْ عَلَيْكِ، وَالْعِوَضُ لَا يَجِبُ بِدُونِ قُبُولِهِ، وَالْمُعَلَّقُ بِالشَّرِطِ لَا يَنْزِلُ قَبْلَ وُجُودِه، وَالطَّلَاقُ بَاثِنْ لِمَا قُلْنَا.

ترفیجملہ: اور اگر شوہر نے کہا تو ایک ہزار پر مطلقہ ہے اور بیوی نے اسے قبول کرلیا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اور اس پر (بیوی پر) ایک ہزار لازم ہوگا اور بیشو ہر کے انت طالق بالف کہنے کی طرح ہے اور دونوں صورتوں میں قبول کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ شوہر کے قول بالف کے معنی میں بعوض الف یحب لی علیك، اور اس کے قول علی الف کا مطلب ہے علی شوط الف یکون لی علیك ہوتی ہے اور قبول کے بغیر عوض نہیں واجب ہوتا۔ اور جو چیز شرط پر معلق ہوتی ہے وہ وجود شرط سے پہلے نہیں اترتی۔ اور طلاق بائن موگی اس دیل کی وجہ سے جوہم نے بیان کیا ہے۔

#### طلاق على المال كى ايك صورت:

مسکدیہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ انت طالق علی الف اور بیوی نے قبول کرتے ہوئے کہا کہ تھیک ہے یہ مجھے منظور ہے تو وہ مطلقہ بائنہ ہوجائے گی اور اس پر ایک ہزار کی ادائیگی لازم ہوگی، فرماتے ہیں کہ انت طالق علی الف انت طالق بالف انت بیائی کہنے کے درجے میں ہے اور دونوں صورتوں میں بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے، کیوں کہ شوہر کا قول انت طالق بالف انت

## 

طائق بعوض الف یجب لی علیك كمعنی میں ہے كہتم ایک ہزار كے عوض مطلقہ ہو جومیرے لیے تم پر واجب ہے، اس طرح شوہر كقول انت طائق على الف على شوط الف يكون لي عليك كمعنی میں ہے يعنی ایک ہزار كی شرط پرتم مطلقہ ہو جوميرا تم پر واجب ہے اور خلا ہر ہے نہ تو قبولیت كے بغیر عوض واجب ہوتا ہے اور نہ ہی وجود شرط سے پہلے معلق بالشرط كا وقوع ہوتا ہے، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ دونوں صورتوں میں قبول كرنا شرط اور ضروری ہے اور جب بيوى قبول كرے گی تو اس پر عوض كی ادائيگی لازم ہوگی۔

و الطلاق بائن النع: فرماتے ہیں کہ صورتے مسئلہ میں جوطلاق واقع ہوگی وہ بائن ہوگی، کیوں کہ یہ طلاق علی مال ہے۔ اور طلاق علی مال والی طلاق طلاق بائن ہوتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَتْ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرُّ وَ عَلَيْكَ أَلَفٌ فَقَبِلَ عَتَقَ وَ طُلِقَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمَالَّةِ، وَ كَذَا إِذَا لَمْ يَقْبَلَا، وَ قَالَا عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَلْفُ الْمَرْأَةُ وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْمَعْاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ إِذَا قَبِلَ مُعَلِّ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ اللّهُ الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ هِذَا الْكَلَامَ وَالْعَتَاقُ، لَهُمَا أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُعَاوَضَةِ فَإِنَّ قَوْلَهُمْ احْمِلُ هَذَا الْمُتَاعَ وَ عَلَيْكَ دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ بِدِرْهَمْ، وَ لَهُ أَنَّهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبْلَةً إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذِ الْأَصُلُ هَذَا الْمُتَاعَ وَ عَلَيْكَ دِرْهَمْ بِمَنْزِلَةٍ قَوْلِهِ بِدِرْهَمْ، وَ لَهُ أَنَّهُ جُمُلَةٌ تَامَّةٌ فَلَا تَرْتَبِطُ بِمَا قَبْلَةً إِلَّا بِدَلَالَةٍ، إِذِ الْأَصُلُ فَي الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، لِأَنَّهُمَا لَا شُيْعَ وَالْإِجَارَةِ، لِأَنَّهُمَا لَا مُوسَالًا لَا اللّهُ مُنْ الطَّلَاقَ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَانِ عَنِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، لِأَنَّهُمَا لَا مُوسَالًا وَ لَا دَلَالَةَ، فِلْا قَرْلَاهُ وَالْعَتَاقَ يَنْفَكَانِ عَنِ الْمَالِ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، فَوْلَهُ مِنْ الْمُالُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَا الْمُعْمَلِ الْمُلْفِي وَالْإِجَارَةِ، فَلْكُونَ عَلَى الْمُلْمُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَى الْمُلْالُ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُ الْمُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ

ترجیجه اوراگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا أنت طالق وعلیك الف اور اس نے قبول کرلیا یا اپنے غلام سے کہا آنت حو وعلیك الف اور اس نے قبول کرلیا یا اپنے غلام سے کہا آنت حو وعلیك الف اورغلام نے قبول کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گا اور بیوی مطلقہ ہوجائے گا۔اورامام ابوصنیفہ کے بیہاں ان دونوں پر کوئی چیز نہیں واجب ہوگا۔اور اور نوں نے قبول نہ کیا ہو۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہا گرانھوں نے قبول کرلیا تو ان میں سے ہرایک ہزار واجب ہوگا۔اورا گرقبول نہیں کیا تو طلاق اور عماق واقع نہیں ہوں گے۔

حضرات صاحبین می این کا دلیل بیہ ہے کہ بیکلام معاوضہ کے لیے استعال ہوتا ہے چنا نچہ اہل عرب کا بیقول احمل هذا المتاع ولك در هم، بدر هم كہنے كے درج ميں ہے۔حضرت امام صاحب والتعلل كى دليل بيہ ہے كہ عليك ألف بورا جملہ ہودليل كے بغيرا ہے ماتھ مربوطنيں ہوگا، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے اور يہال كوئى دليل نہيں ہے، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے اور يہال كوئى دليل نہيں ہے، اس ليے كہ جملے ميں خود مستقل ہونا اصل ہے دونوں مال كے بغيرنيس پائے كے كہ طلاق اور عتاق دونوں مال كے بغيرنيس پائے حات ہوجاتے ہيں۔ برخلاف بيج اور اجارہ كے، كيوں كہ بيد دونوں مال كے بغيرنيس پائے حات۔

#### اللغاث:

﴿متاع ﴾ سامان - ﴿تامة ﴾ بورابكمل - ﴿توتبط ﴾ مربوط موكا - ﴿ينفكان ﴾ جداموت ميل -

#### انت طالق و عليك الف يا انت حرو عليك الف كهنه كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ہوی ہے کہ انت طالق و علیك الف اور ہیوی نے اسے قبول کر لیا، یا کسی مولی نے اپنی ناام ہے کہ انت حرو علیك الف ایعنی تم آزاد ہواور تم پر ایک ہزار واجب ہے اور غلام نے بھی قبول کر لیا تو اس صورت میں ہوک مطلقہ ہوجائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گالیکن حضرت امام اعظم طِیتُ کے یہاں نہ تو ہیوی پر الف واجب ہوگا اور نہ ہی غلام پر جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں دونوں پر الف الف واجب ہوگا دوسرامختلف فید مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلام اور عورت نے الف کی شرط کو نہیں منظور کیا تو حضرات صاحبین کے یہاں نہ تو عماق واقع ہوگا اور نہ ہی طلاق واقع ہوگی، جب کہ حضرت امام اعظم طِیتُ ایک یہاں طلاق ہوگی واقع ہوگی اور آزادی بھی محقق ہوگی۔

لهما النج: حضرات صاحبین کے دلیل بیہ کے معلیک الف والا جملہ معاوضہ کے لیے استعال کیاجا تا ہے اور معاوضہ میں علی با، کے معنی میں ہوتا ہے، البذا علیك ألف بألف کے معنی میں ہوگا جیسا کہ احمل هذا المتاع در هم احمل هذا المتاع بدد هم کے درجے میں ہے اور جب شوہر أنت طالق بألف کہ کرطلاق دے توبیوی کے قبول کرنے کی صورت میں اس پرایک ہزار واجب ہوتا ہے البذا علیک الف کہنے کی صورت میں بھی ہوی پرایک ہزار واجب ہوگا بشرطیکہ وہ اسے قبول کرے اور جس طرح با لف کی صورت میں بدون قبول نہ تو طلاق کی صورت میں بدون قبول نہ تو طلاق واقع ہوگی اور نہ بی الف واجب ہوگا۔

ولد النع: حضرت امام اعظم التنظيم كى دليل بيه ب كه عليك ألف مبتدا خبر ب اورجمله تامه ب اورجمله تامه مين مستقل مونا اصل ب اورجمله تامه دليل كے بغير ماقبل سے مربوط نہيں ہوتا اور يبال ماقبل سے مربوط ہونے كى كوئى دليل نہيں ہے، اس ليے كه طلاق اور عماق دونوں مال سے جدا ہوجاتے ہيں اس ليے اگر ہوى نے ياغلام نے مال دينے كوقبول نه كيا ہوتو ان پر پچھنہيں واجب ہوگا۔

بعلاف الميع المع: يہاں سے حفرات صاحبين ّ كے قياس احمل هذا المتاع المع: كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ طلاق اور عماق كوئيج اور اجارہ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ اجارہ اور ئيج بيد دونوں خالص عقد معاوضہ ہيں اور ان ميں اكثر و بيشتر مال كالين دين ہوتا ہے اس ليے ان ميں دلالت حال كى وجہ سے لك در هم بدر هم كے معنى ميں ہوجائے گا جب كہ طلاق اور عماق عموماً بغير عوض كے ہوتے ہيں اور شرفاء لوگ ان چيز دل كاعوض نہيں ليتے اس ليے ان ميں عوض پركوئى دليل قائم نہيں ہو كھتى جب تك كر صراحنا اس كاذكر نہ كر ديا جائے ، اس ليے طلاق وعماق كوئيج اور اجارہ پر قياس كرنا درست نہيں ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ عَلَى أَنِّى بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى آنَّكِ بِالْخِيَارِ ثَلْفَةَ أَيَّامٍ فَقَبِلَتُ فَالْخِيَارُ بَاطِلٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارَ فِي الثَّلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدَّ طُلِّقَتْ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ لِلزَّوْجِ، وَهُوَ جَائِزٌ إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ فَإِنْ رَدَّتِ الْخِيَارُ فِي النَّلْثِ بَطَلَ وَ إِنْ لَمْ تَرُدُّ طُلِّقَتْ وَ لَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَ هَذَا عَنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلِلْمُأْنِيَةِ، وَ قَالَا الْخِيَارُ بَاطِلٌ فِي الْوَجُهَيْنِ، وَالطَّلَاقُ وَاقِعٌ وَ عَلَيْهَا أَلْفُ دِرْهَمٍ، لِأَنَّ هَا الْخَيَارُ لِلْمَنْعِ مِنَ الْإِنْعِقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِأَنْعَقَادِ وَالتَّصَرُّفَانِ لَا يَحْتَمِلَانِ الْفَسْخَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، لِأَنْهَ فِي

## ر آن البداية جلد المحال المحال

جَانِبِهِ يَمِيْنٌ وَ مِنْ جَانِبِهَا شَرُطٌ، وَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ رَمَ الْكَثْنَةِ أَنَّ الْخُلْعَ فِي جَانِبِهَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ حَتَّى يَصِحَّ رُجُوْعُهَا وَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ فَيَصِحُّ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِيْهِ، أَمَّا فِي جَانِبِهِ يَمِيْنٌ حَتَّى لَا يَصِحَّ رُجُوْعُهُ وَ يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ، وَ جَانِبُ الْعَبُدِ فِي الْعَتَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ. يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ وَ لَا خِيَارَ فِي الْأَيْمَانِ، وَ جَانِبُ الْعَبُدِ فِي الْعَنَاقِ مِثْلُ جَانِبِهَا فِي الطَّلَاقِ.

ترجی کے: اورا گرشو ہر نے کہا تو ایک ہزار پر طلاق والی ہاں شرط کے ساتھ کہ مجھے تین دن کا خیار ہے یا تجھے خیار ہاور ہوی نے اسے قبول کرلیا تو اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا تو باطل ہاورا گر کورت کے لیے ہوتو جائز ہے چنانچہ اگر تین دنوں کے اندر ہوی نے خیار کورد کردیا تو طلاق باطل ہوجائے گی۔اورا گر روئیں کیا تو وہ مطلقہ ہوجائے گی اوراس پر ایک ہزار لازم ہوگا۔اور بی مضرت امام ابوضیفہ روٹینیڈ کے یہاں ہے،حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں خیار باطل ہاور طلاق واقع ہاور ہوی پر ایک ہزار درہم واجب ہے،اس لیے کہ خیار انعقاد کے بعد شخ کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد سے روکنے کے لیے اور دونوں تصرف دونوں ہوانب ہے کہ خیار انعقاد کے بعد شخ کے ایم ہوتا ہے نہ کہ انعقاد سے روکنے کے لیے اور دونوں تصرف دونوں ہوانب ہیں ہوتا کا دوری کی جانب میں خیار کی ہوتا ہے۔ ہیں ہے یہاں تک ہوی کا رجوع کرنا شیخ ہے اور یہ ماورائے میں میں جو کہ اور ہو کہ کرنا ہو کے کہ ہوی کی جانب میں خیار کی جانب میں تو وہ یمین ہے تی کہ شوہر کا اس سے رجوع کرنا سے دوری کہ کہ میں ہوتا۔اور عماق میں خیار نہیں ہوتا۔اور عماق میں خیار کی میں ہوتا ہوتا ہے اور ایمان میں خیار نہیں ہوتا۔اور عماق میں خلام کی جانب طلاق میں ہوی کی جانب کی طرح ہے۔

#### اللغاث:

-﴿ دّت ﴾ ردكر ديا مُحكرا ديا \_ ﴿ لا يتوقف ﴾ موقوف نبيس موتى \_ ﴿ أيمان ﴾ واحديمين التم \_

#### طلاق على المال من خيار كي شرط لكانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے ایک ہزار کے عوض اپنی ہوی کو طلاق دیا لیکن اپنے لیے یا ہوی کے کے لیے تین دن کے خیار کی شرط لگادیا اور ہوی نے اسے تبول کرلیا تو اس صورت میں حضرت امام اعظم والٹھائے کے بہاں تھم یہ ہے کہ اگر خیار شوہر کے لیے ہوگا تب تو وہ باطل ہوجائے گا اور ہیوی پر طلاق واقع ہوجائے گی، اور اگر خیار ہیوی کے لیے ہوتو باقی رہے گا۔ اور اگر تین دن کے اندر بیوی نے خیار کور دکر دیا تو طلاق باطل ہوجائے گی اور اگر اس نے رہبیں کیا یہاں تک کہ تین دن گذر گئے تو طلاق واقع ہوجائے گی۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں خیار باطل ہے خواہ شو ہر کے لیے ہو یا ہوی کے لیے اور دونوں صور توں میں طلاق واقع ہوگی اور بیوی پر ایک ہزار درہم واجب ہوں گے، ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ خیار انعقاد عقد کے بعد اسے فنح کرنے کے لیے ہوتا ہے نہ کہ انعقاد عقد کورو کئے کے لیے اور صورت مسئلہ میں میاں کا ایجاب طلاق اور ہیوی کا قبول یہ دونوں تصر فنح کو کا حتمال نہیں رکھتے اس لیے کہ طلاق مال خلع ہے اور خلع شو ہر کی جانب میں یمین ہے اور ہیوی کی جانب میں بمین کی شرط ہے اور بیوی کی جانب میں بمین کی شرط ہی فنح قبول نہیں کرے گی اس لیے صورت مسئلہ میں عقد یعنی طلاق مال (خلع) منعقد اور بیوں گا۔

و لأبی حنیفة الغ: حفرت امام اعظم طِنْتُما کی دلیل ہے ہے کہ بیوی کی جانب میں خلع ہیج کے درجے میں ہے چنانچہ جس طرح سے میں رجوع کرنا سے ہوتا ہے اور بیج میں رجوع کرنا سے ہوتا ہے اور بیج میں رجوع کرنا سے ہوتا ہے اور بیج میں دورع کرنا سے ہوتا ہے اور بیج میں دورائے مجلس پر موقوف نہیں ہوتا اور سے میں خیار کی شرط لگانا صحح ہوگا اور اگر خیار مورت کے لیے ہوتو جائز ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر شوہر کے لیے خیار شرط ہوتو درست نہیں ہے، کیوں کہ شوہر کی جانب میں خلع کمین ہوتا ہور ہوتو وزیر ہتا ہے بلکہ شوہر کے حق میں ماورائے میں موتوف بھی رہتا ہے معلوم ہوا کہ جانب زوج میں خلع کمین ہے اور اندہ می مجلس تک متحصر رہتا ہے معلوم ہوا کہ جانب زوج میں خلع کمین ہے اور ایمان اور قسموں میں خیار نہیں ہوتا اس لیے شوہر کے لیے بہاں خیار جائز نہیں ہوگا۔

و جانب العبد الغ: اس كا حاصل يہ ہے كه خيار كے حوالے سے طلاق على مال ميں جو درجه بيوى كا ہے وہى درجه عاق ميں غلام كا ہے، چنانچه اگر حيار غلام كے ليے ہوگا تب امام اعظم غلام كا ہے، چنانچه اگر حيار غلام كورقم كے عوض خيار شرط كے ساتھ اس كے مولى نے آزاد كيا تو اگر خيار غلام كے ليے ہوگا تب امام اعظم رئت تياں درست ہوگا، ليكن اگر مولى كے ليے خيار ہوگا تو باطل ہوگا جب كه حضرات صاحبين كے يہاں دونوں صورتوں ميں خيار بوگا خواہ مولى كے ليے ہو يا غلام كے ليے۔

وَ مَنُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلَّقْتُكِ أَمْسِ عَلَى أَلْفِ دِرْهَم فَلَمْ تَقْبَلِي، فَقَالَتْ قَبِلْتُ فَالْقُولُ قَوْلُ الزَّوْجِ، وَ مَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ لِغَيْرِهِ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِأَلْفِ دِرْهَم أَمْسِ فَلَمْ تَقْبَلْ، فَقَالَ قَبِلْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَ وَجُهُ الْفَرُقِ أَنَّ الطَّلَاقَ بِالْمَالِ يَمِيْنٌ مِنْ جَانِبِه، فَالإِقْرَارِ بِهِ لَا يَكُونُ إِقْرَارًا بِالشَّرْطِ لِصِحَتِه بِدُونِه، أَمَّا الْبَيْعُ فَلَا يَتِمَّ إِلاَّ بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولُ لَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

بِالْقُبُولِ، وَالْإِقْرَارُ بِهِ إِقْرَارٌ بِمَا لَا يَتِمَّ إِلاَّ بِهِ فَإِنْكَارُهُ الْقَبُولُ لَ رُجُوعٌ مِنْهُ.

ترجملہ: جس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم کے عوض گذشتہ کل تھے طلاق دی ہے لیکن تو نے قبول نہیں کیا چنانچہ بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا ہے تو شوہر کا قول معتبر ہوگا۔اور جس نے دوسرے آ دمی ہے کہا کہ میں نے ایک ہزار درہم کے عوض گذشتہ کل اس غلام کوتم سے فروخت کیا لیکن تم نے قبول نہیں کیا، اس پر اس دوسرے آ دمی نے کہا کہ میں نے قبول کرلیا تو مشتری کا قول معتبر ہوگا۔اور وجہ فرق ہے ہے کہ طلاق بالمال شوہر کی جانب میں شم ہے للبذاقتیم کا اقرار کرنا شرط کا اقرار کرنا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ شم شرط کے بغیر بھی صبحے ہوتی ہے۔ رہی بھے تو وہ قبولیت کے بغیرتا منہیں ہوتی اور بھے کا قرار کرنا اس چیز کا قرار کرنا ہے جس کے بغیر بھے مکمل نہیں ہوتی، البذابائع کا قبولیت مشتری کا انکار کرنا بھے سے رجوع کرنا ہے۔

#### اللّغاث:

طلاق على المال كو قبول كرنے ميں اختلاف كے وقت قول معتبر:

اس عبارت میں دوسکے بیان کے گیے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں (۱) پہلامسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص

نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایک ہزار درہم کے عوض میں نے کل تم کوطلاق دی تھی لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، بیوی نے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے ہوی ہے کہا کہ میں نے قبول کیا ہے تو اس صورت میں شوہر کا قول یعنی عدم قبول معتبر ہوگا اور بیوی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ (۲) دوسرا مسئلہ سے کہ زید نے بر سے کہا کہ بھائی بکر میں نے اپناغلام ایک ہزار درہم کے عوض کل تم سے فروخت کیا تھا لیکن تم نے اسے قبول نہیں کیا ، اس پر بکر نے کہا کہ میں نے تو قبول کرلیا تھا اور اس صورت میں بکر یعنی مشتری کا قول معتبر ہوگا اور بچے متحقق ہوجائے گی۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کدان دونوں مسلوں میں فرق اس طرح ہے کہ پہلا مسلاطلاق علی مال کا ہے اور طلاق علی مال جانب زوج میں قتم ہے اورقتم کا معاملہ ہیہ ہے کہ وہ قتم کھانے والے کے ساتھ پوری ہوجاتی ہے، لہذا شوہر کی طرف سے قتم یعنی طلاق علی مال کے اقرار کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ وہ بیوی کے قبول کرنے کا بھی اقرار ہو، کیوں کہ یمین شرط یعنی قبول کے بغیر بھی درست ہوجاتی ہے، لہذا جب شوہر نے بیکہا کہ فلم تقبلی تو نے قبول کیوں نہیں کیا تو بیاس کے اپنے قول کا سوال ہوا نہ کہ انکار، اس لیے اگر بیوی اپنے قول قبلت پر گواہ پیش کرتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو میمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

اس کے برخلاف بیج کا مسکہ ہے تو بیچ میں قبول کرنا رکن ہے اور قبول کے بغیر بیچ مکمل نہیں ہوتی ، لہذا بیچ کا اقرار کرنا ایک ایسی چیز کا اقرار کرنا ہے جوقبول کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ، اب اگر بائع مشتری کے قبول کرنے کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ بیچ سے مکر رہا ہے اور رجوع کرنا چاہتا ہے اس لیے مشتری کا اقرار بائع کے انکار پرغالب ہوجائے گا اور بیچ مکمل ہوجائے گی۔

قَالَ وَالْمُبَارَأَةُ كَالُخُلُعِ كِلَاهُمَا يُسْقِطَانِ كُلَّ حَقِّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْاحْرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُّ عَلَيْهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحَالُمُّ عَلَيْهُ لَا يَسْقُطُ فِيْهِمَا إِلَّا مَا سَمَّيَاهُ، وَ أَبُويُوسُفَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ مَعَهُ فِي الْحُلُعِ وَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ فِي الْمُبَارَأَةِ ، لِمُحَمَّدٍ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنْ هَذِهِ مُعَاوَضَاتِ يُعْتَبُو الْحُلُعِ وَ مَعَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَالُمُ عَلَيْهُ فِي الْمُبَارَأَةِ مُلْعَلِقُ عَنْهُ أَنْ الْمُبَارَأَةَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْبَرَاءَةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْمُجَانِينِ وَ أَنَّهُ الْمُفَاعِلَةُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَيْرُهُ وَ لَا بَعْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ الْبَرَاءةِ فَتَقْتَضِيْهَا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَ أَنَّهُ مُطْلَقٌ قَيَّدُنَاهُ بِحُقُوفِ النِّكَاحِ لِللهَ لِللهِ الْغَرْضِ ، أَمَّا الْخُلُعُ فَمُقْتَضَاهُ الْإِنْحِلَاعُ وَقَدْ حَصَلَ فِي نَقْضِ النِّكَاحِ وَ مُعُولُونَ إِلَى انْقِطَاعِ الْأَحْكَامِ ، وَلِلَابِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمُ عَلَيْهُ أَنَّ الْحُلُعُ لَنَجْلُع يُنَبِّى عَنِ الْفَصُلِ وَ مِنْهُ خَلْعُ النَّعُلِ وَ خَلُعُ الْعَمْلِ وَهُو مُطُلَقٌ كَالْمُبَارَأَةِ فَيْعُمُلُ بِإِطْلَاقِهِمَا فِي النَّكَاحِ وَ أَحْكَامِهِ وَ حُقُوقِهِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ زوجین کا ایک دوسرے کو بری کر ناخلع کی طرح ہاور دونوں (خلع اور مبارا ۃ) میاں ہوی میں سے ہر
ایک کا جو دوسرے پر نکاح ہے متعلق حق ہام اعظم والتہ یا گئی گئی ہے۔ بہاں اسے ساقط کردیتے ہیں، امام محمد والتہ یا فرماتے ہیں کہ خلع اور
مبارا ۃ میں وہی حقوق ساقط ہوں گے جنہیں میاں ہوی بیان کریں۔ امام ابو پوسف والتہ یا خلع میں امام محمد والتہ یا کہ ساتھ ہیں اور مبارا ۃ معاوضہ ہاور معاوضات میں صرف مشروط کا اعتبار کیا
میں امام ابو صفحہ والتہ یا کہ دلیل ہے ہے کہ مبارا ۃ براءت سے مفاعلت کا صیغہ ہے جو دونوں جانب سے برات کا تقاضا
کرے گا اور بری ہونا مطلق ہے، لہذا ہم نے دلالت عرض کی بنیاد پر حقوق نکاح کے ساتھ اسے مقید کردیا، رہاضلع تو اس کا متقصی

حضرت امام ابوصنیفہ ویشیل کی دلیل میہ ہے کہ خلع فصل اور جدائی کی خبر دیتا ہے اور اس سے ماخوذ ہے خلع النعل جوتے سے الگ ہونا (جوتا اتارنا) اور خلع بھی مطلق ہے، لہذا نکاح میں اور اس کے حقوق میں خلع اور مبارات کے اطلاق بڑمل کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿مباراة ﴾ ایک دوسرے کو بری کر دینا۔ ﴿یسقطان ﴾ ساقط کر دیتے ہیں۔ ﴿سمیّا ﴾ ان دونوں نے طے کیا۔ ﴿انحلاع ﴾علیحدہ ہونا۔ ﴿ینبی ﴾ فبردیتا ہے۔ ﴿خلع ﴾ اتارنا۔ ﴿نعل ﴾ جوتا۔ ﴿خلع ﴾ چھوڑ دینا۔

#### مبارات كابيان:

صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے اس عبارت میں یہ واضح فر مایا ہے کہ مبارات یعنی زوجین کا آپس میں ایک دوسرے کو ہری کرنا ضلع کی طرح ہے، چنانچہ جس طرح خلع کرنے سے میاں ہوی کے درمیان نکاح کے ذریع نفتے اور سکنی میں امام محمد والیٹھیڈ کی رائے یہ ہے کہ خلع اور مبارات علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق کو ساقط نہیں کرتے، بلکہ ان کے وقوع سے وہی حقوق ساقط ہوتے ہیں جنہیں میاں ہوی بیان کرتے ہیں، امام شافعی والیٹھیڈ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اور امام ابو یوسف والیٹھیڈ علیہ الرحمہ خلع اور مبارات میں فرق کرتے ہیں چنانچہ خلع کی صورت میں وہ امام محمد والیٹھیڈ کے ساتھ ہیں اور میاں ہوی کے بیان کردہ حقوق ہی کوسا قط قرار دیتے ہیں فرق کرتے ہیں چنانچہ خلع کی صورت میں امام اعظم والیٹھیڈ کے ساتھ ہیں اور میاں تحقوق کوسا قط مانتے ہیں۔

امام محمہ پراٹھیڈ کی دلیل یہ ہے کہ ضلع اور مبارات میں معاوضہ کا لین دین ہوتا ہے اس لیے یہ دونوں عقد معاوضہ ہیں اور معاوضات میں صرف مشروط کا عتبار ہوتا ہے، لہذا ان دونوں میں صرف آتھی چیز وں کا سقوط ہوگا جنہیں میاں ہوی بیان کریں گ۔ حضرت امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیل اور خلع ومبارات میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مبارا ۃ باب مفاعلت کا مصدر ہے اور مفاعلت کا ضدا شتر اک ہے لہذا مبلدات میاں اور بیوی دونوں طرف سے بری ہونے کا تقاضا کرے گا اور صورت مسئلہ میں اگر چہ براء ت مطلق ہے مگر چوں کہ یہاں دلالت الغرض لینی میاں بیوی کے درمیان ہونے والا جھڑ ایباں مطلق کو مقید کرنے کے لیے موجود ہے، اس لیے دلالت الغرض کی بنیاد پر براء ت مطلقہ کو حقوق تکاح کے ساتھ مقید کریں گے اور نکاح ہے متعلق جملہ حقوق کو ساقط کر دیں گ تا کہ علی وجہ الکمال مبارات کے معنی محقق ہوجا کیں۔ اس کے برخلاف خلع کا مسئلہ ہے تو خلع کا مقضی صرف علیحدگی اور انخلاع ہے اور یہ معنی انقطاع نکاح سے حاصل ہو جاتے ہیں، اس لیے خلع کی صورت میں نکاح ختم ہوگا اور میاں بیوی جن حقوق کے سقوط کا تذکرہ کریں گے وہ ساقط ہوں گے۔ اور علی الاطلاق نکاح سے متعلق جملہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔

حضرت امام اعظم ولیٹی کی دلیل میہ ہے کہ خلع فصل اور علیحدگی وجدائی کی خبر دیتا ہے، چنا نچے خلع النعل کے معنی ہیں پورے طور پر جوتے اتارنا، اسی طرح خلع العمل کے معنی ہیں پورے طور پر کام سے الگ ہونا، لہذا جب خلع کے معنی کامل علیحدگی کے ہیں اور مبارات کے معنی بھی کامل علیحدگی کے ہیں تو جس طرح مبارات مطلق ہے اسی طرح خلع بھی مطلق ہوگا اور مبارات کی طرح خلع بھی علی الاطلاق نکاح ہے متعلق جملہ حقوق کا سقوط ہوگا، خواہ زوجین نے انہیں بیان کیا ہویا نہ کیا ہو۔

وَ مَنْ خَلَعَ ابْنَتَهُ وَ هِي صَغِيْرَةٌ بِمَالِهَا لَمْ يَجُزُ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ لَا نَظْرَلَهَا فِيْهِ، إِذِ الْبُضْعُ فِي حَالَةِ الْخُرُوجِ غَيْرُ مُتَقَوَّم، وَالْبَدَلُ مُتَقَوَّم، وِخِلَافِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ الْبُضْعَ مُتَقَوَّمْ عِنْدَ الدُّحُولِ، وَ لِهاذَا يُغْتَبُرُ خُلْعُ الْمَرِيْضَةِ مِنَ النَّلُثِ وَ إِذَا لَمْ يَجُزُ لَا يَسْقُطُ الْمَهْرُ وَ لَا يَسْتَحِقُ مَالَهَا، ثُمَّ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي رَوَايَةٍ لَا يَقَعُ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، لِأَنَّهُ تَعْلِيْقٌ بِشَرْطِ قُبُولِهِ فَيُعْتَبَرُ بِالتَّعْلِيْقِ بِسَائِرِ الشُّرُوطِ.

تروج کھنے: اور جس شخص نے اپنی چھوٹی بیٹی کا اس کے مال کے عض کا خلع کیا تو پیضع اس پر جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ اس میں اس کے لیے کوئی شفقت نہیں ہے، اس لیے کہ بحالت خروج بضع متقوم نہیں ہے اور بدل متقوم ہے۔ اس کے برخلاف نکاح ہے اس لیے کہ بضع بوقت دخول متقوم ہے، اس لیے مربض کا نکاح پورے مال کے مہرمشل پر معتبر بوگا اور مربض کا نکاح پورے مال کے مہرمشل پر معتبر ہے۔ اور جب خلع جائز نہیں ہوگا تو مہر بھی ساقط نہیں ہوگا اور شوہر بیوی کے مال کامستی نہیں ہوگا۔ پھر ایک روایت کے مطابق طلاق واقع ہوگی اور دوسری روایت میں طلاق نہیں ہوگی، لیکن پہلی روایت زیادہ شیح ہے، اس لیے کہ شوہر کا طلاق وینا باپ کے قبول کرنے کی شرط پر معلق تھا، لہٰذاد یگر شروط کے ساتھ معلق کرنے پر قیاس کیا جائے گا۔

#### اللغاث:

﴿نظر ﴾ شفقت \_ ﴿ بضع ﴾ عورت كى شرماً ٥ \_

#### جھوٹی بی کے لیے اس کے مال سے ظلع لینا:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کی باپ نے اپنی صغیرہ نجی کا نکاح کیا ،اس کے بعد پھر اس نے اس صغیرہ کے مال سے خلع کرلیا تو شرعاً یہ خلع معتر نہیں ہوگا، کیوں کہ باپ صغیرہ کا ولی ہے اور اس کی ولایت شفقت والفت بر بٹن ہے چنا نچہ جہاں ولی کی طرف سے شفقت نہیں ہوگا۔ اور صورت مسکلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہوگا۔ اور صورت مسکلہ میں صغیرہ کے مال سے خلع کرنے میں کوئی شفقت نہیں ہوگا۔ لیے یہ خلع وخروج غیر متقوم ہے اور بدل خلع متقوم ہے اور ظاہر ہے کہ مال غیر متقوم کے مقابلے مال متقوم کو صرف کرنا حمافت اور بیوتو فی ہے ،اس لیے صورت مسکلہ میں صغیرہ کا خلع نافذ نہیں ہوگا۔

بحلاف المنكاح: اس كے برخلاف نكاح كامسكد بو فكاح درست اور جائز ہے، بشرطيكه مهرمشل كے عوض ہو، كيول كه اس ميں دوباتيں ہيں (۱) بضع كا دخول ہے اور بحالت دخول بضع متقوم ہوتا ہے، لہذا مال كے عوض مال كا تبادلہ ہوا اور اس ميں ولى كى طرف سے شفقت ہى شفقت ہے (۲) دوسرى بات يہ ہے كہ يہ نكاح مهرمشل كے عوض ہوا ہے اس ليے اس ميں اور بھى شفقت ورحمت ہے۔ يہى فرق ہے ضلع اور نكاح ميں يعنى صغيرہ كاكيا ہوا ضلع باطل ہے اور نكاح جائز ہے بہر حال جب صغيرہ كا ضلع باطل ہے تو نہ تو مهر ساقط ہوگا اور نہ بى شوہر كوصغيرہ كے مال ميں سے كچھ ملے گا۔

ثم یقع الطلاق النے: فرماتے ہیں کہ جب بی خلع جائز ہوگا تو کیا طلاق بھی نہیں واقع ہوگی؟ اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں (۱) طلاق واقع ہوجائے گی (۲) نہیں واقع ہوگی، لیکن اصح یہ ہے کہ طلاق واقع ہوجائے گی کیوں کہ بیے طلاق بشکل خلع ہے لہٰڈ ااس کا وقوع باپ کے قبول کرنے پرمتعلق ہے، اس لیے اسے دیگر تعلیق اور دوسری شرطوں پرمعلق کیا جائے گا اور دوسری شروط من علیہ العلیق

## ر آن الهداية جلد المسلم المسلم

کے قبول کرنے سے تحقق اور واقع ہوجاتی ہیں، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ باپ نے خلع کر کے اس شرط کو قبول کرلیا ہے، اس لیے طلاق واقع ہوجائے گی اگر چہ خلع نہ واقع ہو، رہا مسئلہ عدم وقوع خلع کا تو وہ لزوم مال کے ساتھ متعلق ہوگیا چنانچہ نہ تو خلع واقع ہوگا اور نہ ہی مال لازم ہوگا۔

وَ إِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَالْحُلْعُ وَاقِعٌ وَالْأَلْفُ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآبِ، لِأَنَّ اشْتِرَاطَ بِدَلِ الْخُلْعِ عَلَى الْآبِ، وَلَا يَشْقُطُ مَهْرُهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَدُخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْآبِ.

توجملہ: اوراگر شوہرنے ایک ہزار پراپی ہوی سے طلع کیا اس شرط پر کہ ہوی کا باپ اس الف کا ضامن ہے تو خلع واقع ہوگا اور باپ پرایک ہزار لازم ہوگا، اس لیے کہ اجنبی شخص پر بدل خلع کی شرط لگانا شیح ہے تو باپ پر بدرجہ اولی ضیح ہوگی۔ اور بیوی کا مہر ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہر باپ کی ولایت کے تحت داخل نہیں ہوا ہے۔

#### اللغاث:

﴿خالع ﴾خلع كيا\_ ﴿ضامن ﴾ ذمه دار\_

#### باپ كوبدل خلع كا ضامن بنانا:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنی صغیرہ بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور باپ نے اس ایک ہزار درہم کو اداء کرنے کی صفانت لے لی تو اس صورت میں خلع بھی مخقق ہوجائے گا اور باپ پر ایک ہزار درہم کی ادائیگی بھی لازم ہوگی ، اس لیے کہ بدل خلع کو ایک اجنبی مخض پر لازم کرنا بھی صحیح ہے جب کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے حق میں کوئی شفقت وغیرہ نہیں ہوتی تو جب اجنبی مخض پر اس کا لزوم جائز ہے تو باپ پر تو بدرجہ اولی درست اور جائز ہوگا ، کیوں کہ اس کی طرف سے صغیرہ کے حق میں شفقت بھی مختق ہے اور تو خلع مختقت ہے اور باپ کو صغیرہ پر ولایت بھی حاصل ہے ، اس لیے اگر باپ بدل خلع کو اداء کرنے کی صفانت اور گارٹی لیتا ہے اور تو خلع درست اور جائز ہے۔

و لایسقط مہر ھا النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ کبیرہ اور بالغہ عورتیں اگر اپنے شوہروں سے خلع کریں تو ان کا مہر ساقط ہوجا تا ہے، کین صورت مسئلہ میں خلع کے باوجود صغیرہ کا مہر ساقط نہیں ہوگا کیوں کہ مہر عورت کا حق ہے اور صغیرہ کے باپ کی ولایت کے تحت داخل نہیں ہے اور اس کا سقوط باپ کی شفقت والفت کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ باپ اٹھی چیزوں کا والی ہوتا ہے جن میں شفقت ہوتی ہے۔

وَ إِنْ شَرَطَ الْأَلْفَ عَلَيْهَا تَوَقَّفَ عَلَى قُبُولِهَا إِنْ كَانَتُ مِنْ أَهْلِ الْقُبُولِ فَإِنْ قَبِلَتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرُطِ وَ إِنْ شَرَطَ الْأَلُفَ عَلَى الْعُرَامَةِ فَإِنْ قَبِلَهُ الْأَبُ عَنْهَا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ.

ترجمل: اور اگر شوہر نے بیوی پر ایک ہزار کی شرط لگائی تو خلع کا وقوع بیوی کی قبولیت پر موقوف ہوگا بشرطیکہ بیوی قبول کرنے کی لیاقت رکھتی ہو، چنانچہ اگر اس نے قبول کر لیا تو شرط پائی جانے کی وجہ سے طلاق واقع ہوجائے گی اور مال واجب نہیں ہوگا، اس لیے

وتوقف کموتوف ہے۔ ﴿غرامة ﴾ تاوان، جرماند

#### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی صغیرہ بیوی کو ایک ہزار درہم کے عوض خلع دیا اور صغیرہ ہی پر اس کی ادائیگی کو لازم اورمشروط قرار دیا تو اب خلع کا وقوع دوباتوں پرموقوف ہوگا (1)صغیرہ اسے قبول کرلے (۲) اورصغیرہ میں قبول کرنے کی اہلیت ہو لینی وہ بیجھتی ہو کہ خلع طلاق ہے اور اس میں شوہر کو مال دینا پڑتا ہے، اگر بید دنوں چیزیں پائی جائیں گی تو طلاق واقع ہوگی کیکن صغیرہ پر مال وغیرہ لازمنہیں ہوگا ، کیوں کہ صغیرہ پر تاوان نہیں واجب کیا جاسکتا اس لیے کہ وہ اس کی اہل ہی نہیں ہے،لہذا بی خلع بدون لزوم مال کے واقع ہوگا۔

فإن قبله النع: فرماتے ہیں کہ اگر صغیرہ پر واجب کردہ مال کی ادائیگی کو باپ نے اپنے ذمے لے لیا تو اس کی درشگی میں دو روایتیں ہیں (۱) پہلی روایت کےمطابق بیقبولیت سیج ہے (۲) اور دوسری روایت کےمطابق سیحے نہیں ہےلیکن صاحب عنایاً نے لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ تھیجے ہے، کیوں کہاس میں صغیرہ کا نفع ہے کہ بغیر خرج وغیرہ کے اسے نجات مل جارہی ہے۔

وَ كَذَا إِنْ حَالَعَهَا عَلَى مَهْرِهَا وَ لَمُ يَضُمَنِ الْأَبُ الْمَهْرَ تَوَقَّفَ عَلَى قَبُوْلِهَا ، فَإِنْ قَبِلَتْ طُلِّقَتْ وَ لَا يَسْقُطُ الْمَهُرُ، وَ إِنْ قَبِلَ الْأَبُ عَنْهَا فَعَلَى الرِّوَايَتَيْنِ.

تر جمل: اورایسے ہی اگر شو ہرنے صغیرہ کے مہر کے عوض اس سے خلع کیا اور باپ مہر کا ضامن نہیں ہوا تو پی خلع بیوی کے قبول کرنے پرموقوف ہوگا چنانچہ اگر اس نے قبول کرلیا تو مطلقہ ہو جائے گی اور مہر ساقطنہیں ہوگا۔ اور اگر باپ نے اس کی طرف سے قبول کرلیا تو اس میں دوروایتیں ہیں۔

وتوقف کموتوف ہے۔ وغرامة کاوان، جرماند

#### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

بیمسئلہ بھی مسئلہ سابقہ کی طرح ہے ،فرق بیہ ہے کہ اس میں بدل خلع صغیرہ کا مہر ہے ، چنا نچہ اس صورت میں بھی خلع کا وقوع صغیرہ کے قبول کرنے پرموقوف ہوگا اگر وہ قبول کرتی ہے تو سقوط مہر کے بغیر خلع واقع ہوگا اور صغیرہ مطلقہ ہوجائے گی۔اوراگراس کی طرف ہے اس کا باپ مہر کی مقدار میں مال کا ضامن ہوتا ہے تو اس میں پھرو ہی سابقہ دونوں روایتیں ہیں۔

وَ إِنْ ضَمِنَ الْأَبُ الْمَهْرَ وَهُوَ أَلُفُ دِرْهَمٍ طُلِّقَتْ لِوُجُوْدِ قَبُوْلِهِ وَهُوَ الشَّرْطُ وَ يَلْزَمُهُ خَمْسُمِائَةٍ اسْتِحْسَانًا، وَ فِي الْقِيَاسِ يَلْزَمُهُ الْأَلْفُ، وَ أَصْلُهُ فِي الْكَبِيْرَةِ إِذَا خُتَلَعَتْ قَبْلَ الدُّخُوْلِ عَلَى أَلْفٍ وَ مَهْرُهَا أَلْفٌ فَفِي الْقِيَاسِ

## ر آن البدايه جلد ١٠٥ كر ١٠٥ كر

عَلَيْهَا خَمْسُ مِانَةٍ زَائِدَةً، وَ فِي الْإِسْتِحْسَانِ لَا شَيْئَ عَلَيْهَا، لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ عَادَةً حَاصُلُ مَا يَلْزَمُ لَهَا.

ترجیلے: اور اگر باپ مہر کا ضامن ہوگیا اور مہر ایک ہزار درہم ہے تو عورت مطلقہ ہوجائے گی اس لیے کہ باپ کا قبول کرنا پایا گیا اور وہی شرط تھا۔ اور استحسانا باپ پر پانچ سو دراہم لازم ہوں گے جب کہ قیاساً اس پر ایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ اور اس تھم کی اصل بالغہورت کے حق میں ہے جب دخول سے پہلے ایک ہزار کے عوض اسے ضلع دیا گیا ہواور اس کا مہر بھی ایک ہزار ہو، تو قیاس میں اس پر پانچ سو دراہم زائد لازم ہوں گے اور استحسان میں اس پر پھر بھی نہیں لازم ہوگا ، اس لیے کہ عام طور پر ضلع سے اس چیز کا حصول مراد ہوتا ہے جوعورت کے لیے لازم ہوتا ہے۔

#### اللغات:

﴿ضمن﴾ ضامن ہوگیا۔

#### مغیرہ کے ساتھ خلع کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے صغیرہ سے ایک ہزار دراہم کے عوض خلع کیا اور باپ صغیرہ کی طرف سے اس ایک ہزار کا ضامن ہوگیا اور صورت مسئلہ یہ ہے کہ صغیرہ کا مہر بھی ایک ہزار تھا تو اس صورت میں باپ کے ضامن ہوتے ہی صغیرہ مختلعه اور مطلقہ ہوجائے گی، کیوں کہ جب باپ اس کا ضامن ہوگیا تو گویا اس کا قبول کرنا پایا گیا اور یہی قبول کرنا ہی وقوع خلع کے لیے شرط تھا اس لیے اس کے پائے جاتے ہی وہ مطلقہ اور مختلعہ ہوجائے گی۔

رہا یہ سکلہ کہ باپ پر کتنے دراہم لازم ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں قیاس اور استحسان کے اپنے الگ تقاضے ہیں، استحسان کا تقاضایہ ہے کہ باپ کے ذھے صرف پانچ سودراہم لازم ہوں، کیوں کہ صورت مسکلہ صغیرہ کوغیر مدخول بہا مان کروضع کیا گیا ہے اور بدل خلع کو اس کے مہر کے مساوی بلکہ عین مہر قرار دیا گیا ہے اور مہر ایک ہزار دراہم ہیں، لیکن چوں کہ ضغیرہ غیر مدخول بہا کواگر طلاق دی جائے تو وہ نصف مہر کی حق دار ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ صغیرہ کو بھی غیر مدخول بہا مانا گیا ہے اس لیے اس کا مہر بھی پانچ سودرہم ہوگا اور یہ کہا جائے گاکہ شوہر نے پانچ ہی سودرہم پر خلع کیا ہے، اس لیے ازروئے استحسان باپ پر پانچ سودراہم ہی واجب ہوں گے۔

کیکن قیاس کا تقاضایہ ہے کہ باپ پرایک ہزار درہم لازم ہوں کیوں کہاس نے اس مقدار کاالتزام کیا ہے۔

و اصله فی الکبیرة النع: صاحب ہدای فرماتے ہیں کہ اس مسئے کی اصل وہ بالغہ عورت ہے جے دخول سے پہلے ایک ہزار کے عوض خلع دیا گیا ہواوراس کا مہر بھی ایک ہی ہزار ہوتو اس صورت میں عدم دخول کی وجہ سے تو ایک ہزار کا نصف یعنی پانچ سو درا ہم ساقط ہوجا کیں گے اور شوہر پر بیوی کے لیے صرف پانچ سو درا ہم واجب تھے، لہذا استحساناً وہی درا ہم بدل خلع ہوجا کیں گے، اور اس کے علاوہ بیوی پرکوئی چیز نہیں واجب ہوگی، اس لیے کہ مہر کو بدل خلع قرار دینے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ شوہر پر بیوی کا جو پھے بھی ہووہ صاف ہوجائے گا اور کسی کا کسی پر پھی نہیں واجب ہوگا اور پانچ سو درا ہم کے التزام سے چوں کہ بیمقصود حاصل ہوجاتا ہے اس لیے استحسانا عورت پرمزید پر بھی نیس واجب ہوگا۔ لیکن قیاساً باپ پرمزید پانچ سو درا ہم واجب ہوں گے، کیوں کہ اس نے اُلف درا ہم کا التزام کیا ہے، لہذا التزام کو پورا کرنے کے لیے اسے مزید پانچ سو درا ہم دینے ہوں گے۔ فقط واللہ اعلم و علمہ اتم .



# **بَامِ الظِّهَا**يِ يہ باب احکام ظہار کے بیان میں ہے



ظہار كے لغوى معنى بين: شو بركا اپنى بيوے أنتِ على كظهر أمي كہنا۔

ظہار کے شرعی معنی ہیں: تشبیه المحللة بالمحرمة على التأبید لینی منکوحہ محللہ عورت کومحرمہ ابدیہ عورت کے مشابہ اردینا۔

وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَطُيُهَا وَ لَا مَسُّهَا وَ لَا تَقْبِيلُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَانِهِمْ ﴾ إِلَى أَنْ قَالَ ﴿فَتَحُرِيْرُ رُقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونِهِ مَنْكُورَ الشَّرْعُ أَصْلَةٌ وَ نَقَلَ حُكْمَةً إِلَى تَحْرِيْمٍ يَتَمَاسًا﴾ (سورة المجادلة: ٣)، وَالظِّهَارُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَرَّرَ الشَّرْعُ أَصْلَةٌ وَ نَقَلَ حُكْمَةً إِلَى تَحْرِيْمٍ مُوقَّتٍ بِالْكُفَّارَةِ غَيْرِ مُزِيْلٍ لِلنِّكَاحِ، وَ هَذَا لِأَنَّهُ جِنَايَةٌ لِكُونِهِ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلِ وَ زُورًا فَيُنَاسِبُ الْمُجَازَاةَ عَلَيْهَا بِالْكُفَّارَةِ مَنْ فَلَوْ مَرْمُ الدَّوَاعِيْهِ كَيْلًا يَقَعَ فِيْهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَرْمَةِ وَ ارْتِفَاعُهَا بِالْكُفَّارَةِ، ثُمَّ الْوَطْيُ إِذَا حَرُمَ بِدَوَاعِيْهِ كَيْلًا يَقَعَ فِيْهِ كَمَا فِي الْإِحْرَامِ بِخِلَافِ الْحَائِقِ وَالْصَائِمِ لِأَنَّاكُ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ التَواعِيْ وَالصَّائِمِ لِلَانَّاكَ الظِّهَارُ وَالْإِحْرَامُ .

ترجمه: جب شوہر نے اپنی بیوی سے انت علی کظھوا می کہاتو وہ اس پرحرام ہوگئی، اس مخص کے لیے اس عورت سے نہ تو وطی کرنا حلال ہے اور نہ ہی کہاتو وہ اس پرحرام ہوگئی، اس مخص کے لیے اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے''جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں یہاں تک کرفر مایا کہ وہ جماع کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اور زمانہ جا المیت میں ظہار طلاق تھا چنانچے شریعت نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور اس کے حکم کو کفارے کی ادائیگی تک تحریم کی طرف منتقل کردیا اس حال میں کہ اسے نکاح زائل کرنے والانہیں بنایا۔ اور بیاس لیے ہے کہ ظہار ایک جرم ہے، کیوں کہ بیخش اور جھوٹ ہے، لہذا

ر آن البدليه جلد ١٠٤ ١٠٥ من المحال ١٠١ المحال ١٠١ المحال الحام طلاق كابيان

مناسب معلوم ہوا کہ شوہر پر بیوی کوحرام کر کے اس کے جرم کی سزادی جائے اور کفارہ کے ذریعے اس حرمت کوختم کیا جائے۔ پھر جب وطی حرام ہوئی تو وہ اپنے دواعی کے ساتھ حرام ہوئی، تا کہ (دواعی کے ذریعے شوہر وطی میں جتالا نہ ہو جیسے احرام میں ہے۔) برخلاف ما نصد اور روزہ دار کے ، کیوں کہ بید دونوں کثیر الوجود ہیں، اس لیے اگر دواعی کوحرام کر دیا جائے تو حرج کا سبب بن جائے گا۔ اور ظہار اور احرام کا بیحال نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ظهر ﴾ پشت، كر - ﴿مس ﴾ چهونا - ﴿تقبيل ﴾ چومنا، بوسه لينا - ﴿يكفر ﴾ كفاره د ب د ب د موقت ﴾ ايك خاص وقت كى - ﴿مزيل ﴾ زاكل كرنے والى - ﴿جناية ﴾ غلطى، جرم - ﴿زور ﴾ جموث - ﴿مجازاة ﴾ بدله دينا - ﴿ارتفاع ﴾ الله جانا -

#### ظهار بتعريف اورحكم:

صورت مسلامیہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تو وہ بیوی اس پرحرام ہوگئی چنانچاب کفارہ ظہار سے پہلے شوہر نہ تو بیوی سے وطی کرسکتا ہے، نہ اسے چھوسکتا ہے اور نہ ہی اس کو بوسہ لے سکتا ہے، اس تھم کی دلیل قرآن کریم کی بیآ بت ہے والمذین بظاہرون من نسانھم ٹم یعو دون لما قالوا فتحریو رقبۃ من قبل أن يتما سا المنے لینی جولوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے ہیں چراپ کہ ہوئے کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تھم یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں، اس آیت سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب تک مظاہر غلام آزاد نہیں کرے گاس وقت تک اس کی بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔

و کان الخ: فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہیت میں علی الاطلاق اوگ ظہار کو طلاق شار کرتے اور بیجھے تھے لیکن شریعت نے اس کے اطلاق کو مقیداور موقت کرکے بی کھ ادا یکی کفارہ تک مظاہر کی بیوی اس پرحرام رہے گی اور شریعت کے اس محم کی علت بہ ہے کہ ظہار کرنا جرم ہے، کیوں کہ اس میں فخش اور بدگوئی ہے اور قرآن کریم کی زبان میں بیقیج چزہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے وانھم لیقولون منکرا من القول و زور ۱ اور ظاہر ہے کہ شریعت میں جھوٹ اور قباحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے مظاہر کو اس کے کہاور کیے کی سزا ملے گی اور جس بیوی کو اس نے برا بھلا کہاہے اس کو اس شخص پرحرام کردیا جائے گا یہاں تک وہ کفارہ ادا کر کے اس جرم کے داغ اور دھے کو پاک صاف کر لے کیوں کہ شریعت کا بیقانون ہے کہ إن المحسنات بذھبن المسیالت یعنی نکیاں برائیوں کو ختم کردیتی ہیں۔ (بنایہ ۲۵۸۵)

ٹم إذا حوم المنے: اس كا حاصل يہ ہے كہ مظاہر پرجس طرح وطى حرام ہے اس طرح دوائى وطى مثلاً چومنا چا شااور بوسہ لينا يہ سارى چزيں اس پرحرام ہيں، كيوں كہ اگر يہ چيزيں حرام نہيں كى جائيں گى تو ان كى وجہ ہے شوہر وطى كر بيشے گا اور اس طرح حرام كارى ميں وہ مبتلا ہوجائے گا، لہذا جس طرح محرم كے ليے وطى اور دوائى وطى دونوں حرام ہيں اس طرح مظاہر كے ليے بھى يہ دونوں چيزيں حرام ہوں گى، اس كے برخلاف حائصہ اور صائمہ عورت كامعالمہ ہے تو ان سے صرف وطى حرام ہے، دوائى وطى حرام نہيں ہيں، گيوں كہ چين اور روزہ كثير الوقوع ہيں، اگر ان ميں دوائى وطى كو بھى حرام قرار ديديا جائے تو پھر زوجين ميں سے ہرايك كوحرج لاحق ہوگا اور شريعت ميں حرج كو دوركرديا گيا ہے، لہذا حائصہ اور صائمہ كے ساتھ دوائى وطى حلال اور درست اور جائز ہيں چين اور روزہ

# ر آن البدایہ جلد ف کے میں البیدائیہ جلد ف کے میں کی سیسی کی ہے۔ کی سیسی کی اور دوائی وطی پر بھی بند گئے گئے۔ کے مقابلے میں ظہار اور احرام قلیل الوجود اور نادر الوقوع ہیں، اس لیے ان میں وطی بھی حرام ہوگی اور دوائی وطی پر بھی بند گئے گئے۔

فَإِنْ وَطِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ اسْتَغْفَرَاللَّهَ تَعَالَى، وَ لَا شَيْئَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكُفَّارَةِ الْأُولَى، وَ لَا يُعَادِي حَتَّى يُكَفِّرَ لِقَوْلِهِ • الطَّلِيْثَالِيْمُ (لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قَبْلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرِاللَّهَ وَ لَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ))، وَ لَوْ كَانَ شَيْئُ الْتَلِيْثُولِيْمُ (لِلَّذِي وَاقَعَ فِي ظِهَارِهِ قَبْلَ الْكُفَّارَةِ اسْتَغْفِرِاللَّهَ وَ لَا تَعُدُ حَتَّى تُكَفِّرَ))، وَ لَوْ كَانَ شَيْئُ الْحَلَيْثُولِيْمَ الْكَلِيْقُ الْمَا اللَّفُظُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارٌ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ، الْحَلَقُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارٌ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ، لِلَّا ظَهَارٌ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ، لِلَّا ظَهَارٌ، لِأَنَّهُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَ لَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُّ، لِللَّهُ مَنْسُونٌ عَلَى الْمُعَلِّقُ الْمَا اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَلِيقُ الْمُ وَهُلَا اللَّهُ الْمَلْمُ لَا يَكُونُ إِلَّا ظِهَارٌ، لِلْأَنَّةُ صَرِيْحٌ فِيهِ، وَلَوْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ لَا يَصِحُ

تروجمه: پراگرمظاہر نے کفارہ دیے ہے پہلے ہوی ہے وطی کرلی تو وہ اللہ تعالی ہے استغفار کرے اور پہلے کفارہ کے علاوہ اس پر کھنہ بیں واجب ہے اور کفارہ دینے ہے پہلے دوبارہ وطی نہ کرے اس لیے کہ جس شخص نے ظہار میں کفارہ دینے ہے پہلے وطی کرلی تھی، اس ہے آپ منافی ہے آپ منافی ہے کہ جس شخص نے ظہار میں کفارہ دینے ہے پہلے وطی کرلی تھی، اس ہے آپ منافی ہونا۔ اگر (کفارہ کے علاوہ) دوسری کوئی چیز واجب ہوتی تو یقینا آپ منافی ہے بیان فرماتے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بیلفظ صرف ظہار ہے، کیوں کہ بیظہار کے لیے صریح ہے۔ اور اگر شوہر نے اس سے طلاق کی نیت کی توضیح نہیں ہے، کیوں کہ اس کا طلاق ہونا منسوخ ہے لہذا شوہر کواس کے لانے کا اختیار نہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ يَكُفِّر ﴾ كفاره دينا - ﴿ واقع ﴾ جماع كيا ـ

#### تخريج

اخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق باب المظاهر يجامع قبل ان يكفّر، حديث: ٢٠٦٥.

### كفاره دين سے بہلے جماع كرنے كاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر شخص نے کفارہ ظہاراداء کرنے سے پہلے اپی بیوی سے جماع کرلیا تو اسے چاہیے کہ اللہ سے تو بہ واستغفار کرے اور جو کفارہ واجب ہے اسے جلد ازجلد اداکر دے۔ اور اس پر کفارہ اولی کے علاوہ دوسری کوئی چیز واجب یالازم نہیں ہے، کیوں کہ سلمہ بن سخر بیاضی نامی ایک سحانی نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا، پھر کفارہ اداء کرنے سے پہلے انھوں نے اپنی بیوی سے جماع کرلیا تھا اس کے بعد نبی اکرم مُثَافِّیْنِ کے درباراقدس میں حاضر ہوکر اپنا یہ واقعہ سنایا تھا جس پر آپ مُثَافِیْنِ کے استخفار کرنے کا محم دیا تھا۔ اس حدیث سے ہمارااستدلال بایں معنی ہے کہ اگر ایسے شخص پر کفارہ اولی اور استغفار کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب ہوتی تو یقیینا آپ مُثَافِیْنِ اسے بیان فرماتے لیکن آپ کا کسی دوسری چیز واجب نہیں ہے۔

قال و هذا النع: فرماتے ہیں کہ أنتِ علی تحظهر أمِي كاجملہ ظہارے لیے صرح ہے، اس لیے اس جملے سے صرف ظہار واقع ہوگا اور اگر کو کی شخص اس سے طلاق کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت درست اور معترنہیں ہوگی، کیوں کہ اس لفظ سے طلاق کومراد لینا

# ر آئ البدایہ جلدہ کی کھی کہ کہ اسکان کے احکام طلاق کا بیان کے منوخ ہو چکا ہے اور شریعت میں منسوخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ أُمِّي أَوْ كَفَخِذِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ، لِأَنَّ الظِّهَارَ لَيْسَ إِلَّا تَشْبِيهُ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ وَ هَذَا الْمَعْنَى يَتَحَقَّلُ فِي عُضُو لَا يَجُوْزُ النَّظُرُ إِلَيْهِ.

ترجمہ: اور اگر شوہر نے یوں کہا تو مجھ پرمیری مال کے پیٹ کی طرح ہے یا اس کی ران کی طرح ہے یا اس کی شرم گاہ کی طرح ہے تو وہ ظہار کرنے والا ہے، اس لیے کہ محللہ عورت کو محرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے ہی کا نام ظہار ہے اور بیمعنی ہر اس عضو میں متحقق ہوجا تا ہے جس کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ بطن ﴾ پيٹ ۔ ﴿ فخذ ﴾ ران ۔ ﴿ فوج ﴾ شرم گاه۔ ﴿ مظاهر ﴾ ظهار كرنے والا ۔ ﴿ محللة ﴾ حلال كي مولى عورت ـ

#### ظهار كے مشبہ بداعضائے جسمانی:

صورت مسلدتو بالکل واضح ہے کہ ظہار کا تحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی تحظهر أمِی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تحلاء ورت مسلدتو بالکل واضح ہے کہ ظہار کا تحقق اور اس کا وقوع صرف أنتِ علی مطرف و کھنا محرم کے لیے درست نہیں اور سے میں وجہ ہے کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی ہے أنتِ علی محبطن أمِی أو كفحذ أمِی أو كفوج أمِی کہا تو ان تمام صورتوں میں وہ ظہار كرنے والا ہوجائے گا، كول كہ اس كے لیے محرمہ كہ ان اعضاء كود كھنا درست نہیں ہے۔

وَ كَذَا إِنْ شَبَّهَهَا بِمَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّظُرُ إِلَيْهَا عَلَى التَّا بِيْدِ مِنْ مَحَارِمِهِ مِثْلُ أُخْتِهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ أُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، لِلَّانَّهُنَّ فِي التَّحْرِيْمِ الْمُؤَبَّدِ كَالْاَمِّ.

تروج کے ایسے ہی اگر شوہر نے اپنی ہوی کو اپنی محارم میں سے کسی ایس عورت کے ساتھ تشبید دی جسے (شہوت کے ساتھ) دیکھنااس کے لیے دائمی طور پرحرام ہے جیسے اپنی بہن یا بھو پھی یا اپنی رضائی ماں (کے ساتھ تشبید دینا) کیوں کہ بیٹورتیں دائمی تحریم میں ماں کی طرح میں۔ طرح میں۔

#### محرمات سے تشبیہ دینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کا تحقق صرف مال کے ساتھ تشیدد یے میں مخصر نہیں ہے، بلکہ ہراس عورت کے ساتھ ہوی کو تشیہ
دیے سے ظہار مخقق ہوجائے گا جن کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا شوہر کے لیے حرام ہے مثلاً خالہ، بہن، پھوپھی اور رضائی مال
و نیرہ ہیں کہ ان کی طرف شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، اس لیے اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ ہوی کو تشییہ دی گئی تو
ظہار محقق ہوجائے گا۔

وَ كَالْلِكَ إِذَا قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ فَرْجُكِ أَوْ وَجْهُكِ أَوْ رَقَبَتُكِ أَوْ نِصْفُكِ أَوْ ثُلُفُكِ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ، وَ يَثْبُتُ الْحُكْمُ فِي الشَّائِعِ ثُمَّ يَتَعَدَّى كَمَا بَيْنَاهُ فِي الطَّلَاقِ.

ترجمه: اورایسے بی اگر شوہر نے کہا کہ تیرا سرمجھ پرمیری ماں کی پشت کے مانند ہے یا تیری شرمگاہ یا تیرا چہرہ یا تیری گردن یا تیرا نصف بدن یا تیرا تہائی بدن، اس لیے کہ ان اعضاء سے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تھم (پہلے) جزء شائع میں ثابت ہوتا ہے پھر متعدی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے طلاق میں اسے بیان کیا ہے۔

#### اللغات:

﴿ واس ﴾ سر ـ ﴿ ظهر ﴾ كمر، پشت ـ ﴿ فوج ﴾ شرمگاه ـ ﴿ وجه ﴾ چبره ـ ﴿ وقبة ﴾ كردن ـ

#### بوی کے کسی ایک جز و کوتشبید دینا:

فرماتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی ہوی سے یوں کہا کہ راسٹ علی کظھر اُمِی یا یوں کہا فوجك علی کظھر اُمی یا یوں کہار قبتكِ علی کظھر اُمِی یا یوں کہار قبتكِ علی کظھر اُمِی یا یوں کہان قبت علی کظھر اُمِی یا یوں کہان قبت کے علی کظھر اُمِی یا یوں کہان قبت کے فلم اُمِی یا یوں کہان اُم صورتوں میں ظہار ثابت اور حقق ہوجائے گا، اس لیے کہ فدکورہ تمام اعضاء میں سے ہر عضو کے ذریعے عورت کے پورے جھے اور اس کے جم وجتے کو تعبیر کیا جاتا ہے اور حکم پہلے جزء شائع میں ثابت ہوگا اس کے بعد پورے بدن میں سرایت کرجائے گا، لہذا ان میں سے کی محصو کے ساتھ تشبید دینا ہے اور محللہ عورت کو مرحورت کے ساتھ تشبید دینا سے فلمار ثابت ہوجاتا ہے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَى مِثُلُ أَمِّى أَوْ كَامِّى يَرْجَعُ إِلَى نِيَّتِهِ لِيَنْكَشِفَ حُكْمُهُ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الظَّهَارَ فَهُو ظِهَارٌ لِلْآنَّهُ تَشْبِينَهُ بِجَمِيْعِهَا وَ فِيهِ تَشْبِينَهُ بِالْعُصْوِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنْ لِآنَّهُ تَشْبِينَهُ بِالْأَمِّ فِي بِالْعُصْوِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَرِيْحٍ فَيَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ، وَ إِنْ قَالَ أَرَدْتُ الطَّلَاقَ فَهُو طَلَاقٌ بَائِنْ لِآنَةٌ تَشْبِينَهُ بِالْأَمِّ فِي الْكُرْمَةِ فَكَانَّةُ قَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَ نَوَى الطَّلَاقَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ، بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي الْكُرْمَةِ فَكَانَةً فَالَ أَنْتِ عَلَى حَرَامٌ وَ نَوَى الطَّلَاقَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ، بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي النَّكُومَةِ فَكَانَةً قَالَ أَنْتِ عَلَى عَنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي لَكُونَ لَهُ وَلَا مُحَمَّدً وَحَلَيْكُونَ الثَّالِيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ نِيَّةٌ فَلَيْسَ، بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةً وَ أَبِي لَوْسُفَ رَحِمَةً اللَّهُ عَلَيْهِمَا لِإِخْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُرَامَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَجَلِيْعُ إِلَى اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِمَا لِإِخْتِمَالِ الْحَمْلِ عَلَى الْكُرَامَةِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَعِيْمَ لَا عَنْمَ فَهُو اللَّاقُ مِ إِنْ عَنَى بِهِ التَعْرِيْمَ لَا غَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو إِيلًا اللَّهُ عَلَى الثَّابِ عَلَى الْعَارِهُ إِلَى الْقَالِمُ وَالْكُومُ الثَّالِي وَ إِنْ عَنَى بِهِ الْتَحْرِيْمَ لَا غَيْرَ فَعِنْدَ آبِى يُوسُفُ هُو إِيلًا اللَّهُ عَلَى النَّالِهُ وَالْمُولِ عَلَى النَّالِهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ إِلَى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمَالِي الْمُعَلِّى الْعَلَى النَّالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى النَّالِمُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْع

ترجمل: اوراگر شوہر نے کہا تو مجھ پرمیری ماں کے مثل ہے یا میری ماں کی طرح ہے تو اس کی نیت کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ اس کا حکم ظاہر ہوجائے چنانچداگر اس نے کہا کہ میں نے کرامت کا ارادہ کیا ہے تو وہ اس کے مطابق ہوگا، کیوں کہ تشبیہ کے ذریعہ اکرام کرنا گفتگو میں رائج ہے۔اوراگر اس نے کہا میں نے ظہار مرادلیا ہے تو وہ ظہار ہوگا کیوں کہ بیٹورت کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ

### ر آن الهداية جلد ١١٠ ١١٥ من المنظمة المالة كايمان كالمالة كايمان كالمالة كايمان كالمالة كايمان

دینا ہے اور اس میں عضو کے ساتھ بھی تشبیہ موجود ہے لیکن چوں کہ وہ صریح نہیں ہے اس لیے نیت کی ضرورت بڑے گی۔ اور اگر شوہر نے انت کے کہا کہ میں نے طلاق مراد لیا ہے تو وہ طلاق بائن ہوگئ ، اس لیے کہ بیر حمت میں مال کے ساتھ تشبیہ ہے تو گویا کہ شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کی۔ اور اگر اس کی کوئی نیت تھی تو حضرات شیخیاں کے یہاں یہ بچھ بھی نہیں ہے کیوں کہ اسے کرامت برجمول کرنے کا احتمال ہے، امام مجمد والشیخیا فرماتے ہیں کہ بیظہار ہوگا کیوں کہ جب مال کے ایک عضو کے ساتھ تشبیہ دینا ظہار ہے تو پورے بدن کے ساتھ تشبیہ دینا بدرجہ اولی ظہار ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اس سے صرف تحریم مراد کی ہے تو امام ابو یوسف والشیلائے کے بہاں ظہار ہوگا تا کہ اس کے ذریعہ ادنی حرمت ثابت ہو۔ اور امام محمد والشیلائے یہاں ظہار ہوگا، کیوں کہ کاف تشبیہ ظہار ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يرجع ﴾ رجوع كيا جائے گا۔ ﴿ ينكشف ﴾ واضح ہو۔ ﴿ كوامة ﴾ عزت و احرام۔ ﴿ تكويم ﴾ عزت دينا۔ ﴿ فاش ﴾ عام ہے۔ ﴿ يفتقر ﴾ تحاج ہوگا۔

### " توجھ پرمیری مال کی طرح ہے" کہنے کا تھم:

اس عبارت میں شوہر کے دوجملوں کے متعلق اس کی نیت اور اس کے اراد ہے پر کئی ایسے مسئلے بیان کیے گئے ہیں جو ترتیب

کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے، سب سے پہلے ان دونوں جملوں پر نظر ڈالیے (۱) شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت علی مثل
امی (۲) یا یوں کہا انت علی تخامی تو ان دونوں صور توں میں سب سے پہلے اس کی نیت دریافت کی جائے گی اور نیت کے مطابق
ہی فیصلہ کیا جائے گا (۱) چناں اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ جس طرح میری ماں میرے نزدیک قابل تعظیم ہے اس طرح تو بھی میرے
نزدیک قابل تکریم ہے اور میں نے اگرام واحترام کی خاطر بیتشید دی ہے، تو اب تھی شرعی یہ ہے کہ اس کی بینیت معتبر ہوگی اور اس
کے کلام کو تکریم پر محمول کیا جائے گا کیوں کہ اس کے کلام میں اس بات کا احتمال ہے، اس لیے کہ عرف عام اور کلام الناس میں اس طرح کے کلام سے اگرام کومرادلیا جاتا ہے۔

(۲) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اس جملے سے ظہار کا ارادہ کیا ہے تو اس کا بیارادہ بھی معتبر ہوگا اور ظہار کا تحقق ہوجائے گا،
کیوں کہ محللہ کومحرمہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا نام ظہار ہے اور وہ تشبیہ یہاں موجود ہے کیوں کہ انت علی تحامی میں پوری مال
کے ساتھ تشبیہ موجود ہے اور دوسرے جملے یعنی شل اُمی میں بھی ام کے کے ساتھ تشبیہ ہے اور جب عضو کی تشبیہ سے ظہار تحقق ہوجا تا
ہے تو اعضاء کے مجموعے کے ساتھ تشبیہ دینے سے بدرجہ اولی ظہار تحقق ہوگا، گرچوں کہ انت علی اور کامی تشبیہات صریحہ نہیں
ہیں اس لیے ان میں نیت دیکھی جائے گی اور نیت ہی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔

(٣) اگرشوہریہ کہتا ہے کہ میں نے اس کلام سے طلاق کی نیت کی ہے تویہ نیت بھی درست ہے اور بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگی، کیوں کہ یہ کلام حرمت میں مال کے ساتھ تشیہ دینے کا بھی اخمال رکھتا ہے، لہذا یہ ایسا ہے گویا شوہر نے انت علیّ حوام کامی او مثل ام پی کہا اور انتِ علیّ حوام سے اگرشوہر طلاق کی نیت کرتا ہے تو کنایہ ہونے کی وجہ سے اس سے طلاق بائن واقع ہوگی۔

### ر آن البداية جلد ١١١ ١١٥ من المستحد ١١١ المحديد الكام طلاق كابيان

(٣) اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا اور اس کلام سے میری کوئی خاص نیت نہیں تھی تو اس صورت میں حضرات شیخین رکھتات کے یہاں یہ کلام لغوہوگا اور اسے کسی جیز پرمجمول نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ اس میں کرامت کا بھی احتال ہے اور طلاق وظہار کا بھی کا احتال ہے، اس لیے مرج کے بغیر کسی مصداق پرمجمول نہیں کیا جائے گا۔ امام محمد والشعائہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ کلام ظہار ہوگا ، کیوں کہ جب ماں کے ایک عضو کے ساتھ تھیہ دینا ظہار ہوگا ، اس کے ساتھ تشبیہ دینا تو بدرجہ اولی ظہار ہوگا ، اس لیے نیت کے بغیر ان صورتوں میں ظہار ثابت ہوگا۔

(۵) اوراگرشو ہرنے ان جملوں سے تحریم یعنی ہوی کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کیا ہوتو بھی امام محمہ والشیئ کے یہاں بہ ظہار ہوگا ، کبول کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اورادنی ہوگا ، کبول کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اورادنی ہوگا ، کبول کہ ظہار کے مقابلے میں ایلاء کی حرمت خفیف اورادنی ہوگا ، کبول کہ فہار ہے ، بدون کفارہ وطی کے ذریعے اسے ختم کیا جاسکتا ہے اورایلاء مباح اور جائز ہے ، اس لیے کہ وہ حرمت چار ماہ بعد ثابت ہوتی ہے ، بدون کفارہ وطی کے ذریعے اسے ختم کیا جاسکتا ہوں المشرین یعنی جب کی مسئلے اس لیے ان حوالوں سے اس کی حرمت حرمتِ ظہار سے اخف کو اختیار کیا جائے گا۔

امام محمد رالتیمیلا کی دلیل میرے کہ ان دونوں جملوں میں حرف تشبیہ (مثل) ادر کاف تشبیہ موجود ہے اور حروف تشبیہ ظہار کے ساتھ مخصوص ہیں،اس لیے اس صورت میں بھی شوہر کے قول کوظہار ہی رمجمول کریں گے۔

وَ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَأُمِّيْ وَ نَوَاى ظِهَارًا أَوْطَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَاى، لِأَنَّهُ يَخْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ: الظِّهَارَ لِمَكَانِ التَّشْبِيْهِ، وَالطَّلَاقَ لِمَكَانِ التَّخْرِيْمِ، وَالتَّشْبِيْهُ تَاكِيْدٌ لَهُ، وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوْسُفَ إِيْلَاءٌ، وَ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَمَنَ الْمُتَايَّةِ ظِهَارٌ، وَ الْوِجْهَانِ بَيَّنَاهُمَا.

تروجہ کا اور اگر شوہر نے کہا کہ میری ماں کی طرح تو مجھ پرحرام ہاوراس نے ظہاریا طلاق کی نیت کی تو تھم اس کی نیت کے مطابق ہوگا ، اس لیے بید کلام دونوں کا احمال رکھتا ہے، ظہار کا احمال تشیید کی وجہ سے رکھتا ہے اور طلاق کا احمال تحریم کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اور المام محمد رات کی است نہ ہوتو امام ابو یوسف رات کی نے تول پر ایلاء ہاورام محمد رات کی نیت نہ ہوتو امام ابویوسف رات کی نے تول پر ایلاء ہاورام محمد رات کی نے تول پر ظہار ہے اور دونوں صور تیں ماقبل میں ہم بیان کر میکے ہیں۔

#### "انت على حرام كأمي" كأحم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ شوہر کے قول انتِ علی حوام کامی میں طلاق کا بھی اخمال ہے اورظہار کا بھی اخمال ہے چنا نچہ جس چیزی وہ نیت کرے گا وہ متعین ہوجائے گی، اس کلام میں ظہار کا اخمال تو اس لیے ہے کہ اس میں کاف تشیہ موجود ہے جوظہار کے لیے خاص ہے اور طلاق کا اخمال اس طور پر ہے کہ انت علی حوام الفاظ کنا یہ میں سے ہے اور الفاظ کنا یہ سے طلاق بائن واقع ہوگی اور انت علی بائن واقع ہوگی اور انت علی حوام کے بعد کامی میں جوتشیہ ہے وہ ای تحریم کی تاکید ہوگی۔

### 

و إن لم النع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی کوئی نیت نہ ہوتو اس صورت میں امام ابو پوسف را شکا کے یہاں اس سے ایلاء مراد ہوگالانه ادنی و احف من الظهار ، اور امام محمد را شکا کے یہاں ظہار ہی ہوگالان کاف التشبیه تنختص بالظهار کما مر انفار

وَ إِنْ قَالَ أَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ نَوْى بِهِ طَلَاقًا أَوْ إِيْلاَءً لَمْ يَكُنْ إِلَّا ظِهَارًا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُّقَايَةٍ، وَ قَالَا هُوَ عَلَى مَا نَوْى، لِأَنَّ التَّحْرِيْمَ يَحْتَمِلُ كُلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا بَيْنَا، غَيْرَ أَنَّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحَالُمُّقَايَةٍ إِذَا نَوْى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَعَلَى الطَّلَاقَ يَكُونُ وَ قَدْ عُرِفَ فِي مَوْضِعِه، وَ لِلَّهِي حَنِيْفَة رَحَالُمُ عَنْدَةً أَنَّهُ صَرِيْحٌ فِي الظِّهَارِ فَلَا يَحْتَمِلُ غَيْرَةً، ثُمَّ هُوَ مُحْكُمْ فَيُرَدُّ التَّحْرِيْمُ إِلَيْهِ.

تروج کے اور اگر شوہر نے کہا کہ میری مال کی پشت کی طرح تو مجھ پرحرام ہاور اس سے طلاق یا ایلاء کی نیت کی تو امام اعظم پراٹیٹیائے کے بہال صرف ظہار ہوگا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا، اس لیے کہتجر یم (ان میں سے) ہر چیز کا احتمال رکھتی ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ لیکن امام محمد پراٹیٹیائے کے بیہاں جب شوہر نے طلاق کی نیت کی تو ظہار نہیں ہوگا اور امام ابو یوسف پراٹیٹیائے کی نیت کی تو ظہار دونوں ہوگا۔ اور بیا پی جگہ معلوم ہو چکا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف پراٹیٹیائے کی دلیل ہے ہے کہ یہ کلام ظہار کے لیے صرح ہے لہذا اس کے علاوہ کا احتمال نہیں رکھے گا۔ پھروہ محکم بھی ہے اس لیے تحریم کو ظہار کی طرف پھیر دیا جائے گا۔

#### چندالفاظ ظمار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خص نے اپنی بیوی سے أنتِ علی حرام محظهر أمِی کہا اوراس سے طلاق کی یا ایلاء کی نیت کیا تو امام اعظم ولٹے کیا گئے کہاں نہ تو طلاق ہوگی اور نہ ہی ایلاء ہوگا بلکہ ظہار ہوگا۔ اور حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ شوہر جس چیز کی نیت کرے گا وہی واقع ہوگی خواہ وہ طلاق ہویا ایلاء، کیوں کہ شوہر کا یہ کلام طلاق اور ایلاء دونوں کا احتمال رکھتا ہے، لہذا جس چیز پر اس کی نیت کا شھید گئے گا وہی متعین ہوجائے گی۔

غیر أن النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر اس جملے سے شوہر نے طلاق کی نیت کر لی تو پھرامام محمد والٹیجائے کے یہاں اس سے ظہار نہیں ہوگا جب کہ امام ابو یوسف والٹیجائے کے یہاں طلاق بھی ہوگا اور ظہار بھی ہوگا۔صاحب ہدایہ والٹیجائے نے تو ان حضرات کی دلیلین نہیں ذکر کیس لیکن صاحب عنایہ والٹیجائے نے دونوں کی دلیلیں بیان کی ہیں چنا نچہ امام محمد والٹیجائے کی دلیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب شوہر نے انت علی حوام کہا اور اس سے طلاق کی نیت کر لی تو اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہوگئی، لہذا اب محظھر آمی سے ظہار کا جوت نہیں ہوگا، کیوں کہ بیزونت کے بعد ظہار صحیح نہیں ہوتا ہے۔

امام ابو یوسف ولیٹھیڈ کی دلیل کی ہے کہ طلاق تو آنٹ علیّ حرام سے واقع ہوگی اور ظہار کظھر آمّی سے واقع موگا ،کیوں کہ یہ جملہ ظہار کے لیے صریح ہے لبذااس کے لیے ظاہر ہے انحراف کی گنجائش نہیں ہوگی۔

و لأبي حنيفة الخ: امام صاحب رايشيد فرمات بين كدنه طلاق ندايلاء اس جملے سے صرف اور صرف ظهار واقع ہوگا كيوں كه يہ جمله ظهار كے ليے صرح ہے اور صرح كے آگے نيت كى كوئى وقعت اور حيثيت نہيں ہوتى اور كلام ميں آخرى جملے كا اعتبار ہوتا ہے اور

معنی ومنہ م کومتعین کرنے میں اس کا بڑا کردار ہوتا ہے اور یہاں متعلم بعنی شوہر کے آخری جملے سے ظہار کی صراحت اور وضاحت ہور ہی ہے ، اس لیے اسے ظہار ہی پرمحمول کریں گے اور طلاق وغیرہ کو کنارے لگادیں گے۔ نیز کظھو اُمی ظہار کے لیے محکم ہے اور اُنت علی حرام محمل ہے کیوں کہ اس میں طلاق اور ایلاء کا بھی احتمال ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ممل کو محکم کی طرف چھیرا جاتا ہے اس لیے اس ضابطے کے پیش نظر صورت مئلہ میں اُنت علی حرام کو بھی محکم بینی کظھو اُمی کی طرف چھیرا جائے گا اور صرف ظہار کو واقع کیا جائے گا۔

قَالَ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجَةِ حَتَّى لَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهٖ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا لِقَوْلِهٖ تَعَالَى ﴿مِنْ نِسَانِهِمْ ﴾، وَ لِأَنَّ الْحِلَّ فِي الْمَمْلُوْكَةِ . الْحِلَّ فِي الْأَمَةِ تَابِعٌ فَلَا تُلْحَقُ بِالْمَنْكُوْحَةِ، وَ لِأَنَّ الظِّهَارَ مَنْقُولٌ، عَن الطَّلَاقِ، وَ لَا طَلَاقَ فِي الْمَمْلُوْكَةِ .

ترجمه: فرماتے ہیں کہ ظہار صرف بیوی ہے تقق ہوتا ہے تی کہ اگر کسی شخص نے اپنی باندی سے ظہار کیا تو وہ ظہار کرنے والانہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے من نسائھم فرمایا ہے۔ اور اس لیے بھی باندی میں حلت تابع ہے، اس لیے اس کو منکوحہ کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ اور اس لیے بھی کہ ظہار طلاق سے منقول ہے اور مملوکہ کے ق میں طلاق نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿أَمَةُ ﴾ باندى ـ

#### ظہار صرف بوی سے ہی ہوتا ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کا تحقق اور تعلق صرف منکوحہ عورتوں ہے ہے اور منکوحہ عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے ظہار محقق نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ظہار کر لے تو اسے مظاہر نہیں کہیں گے ظہار کے منکوحہ بیویوں کے ساتھ خاص ہونے کی کئی دلییں ہیں (۱) پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے ظہار کو بیان کرتے ہوئے واللہ بن بیظا ہرون من نسانہ میں نسا بہا کا لفظ استعمال کیا ہے اور نساء اگر چہ منکوحہ اور مملوکہ سب کو عام ہے گریہاں سیاتی وسباق سے اس کا منکوحہ عورتوں کے لیے بونا متعین ہے اور اس سے صرف انسان کی اپنی منکوحہ بیویاں مراد ہیں، معلوم ہوا کہ غیر منکوحہ عورتوں سے ظہار ہیں ہوسکتا۔

(۲) دوسری دلیل بیہ ہے کہ باندی کی حلت فرج مقصود بالذات نہیں ہے، بلکہ ملک یمین مقصود ہے جب کہ منکوحہ عورت میں حلت فرج ہی مقصود بالذات کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔

(٣) تیسری دلیل یہ ہے کہ ظہار طلاق سے منقول ہے بایں معنیٰ کہ زمانۂ جاہلیت میں اسے طلاق سمجھا جاتا تھا اور چوں کہ مملوکہ باندی کے حق میں طلاق نہیں ہے،اس لیے جو چیز طلاق سے منقول ہے یعنی ظہار وہ بھی مملوکہ کے حق میں نہیں ہوگی۔

فَإِنْ تَزَوَّ جَ امْرَأَةً بِغَيْرِ أَمْرِهَا ثُمَّ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَجَازَتِ البِّكَاحَ فَالظِّهَارُ بَاطِلٌ، لِأَنَّهُ صَادِقٌ فِي التَّشْبِيهِ وَقُتَ التَّصَرُّفِ فَلَمْ يَكُنْ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، وَالظِّهَارُ لَيْسَ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوْقِهِ حَتَّى يَتَوَقَّفَ، بِخِلَافِ إِعْتَاقِ الْمُشْتَرِيُ مِنَ الْعَاصِبِ، لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوْقِ الْمِلْكِ. ترجیمہ: پھراگر کسی عورت ہے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھراس سے ظہار کرلیا اس کے بعداس نے نکاح کی اجازت دی تو ظہار باطل ہے، کیوں کہ بیخض بوقت تصرف تشبیہ میں سچا ہے، لہذا یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اور ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق بھی نہیں ہے کہ وہ موقوف رہے۔ اس کے برخلاف غاصب سے خرید نے والے کا آزاد کرنا ہے، اس لیے کہ آزاد کرنا حقوقِ ملک میں ہے ہے۔

#### اللغات:

﴿ يتوقف ﴾ موقوف بونا۔ ﴿إعتاق ﴾ آ زاد كرنا۔

#### ظهاري ايك خاص صورت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عورت سے اس کی اجازت کے بغیر نکاح کرلیا اورعورت کی اجازت سے پہلے ہی اس نے اس سے ظہار کرلیا پھراس عورت نے نکاح کی اجازت دیدی تو نکاح درست ہوگا اور ظہار باطل ہوگا، کیوں کہ ظہار نام ہے محللہ عورت کو مرم عورت کے ساتھ تثبیہ دینے کا اورصورت مسکد میں عورت کی اجازت سے پہلے چوں کہ نکاح سمجے نہیں ہوا ہے اس لیے وہ عورت اس کے لیے حرام تھی اور اجازت ہی سے پہلے اس شخص نے ظہار کیا ہے، اس لیے یہ محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا اور محرمہ کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا دی کو محرمہ کے ساتھ تثبیہ دینا ہوا دور کو میں ہوتا۔ صاحب کتاب نے اس دلیل کو یوں بیان کیا ہے کہ ظہار نام ہے فحش اور برگوئی کا ایکن عدم نکاح کی وجہ سے بوقب تقرف ( کلمات ظہار کی ادائیگی کے وقت ) فہ کور ہو تھی بات اور اپنی تثبیہ میں سی ہوگی اور وہ شخص مظاہر نہیں کہلا کے گا۔

والظهار لیس بحق المع: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں ظہار کو باطل قرار دینا درست نہیں معلوم ہوتا ، بلکہ اسے موقوف کرنا بہتر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ ظہار موقوف ہے ملک نکاح موقوف ہے عورت کی اجازت پر موقوف ہے اور اسے باطل نہیں کیا گیا ہے اس طرح ظہار کو بھی عورت کی اجازت پر موقوف مانا جائے اور اسے یکسر باطل نہ قرار دیا جائے ، جیسے اگر کسی محف نے غاصب سے کوئی غلام خرید کر اسے آزاد کردیا تو یہ بچ کی طرح آزاد کرنا بھی مغصوب منہ یعنی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا ، اس طرح صورت مسئلہ میں جس طرح تورت کی اجازت پر موقوف کرنا جا ہے۔

صاحب ہدائی آی کا جواب دیے ہوئے فرماتے ہیں کہ نکاح امر مشروع ہے جب کہ ظہار ممنوع اور امرغیر مشروع ہے اور یہ بات طے شدہ ہے کہ امر غیر مشروع کے لیے لازم اور ضروری نہیں ہوسکتا ای لیے ہم کہتے ہیں کہ ظہار نکاح کے حقوق میں ہے کوئی حق نہیں ہے کہ نکاح کی طرح وہ عورت کی اجازت پر موقوف رہے۔ اس کے برخلاف مشتری من الغاصب کے اعماق کا معاملہ ہوتی وشراء کی طرح مفصوب منہ کی اجازت پر موقوف ہوگا، کیوں کہ آزاد کرنا ملک کے حقوق اور لوازم میں سے ہے۔ اور اعماق سے مشتری کی ملک تام اور مکمل ہوگی، اس لیے جس طرح اس کی ملک مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی اسی طرح اس کا اعماق ہوگی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ ہوگی مالک کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اس تو قف کو نکاح اور ظہار والے مسئلے پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔

وَ مَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ أَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهُرِ أُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْهُنَّ جَمِيْعًا، لِأَنَّهُ أَضَافَ الظِّهَارَ إِلَيْهِنَّ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَضَافَ الطَّلَاقَ، وَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ، لِأَنَّ الْحُرْمَةَ تَغْبُتُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ، وَالْكَفَّارَةُ لُإِنْهَاءِ الْحُرْمَةِ فَيَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهَا، بِخِلَافِ الْإِيْلَاءِ مِنْهُنَّ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ لِصِيَانَةِ حُرْمَةِ الْإِسْمِ وَ لَمْ يَتَعَدَّدُ ذِكُو الْإِسْمِ.

ترجمہ: اور جس شخص نے اپنی بیویوں سے کہاتم سب مجھ پرمیری ماں کی پشت کی طرح ہوتو وہ ان سب سے ظہار کرنے والا ہوگا،

اس لیے کہ اس نے ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا بیا ہوگیا جیسا کہ اس نے طلاق کو منسوب کیا۔ اور اس پر ہرایک کے لیے ایک ایک کفارہ واجب ہے، اس لیے کہ حرمت ہرایک کے حق میں ثابت ہوچکی ہے اور کفارہ حرمت کو ختم کرنے کے لیے ہے لہذا حرمت کے متعدد ہونے سے کفارہ بھی متعدد ہوگا۔ برخلاف ان سے ایلاء کرنے کے ایلاء میں کفارہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حفاظت کے لیے ہے اور اللہ کے نام کا تذکرہ متعدد نہیں ہے۔

#### اللغاث:

﴿انهاء ﴾ ختم كرنا \_ ﴿ يتعدد ﴾ متعدد موكا، زياده تعداد مي موكا \_ ﴿ صيانة ﴾ حفاظت كرنا، بيانا \_

#### سب بیو بول سے بیک وقت ظہار کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخف کے پاس چار ہویاں ہوں اور اس نے یہ جملہ کہدیا ہو انتن علی محظھر أمي تو وہ ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا یہ ایس نے ان سب کی طرف ظہار کو منسوب کیا ہے لہذا یہ اس نے ان سب کی طرف طلاق کو منسوب کرنے انتن طو الق کہا ہو، چنانچہ ایک ساتھ سب پرطلاق واقع ہوجا کیگی ۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی ایک ساتھ سب پر ظہار بھی واقع ہوجائے گا۔

وعلیہ لکل واحد النے: فرماتے ہیں کہ جس طرح تمام ہیویوں پر ظہار واقع ہوگا ای طرح اس شخص پر ہرایک کی طرف سے الگ الگ کفارہ بھی واجب ہوگا، کیوں کہ ظہار کی وجہ ہے ہر بیوی کے حق میں حرمت ثابت ہو پچکی ہے اوراس حرمت کا اختتام کفارہ کے ذریعے ہوگا، اس لیے یہ بات لازم ہوگی کہ ہر ہر بیوی کی طرف سے اس شخص پر متعدد کفارے واجب ہوں تا کہ ہرایک بیوی اس کے لیے حلال ہوجائے۔

بخلاف الإیلاء النے: فرماتے ہیں کہ ظہار کے بالقابل اگر کوئی شخص اپنی کئی ہویوں سے بیک وقت ایلاء کرلے تو اس کے ازالہ کے لیے صرف ایک ہی فارہ واجب ہے اور ہر ہر ہوی کی طرف سے علیحد ہ علیحد ہ کفارہ کیمین اداکرنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیوں کہ ایلاء میں کفارہ اس لیے واجب ہوتا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی حرمت اور تعظیم کو باقی رکھا جائے اور ایلاء کرنے میں صرف ایک ہی مرتبہ اللہ کے نام کولیا گیا ہے اس لیے اس کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کہ متعدد مرتبہ نہیں لیا گیا ہے اس لیے اس کے ازالے کے لیے صرف ایک ہی کفارہ واجب ہوگانہ کہ متعدد۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمه .





# فضل في الْكُفّاسَ فِي فصل احكام كفاره كے بيان ميں ہے

قَالَ وَ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقْبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا لِلنَّصِّ الْوَارِدِ فِيْهِ فَإِنَّهُ يُفِيْدُ الْكَفَّارَةَ عَلَى هٰذَا التَّرْتِيْبِ.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ ظہار کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن اگر مظاہر غلام نہ پائے تو لگا تاردو ماہ تک روزے رکھے، لیکن اگر اس پر بھی قادر نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے ، اس نص کی وجہ سے جواس سلسلے میں وارد ہوئی ہے ، اس لیے کہ بینص ترتیب کے مطابق کفارہ کا فائدہ دے رہی ہے۔

#### اللغاث:

﴿عتق﴾ آزادكرنا ـ ﴿متتابعين﴾ پدر پ، بلاوقف

#### كفارة ظهار:

اس عبارت میں مظاہر پر کفارے کی تشریح اوراس کی ترتیب کو بیان کیا گیاہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ مظاہر کے لیے اے ون AONE کواٹی کا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے اس پر قدرت نہ ہوتو نمبر دو پر مسلسل دو ماہ تک روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر مظاہ ضعیف اور کم زور ہواور روز ہے کی طاقت نہ رکھتا ہوتو اب آخری درجہ یہ ہے کہ وہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے۔ صاحب مدایہ فر ماتے ہیں کہ ندکورہ تکم اور ترتیب کوئی من مائی نہیں ہے بلکہ نص قرآنی ہے ہم آبنگ اور مربوط ہے چنا نچہ سورہ مجاولہ میں ہے فتحریر رقبہ من قبل اُن یتماسا۔ پھرآگے ہے فإن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل اُن یتماسا فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا الن ای نص سے کفارہ ظہار کا تم ثابت ہواور چوں کہ اس میں فإن لم فإن لم کو در لیے ایک عمم کا دوسرے پرعطف کیا گیا ہے اور فاء ترتیب کے لیے آتا ہے اس لیے اس سے ترتیب ثابت ہوگئ۔

قَالَ وَ كُلُّ ذَٰلِكَ قَبُلَ الْهَمَسِيْسِ وَ هَذَا فِي الْإِعْتَاقِ وَالصَّوْمُ ظَاهِرٌ لِلتَّنْصِيْصِ عَلَيْهِ، وَ كَذَا فِي الْإِطْعَامِ، لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ فِيْهِ مَنْهِيَّةٌ لِلْحُرْمَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيْمِهَا عَلَى الْوَطْيِ لِيَكُونَ الْوَطْيُ حَلَالًا.

تروج کہ ان جیں کہ ہر چیز وطی کرنے سے پہلے ہاور بیتھم آزاد کرنے اور روزہ رکھنے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ اس پرنص کی وضاحت ہے۔ اور کھانا کھلانے میں یہی تھم ہے، کیوں کہ ظہار کا کفارہ حرمت کو فتم کرنے والا ہے۔ لہذا اس کو وطی پر مقدم کرنا ضروری ہے تا کہ وطی حلال ہوجائے۔

#### اللغات:

﴿مسيس ﴾ جماع كرنا\_ ﴿اعتاق ﴾ آزادكرنا\_ ﴿اطعام ﴾ كمانا كلانا\_

#### ظمار میں کفارے کے لیے وطی سے پہلے ہونے کی شرط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ظہار کے کفارے میں ہر کفارے کا وطی سے پہلے ہونا ضروری ہے خواہ وہ کفارہ اعماق ہویا صوم ہویا اطعام ہو، رہا مسئلہ اعماق اورصوم کا تو ان کے وطی سے پہلے ہونے کی صراحت خودنص قر آنی من قبل أن يتماسا ميں موجود ہے اور اطعام کے ساتھ اگر چہ بہ قیدنہیں ہے گر چوں کہ کفارہ سے حرمت ظہار ختم ہوتی ہے اس لیے اس کو وطی پر مقدم کرنا اور اس سے پہلے اداء کرنا ضروری ہے تا کہ وطی حلال اور جا کرنواقع ہو۔

قَالَ وَ تَجْزِيُ بِالْعِتْقِ الرَّقَبَةُ الْكَافِرَةُ وَالْمُسْلِمَةُ وَالذَّكُرُ وَالْأَنْفَى وَالصَّغِيْرُ وَالْكَبِيْرُ، لِأَنَّ اسْمَ الرَّقَبَةِ يُطْلَقُ عَلَى فَوْلَاءِ، إِذْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الذَّاتِ الْمَرْقُوْقِ الْمَمْلُوْكِ مِنْ كُلِّ وَجُهِ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَالِتُهُ الْمَالُوْلَ فِي الْكَافِرَةِ وَ هَوْلَاءَ الْمَنْطُوصُ عَلَيْهِ الْكَافِرَةِ وَ يَخْنُ نَقُولُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ اعْتَاقُ النَّقَارَةُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى فَلَا يَجُوزُ صَرْفَةُ إِلَى عَدُوِّ اللهِ كَالزَّكُوةِ، وَ نَحْنُ نَقُولُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ اعْتَاقُ الرَّقَبَةِ وَ قَدْ تَحَقَّقَ، وَ قَصْدُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ التَّمَكُّنُ مِنَ الطَّاعَةِ، ثُمَّ مُقَارَنَةُ الْمَعْصِيَةِ يُحَالُ بِهِ إِلَى سُوءِ الْحَتِيَارِهِ.

ترجیله: اور عن میں کافر مسلمان نرمادہ، چھوٹا اور بڑا ہر طرح کا رقبہ کافی ہے، کیوں کہ ان سب پر لفظ رقبہ کا اطلاق ہوتا ہے، کیوں کہ رقبہ اس کا نام ہے جو ہر طرح سے غلام اور مملوک ہو۔ امام شافعی رکھ تھیا دقبہ کا فرہ میں ہماری مخالفت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کا حق ہے اس لیے اسے اللہ کے دشمن کی طرف صرف کرنا جا کزنہیں ہے، جیسے ذکو ہ ۔ ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر نص وارد ہوئی ہے وہ رقبہ آزاد کرنا ہے اور کا فرکے اعماق سے بھی عنق محقق ہوگا اور کفارہ دینے سے معتق کا ارادہ اللہ کی اطاعت پر قدرت دینا ہے۔ پھر معصیت سے متصل ہونے کواس کی بداختیاری کی طرف نتھل کیا جائے گا۔

#### اللغات:

چنجزی کافی ہوگا۔ ﴿موقوق ﴾ غلام۔ ﴿صوف ﴾خرج کرنا، پھیرنا۔ ﴿عدو ﴾ دِثمن۔ ﴿تمکّن ﴾ قدرت دینا۔ • مقارنة ﴾ ساتھ ملا ہوا ہونا۔

#### كفارے ميں جائز غلام كى تفصيل:

صورت مسئلہ سے کہ کفارہ ظہار میں جواعتاق کا حکم ندکور ہے وہ برطرح کے رقبے کوشامل ہے اور اس میں مسلمان ہونے یا

ندکراوربرا ہونے کی کوئی قید یا تخصیص نہیں ہے اور کافر، مونث اور چھوٹا رقبہ آزاد کرنے ہے بھی ہمارے یہاں اعماق محقق ہوجائے گا اور کفارہ بھی ادا ہوجائے گا، کیوں کہ رقبہ اس چیز کا نام ہے جو ہر طرح سے مرقوق اور مملوک ہواور بیصفت جس طرح رقبہ مطلق ہے اس میں موجود ہے اس طرح رقبہ کا فرہ اور رقبہ صغیرہ میں بھی موجود ہے اور چوں کہ نص قر آنی فت حریو رقبۃ میں لفظ رقبۃ مطلق ہے اس لیے ہر طرح کا رقبہ اس میں شامل وداخل ہے۔ صاحب کتاب نے و نحن نقول سے اس کو بیان کیا ہے کہ رقبہ صغیرہ اور اٹنی میں تو اہم شافعی ویشین ہمارے ہم خیال ہیں، لیکن رقبہ کا فرہ کے معتمر نہیں مانتے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو قالیہ مانتے۔ اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ کفارہ اللہ تعالی کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو قالیہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہے جیسے ذکو قالیہ کاحق ہے اس لیے اسے دشمن خدا کی طرف منتقل کرنا درست نہیں ہے۔

وقصدہ النے: یہاں سے امام شافعی والنی کی دلیل الکفارۃ حق الله تعالیٰ کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کفارہ دینے سے معتق کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ رقبہ مولیٰ کی خدمت سے چھٹکارا پاکراللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قادر ہوجائے اور بہت ممکن ہے کہ اس فعل کی وجہ سے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہواور وہ مشرف بہ اسلام ہوجائے۔ کیکن اگر پھر بھی وہ مشرف بہ اسلام نہیں ہوتا تو ہاس کے بدا عقاد اور بدخیال ہونے کی علامت ہے۔

تر جمل : اوراندھا اور دونوں ہاتھ اور دونوں پیرکٹا ہوا رقبہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ منفعت کی جنس فوت ہے اور وہ بینا کی ہے یا کرنا یا چلنا ہے حالاں کہ جنس منفعت کا فوت ہونا ادائے کفارہ سے مانع ہے، لیکن اگر منفعت میں خلل ہوتو وہ مانع نہیں ہوئی ہے بہاں تک کہ کا نا یا الگ الگ طرف سے ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹا ہوا رقبہ جائز ہے ، اس لیے کہ جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ مختل ہوئی ہے۔ بر خلاف اس کے جب ایک ہاتھ اور ایک پیر دونوں ایک ہی طرف سے کئے ہوئے ہوں ، چنانچہ جائز نہیں ہے ، اس لیے کہ چلئے کہ چلئے کہ چلئے کہ جائز نہ ہو کے ہوں ، چنانچہ جائز نہ ہو کہ جب کہ قیاس ہے کہ جائز نہ ہو کہ ہو کہ جب کہ قیاس ہے کہ جائز نہ ہو کہ جائز نہ ہو کہ بالکل نہ سنتا ہو با یں طور کہ وہ اس لیے جب جیخ کر بات کی جائز فیز من کے گئے یہاں تک کہ اگر وہ اس حال میں ہو کہ بالکل نہ سنتا ہو با یں طور کہ وہ مواور گونگا بھی ہوتو اس کو آزاد کرنا جائز نہیں ہوگا۔

﴿عمياء﴾ نابينا۔ ﴿بصر ﴾ و يكھنا۔ ﴿بطش ﴾ كرفت، بكرنا۔ ﴿مشى ﴾ چلنا۔ ﴿احتلّت ﴾ خراب ہوگئ خلل زوه ہوگئ۔ ﴿عوراء ﴾ کیک چثم گل، کانا۔ ﴿اصم ﴾ بهرا۔ ﴿صیح ﴾ چیجا جائے۔ ﴿احرس ﴾ گونگا۔

#### کفارے میں ادائیگی کے لیے ناکافی غلام کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفارۂ ظہار میں اند ھے رقبہ کوآ زاد کرنا جائز نہیں ہے،ای طرح دونوں ہاتھ یا دونوں پیر کئے ہوئے رقبہ کوآ زاد کرنا بھی جائز نہیں ہے،اس لیے کہان رقبات میں منفعت کی جنس یعنی دیکھنا اور ٹیٹر نایا چلنا فوت ہے اور جنس منفعت سے فوت ہونے والا رقبہ ہلاک شدہ رقبہ کے درج میں ہوتا ہے اور ہلاک شدہ رقبہ کوآ زاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے جنس منفعت سے فوت شدہ رقبہ کوآ زا دکرنا بھی جا ئزنہیں ہوگا۔

أما إذا الخ: اس كاحاصل بيه كه الرحبس منفعت يكسرفوت نه هو بلكه منفعت ميس خلل واقع هوجائة واليه رقبه كوآ زادكرنا صیح سے اور منفعت کا اختلال مانع جواز نہیں ہے ، اسی لیے کا نے اور ایک ہاتھ اور اس کے دوسری طرف والا پیرکٹا ہوا رقبہ آزاد کرنا جائز ہے، کیوں کہان میں جنس منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ کر مختل ہوئی ہے اوراختلال مانع جواز نہیں ہے۔

بحلاف ما إذا المع: فرماتے ہیں کہ اگر کسی رقبہ کا ایک ہی ہاتھ اور ایک ہی پیر کٹا ہولیکن دونوں ایک ہی جھے کے ہوں بایں معنی کہ دونوں دائیں طرف کے ہوں یا دونوں بائیں طرف کے ہوں تو اس صورت میں اس کا اعمّا ت بھی جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اس میں بھی جنس منفعت فوت ہے اس لیے اس پوزیشن میں رقبہ کے لیے چلنا مععد راور دشوار ہے۔

و يجوز الأصم الخ: اس كا حاصل يه ہے كه بهر ، رقب كوآ زادكرنا جائز ہے، كين قياساً جائز نهيں ہے اوريبي نوادر كى بھي روایت ہے،اس لیے کہ اند ھے کی طرح بہرنے کے حق میں بھی جنس منفعت فوت ہو چکی ہے اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ جنس منفعت کا فوت ہونا مانع جواز ہے۔لیکن استحساناً بہرے رقبہ کے اعمّاق کو جائز قرار دیا گیا ہے ، کیوں کہ اس کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ بہرے پن کی وجد سے مختل ہوئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر زور سے آواز نگائی جائے تو بہرہ آ دمی بھی من لیتا ہے،معلوم ہوا کہ بہرہ کی منفعت فوت نہیں ہوئی ہے بلکہ مختل ہوئی ہے اور مختل المنفعت رقبہ کا اعمّاق جائز ہے۔ تا ہم اگر کوئی رقبہ اتنازیادہ بہرہ ہوکہ وہ پیدائش بہرہ ہوادر بالکل نہ ن سکتا ہوتو پھراس کا اعماق جائز نہیں ہے کیوں کہاب اس کی جنس منفعت فوت ہو چکی ہے۔

صاحب ہدایہ والشُّعید نے ولداصم کے بعد و هوالا حوس کا اضافہ کرکے بیا شارہ دیا ہے کہ مادر زاد بہرہ کی شناخت اس کے گو نگے ین سے ہوگی۔(عنابیہ)

وَ لَا يَجُوْزُ مَقْطُوعٌ إِبْهَامَي الْيَدَيْنِ لِلَانَّ قُوَّةَ الْبَطْشِ بِهِمَا فَبِفَوَاتِهِمَا يَفُوْتُ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ، وَ لَا يَجُوْزُ الْمَجْنُونُ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، لِأَنَّ الْإِنْتِفَاعَ بِالْجَوَارِحِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَقْلِ فَكَانَ فَائِتَ الْمَنَافِعِ، وَ الَّذِي يُجَنُّ وَ يُفِيْقُ يُجْزِيْهِ، لِأَنَّ الْإِخْتِلَالَ غَيْرُ مَانِعٍ، وَ لَا يُجْزِيُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَ أَمُّ الْوَلَدِ لِإِسْتِحْقَاقِهِمَا الْحُرِّيَّةَ بِجِهَةٍ فَكَانَ

### ر أن الهداية جلد ١٤٠ ١٥٥ من ١٢٠ ١٢٥ من ١٢٠ المن المام طلاق كابيان

الرِّقُ فِيْهِمَا نَاقِصًا، وَ كَذَا الْمُكَاتَبُ الَّذِي أَدَّى بَعْضَ الْمَالِ، لِأَنَّ إِعْتَاقَةٌ يَكُونُ بِبَدَلٍ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمَالِ، لِأَنْ إِعْتَاقَةٌ يَكُونُ بِبَدَلٍ، وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا اللَّهُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذْبِيُو، وَلِهُذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ، بِخِلَافِ أُمُومِيَّةِ الْوَلَدِ وَالتَّذْبِيُو، وَلِهُذَا تَقْبَلُ الْكِتَابَةُ الْإِنْفِسَاخَ.

تروجہ اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگھوٹھے کئے ہوئے رقبہ کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ انگوٹھوں ہی ہے کہڑنے کی قوت متعلق ہے، لہذا ان کے فوت ہونے ہے جس منعت فوت ہوجائے گی۔ اور اس مجنون رقبہ کا اعتاق جائز نہیں ہے جسے (ذرہ برابر) عقل نہ ہو، اس لیے کہ جوارح سے فائدہ اٹھانا صرف عقل کے ذریعے ہوتا ہے، لہذا بیر قبہ بھی منفعت کوفوت کرنے والا ہوگیا۔ اور وہ رقبہ جو مجنون بھی رہتا ہے اور اسے افاقہ بھی ہوجاتا ہے اس کا اعتاق جائز ہے، کیوں کہ اختلال منفعت مانع نہیں ہے۔ اور مد براور ام ولد کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بیدونوں ایک جہت سے آزادی کے ستی ہوگئے ہیں لہذا ان میں رقبت ناقص ہوگئ ہے۔ اور ایس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہے) اس لیے اس کا اعتاق بدل کے ساتھ ہوگا۔ اور ایس کا اعتاق بدل کے ساتھ ہوگا۔

حضرت امام ابوحنیفہ راٹیٹیائے سے مروی ہے کہ مکاتب کوآ زاد کرنا جائز ہے،اس لیے کہ (اس میں) من کل وجد قیت موجود ہے، اس لیے کتابت فنخ ہونے کوقبول کرتی ہے، برخلاف ام ولد ہونے اور مدبر ہونے کے،اس لیے کہ بید دونوں فنخ کوقبول نہیں کرتے۔

#### اللغات:

﴿ابهام ﴾ انگوشا۔ ﴿بطش ﴾ گرفت، پکر۔ ﴿جوارح ﴾ اعضائے جسمانی۔ ﴿یجنّ ﴾ پاگل بن کا دورہ پڑتا ہے۔ ﴿یفیق ﴾ افاقہ ہوجاتا ہے، مرض ختم ہوجاتا ہے۔ ﴿اختلال ﴾ خلل آنا۔ ﴿حریق ﴾ آزادی۔ ﴿رقّ ﴾ غلای۔ ﴿انفساخ ﴾ فنخ ہوجانا۔

### كفارے ميں اوائيكى كے ليے ناكانى غلام كابيان:

اوپرکی عبادت میں کی ایک مسئلے بیان کیے گئے ہیں جوان شاء اللہ ترتیب وار آپ کے سامنے آئیں گے (۱) سب سے پہلامسئلہ یہ ہے کہ جس رقبہ کے دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوشھے کئے ہوئے ہوں اس کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ، کیوں کہ اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوشھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوشھا اشیاء کو لینے اور پکڑنے میں انگوشھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انگوشھا نہ ہونے سے یہ چیزیں فوت ہوجا کیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فوات منفعت مانع جواز ہے ، اس لیے اس طرح کے رقبہ کا اعماق جائز نہیں ہے۔

و لا یہ جوز المہ جنون المنے: فرماتے ہیں کہ وہ غلام جومجنون ہوگیا ہے اور اس کی عقل پر پردہ پڑگیا ہواور کسی بھی چیز کو وہ نہ سمجھ سکتا ہواور اس کا اعتاق بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ اعضاء وجوارح سے نفع اٹھانا عقل پر موقوف ہے اور جومفقو دالعقل ہو خاہر ہے کہ عدم انتفاع کی وجہ سے وہ مفقو دالمنفعت بھی ہوگا اور مفقو دالمنفعت کا اعتاق درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رقبہ بھی پاگل رہتا ہواور بھی اسے ہو شرق آجاتا ہوتو اس کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ افاقہ کی وجہ سے وہ مختل المنفعت ہے اور مختل المنفعت کا اعتاق درست ہے۔

### ر أن البداية جلد ١٤١ ١٥٥ من المستخدم ١١١ المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم الما المستخدم المستخدم

و لا یجزی عتق المدبر الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ مدبر اور مکا تب غلام کو کفارہ میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے کیوں کہ جواز کفارہ کے لیے رقبہ ضروری ہے اور رقبہ مطلق ہے جس کا فرد کامل معتبر ہوگا اور رقبۃ کا فرد کامل وہ غلام ہے جومن کل وجہہ ہو جب کہ مدبر اور مکا تب ایک جہت ہے مستحق حریت ہوجاتے ہیں ، اس لیے ان میں رقبت ناقص رہتی ہے ، البندا من کل وجه مرقوق نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اعماق جائز نہیں ہے۔

و کذا المکاتب النے: فرماتے ہیں کہ وہ مکا تب جس نے بدل کتابت کا پچھ حصداداء کردیا ہواس کوبھی کفارے میں آزاد کرنا درستے نہیں ہے، کیوں کہ بدل دینے کی وجہ اس کا اعتاق عوض اور بدل کے ساتھ ہوگا جب کہ کفارہ خالص اللہ کاحق ہوا عبادت ہے جوعوض کے ساتھ درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حسن بن زیادؓ نے امام اعظم براٹھیا سے ایک روایت بیقل کی ہے کہ مکا تب کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ مکا تب جب تک مکمل بدل کتابت ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس میں من کل وجہ دقیت موجود رہتی ہوا تا ہوا ہوا تا ہوا ہوا تا ہوا ہوا تھی علیه در ھم یعنی جب رہتی ہوا در میں گا تب بر بدل کتابت کا ایک در بم بھی باتی رہتی ہوا گار شاد گرامی ہے الممکاتب عبد ممابقی علیه در ھم یعنی جب تک مکا تب بر بدل کتابت کا ایک در بم بھی باتی رہے گا اس وقت تک وہ غلام ہی رہے گا، یہی وجہ ہے کہ اگر پچھوض اداء کرنے کے بعد بھی مکا تب بیاں وقت کو کرسکتا ہے ، معلوم ہوا کہ اس میں رقیت رہتی ہاور جب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہو جود رہتی ہوگی مکا تب میں دو تب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہوگی مکا تب میں دو تب مکا تب میں رقیت موجود رہتی ہوگی مکا تب میں دو تب میں دو تب مکا تب میں دو تب

اس کے برخلاف ام ولد اور مد بر کا معاملہ ہے تو چوں کہ دونوں فننج کا احتمال نہیں رکھتے اور ان میں رقیت بھی ناقص رہتی ہے، اس لیے ان کا اعماق درست نہیں ہے۔

فَإِنْ أَعْتَقَ مُكَاتَبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْنًا جَازَ خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَمَ الْكَايَةِ، لَهُ أَنَّهُ السَّحَقَّ الْحُرِيَّةَ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ فَأَشْبَهَ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ قَائِمٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ عَلَى مَا بَيَّنَا وَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ الْمُدَبَّرَ، وَ لَنَا أَنَّ الرِّقَ الرِّقَ الْمُكَاتِبُ عَبُدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ وَالْمُكَابَةُ لَا يُنَافِيْهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ إِلاَّ أَنَّة بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ كَانَ وَلُوكَتَابَةُ لَا يُنَافِيهِ فَإِنَّهُ فَكُ الْحَجَرِ بِمَنْزِلَةِ الْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ إِلاَّ أَنَّة بِعِوضٍ فَيَلْزَمُ مِنْ جَانِبِهِ، وَ لَوْ كَانَ مَا يَعْقَى فَى الْمَحَلِّ مَا يَعْقَى فَى الْمَحَلِّ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ مُنَافًا وَالْمُعْنَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمَعَلِي الْمَعَلِي الْمَعْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُحَلِّ بِمُقْتَضَى الْإِعْتَقَ فِي الْمَحَلِّ بِجَهَةِ الْكِتَابَةِ، أَوْلِلَانَ الْفَسْخَ ضَرُورِيُّ لَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ الْوَلَدِ وَالْكُسْبِ.

توجمہ : اور اگر مظاہر نے ایبا مکا تب آزاد کیا جس نے پچھ بھی ادا نہیں کیا ہوتو جائز ہے، لیکن امام شافنی والٹیلا کا اختلاف ہے امام شافعی ولٹیلا کی دلیل یہ ہے کہ کتابت کی وجہ وہ غلام حریت کا مستحق ہو چکا ہے لہٰذا یہ مدبر کے مشابہ ہوگیا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ رقیت من کل وجہ قائم ہے جب تک کہ اس پرایک درہم کہ رقیت من کل وجہ قائم ہے جب تک کہ اس پرایک درہم باقی ہوتا ہوں اور کتابت حریت کے مبنا فی نہیں ہے اس لیے کہ یہ ممانعت کو دور کرنا ہے اور اذن فی التجارة کے درج میں ہے گرچوں کہ کتابت عوض کے بدلے میں ہے لہٰذا مولی کی طرف سے لازم ہوگی۔اور اگر عقد کتابت اعماق سے مانع ہوتا تو مقتصی اعماق سے نئے ہوجا تاس لیے کہ وہ باتاس کے کہ یہ کہائی اور اس کی اولا دکوائی کے سپر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت ہوجا تاس لیے کہ وہ فتح کا احتمال رکھتا ہے، لیکن غلام کی کمائی اور اس کی اولا دکوائی کے سپر دکیا جائے گا کیوں کہ کل میں آزادی کتابت

#### اللّغاث:

﴿رق ﴾ غلاى - ﴿فك ﴾ توڑنا، بنانا، كھولنا - ﴿حجر ﴾ پابندى - ﴿يسلّم ﴾ سپردكيا جائے گا - ﴿اكتساب ﴾ واحد

#### تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته، حديث رقم: ٣٩٢٦.

#### مكاتب كوكفار عين آزادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ ظہار میں ہمارے یہاں ایسے مکا تب کوآ زاد کرنا جائز ہے جس نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادانہ
کیا ہو، کیکن امام شافعی پراٹیفیڈ کے یہاں اس طرح کے مکا تب کا اعماق جائز نہیں ہے ، ان کی دلیل مدبر پر قیاس ہے بعنی جس طرح
تہ بیر کی وجہ سے مدبر آزادی کا مستحق ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں نقص آگیا ہے اس کیا ہے کفارے میں آزاد کرنا جائز نہیں ہے ،
اس طرح عقد کتابت کی وجہ سے مکا تب بھی مستحق آزادی ہو چکا ہے اور اس کی رقیت میں بھی کی آگئ ہے ، لہذا مدبر کی طرح اس کا اعماق بھی جائز نہیں ہوگا۔

ولنا الع: ہاری دلیل یہ ہے کہ جب مکاتب نے بدل کتابت کا کوئی حصہ ادا عہیں کیا ہے تو وہ من کل وجد قیق اور مملوک ہے

اس لیے اس کا یہ عقد فنخ کا بھی احمال رکھتا ہے اور پھر حدیث پاک المحاتب عبد مابقی علیہ در ہم کے ذریعے بھی مکاتب کرتی ہونے پر شھیدلگا دیا گیا ہے ، اس لیے وہ شرعا رقیق ہے اور رقیق کا اعماق درست اور جائز ہے ، رہا مسئلہ اس کے عقد کتابت کرنے کا تو یہ عقد مانع اعماق نہیں ہے ، کیوں کہ کوئی بھی چیز اپنی ضد سے باطل ہوتی ہے اور کتابت مکا تبت کی ضد نہیں ہے بلکہ وہ تو ممانعت اور رکاوٹ کے ازالے کے لیے ہے اور جس طرح اگر کوئی مولی اپنے غلام کو تجارت کی اجازت دے کر ما ذون فی التجارة کردے تو اس اذن سے اس کی رقیت پر کوئی آئے نہیں آتی اسی طرح صورت مسئلہ میں عقد کتابت کی وجہ سے مکاتب کی رقیت پر کوئی آئے نہیں آتی اور وہ بدستور رقیق رہے گا اور جب رقیق رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعماق بھی درست ہوگا۔

الا أنه بعوض المع: يہاں سے ايک سوال مقدر کا جواب ديا گيا ہے ، سوال يہ ہے کہ اگر عقد کتابت اذن في التجارة کی طرح عاد رصرف ممانعت دورکر نے کا نام ہے تو جس طرح ماذون کی اذن کوختم کرنے میں مولی ہوتا ہے ای طرح فنح کتابت میں بھی اسے ستعقل ہونا چاہیے حالال کہ مکا تب کی رضامندی کے بغیر مولی تن تنہا عقد کتابت کوفنح نہیں کرسکتا، آخر اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رکاوٹ دورکر نے کے حوالے ہے تو عقد کتابت اوراذن فی التجارت میں واقعی کوئی فرق نہیں ہے مگر چوں کہ اذن فی التجارة بلا عوض ہے اور عقد کتابت بالعوض ہے اور مولی کی طرف سے لازم ہے، اس لیے اس میں غلام کی رضامندی ضروری ہوگی اور اذن فی التجارة چوں کہ مفت میں ہے اور بلا عوض ہے اس لیے اس کوختم کرنے میں مولی خود مختار ہوگا اور عبد ماذون کی رضامندی ضروری نہیں ہوگی۔ اور اس فرق کے ہوتے ہوئے اذن فی التجارت اور عقد کتابت کو ہراعتبار سے ایک سمجھنا غلط ہوگا۔

## ر آن الهداية جلد المحال المحال

ولو کان مانعا یہاں سے سابقہ سوال کاتسلیمی جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر ہم عقد کتابت کو اعتاق سے مانع قرار دیدیں تو بھی اس سے صورت مسئلہ میں مکاتب کے اعتاق پر کوئی حرف نہیں آئے گا، کیوں کہ جیسے ہی مظاہر کسی مکاتب کو آزاد کرے گاتو مقتضائے اعتاق کی وجہ سے آزادی سے پہلے عقد کتابت فنخ ہوجائے گاکیوں کہ وہ فنخ ہونے کا احتمال رکھتا ہے، لہذا جب اعتاق سے پہلے ہی عقد کتابت فنخ ہوجائے گاتو یہ رقیق کامل کا اعتاق ہوگانہ کہ مکاتب کا اور رقیق کامل کا اعتاق جائز ہے۔

وَ إِنِ اشْتَرَاى أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ يَنُوِيُ بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةُ جَازَ عَنْهَا وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَا الْكَثَّيَةِ لَا يَجُوْزُ، وَ عَلَى هَذَا الْجَلَافِ كَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ، وَالْمَسْنَالَةُ تَأْتِيْكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

تروج کے: اور اگر مظاہر نے پنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا اس حال میں خرید نے سے وہ کفارہ وینے کی نیت کیے ہوئے ہے تو یہ کفارہ سے جائز ہے، امام شافعی واٹھینے فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے اور اسی اختلاف پر کفارہ کیمین ہے۔ اور کتاب الایمان میں ان شاء اللہ بیر سئلہ آپ کے سامنے آئے گا۔

#### اللغات:

﴿ينوى ﴾نيت كرتا ہے۔

### باپ بھائی کو کفارے کی نیت سے خریدا:

فرماتے ہیں کہ اگر کسی مخص نے کفارہ طبہار میں رقبہ آزاد کرنے کی نبیت سے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا اور اسے کفارہ کظہار میں دے دیا تو ہمارے کیارا وران حضرات کا یہی اختلاف طبار میں دے دیا تو ہمارے کیہاں کفارہ اوا ہوجائے گا جب کہ ائمہ ثلاثہ کے یہاں اوا نہیں ہوگا ، ہمارا اور ان حضرات کا یہی اختلاف کفارہ قسم میں بھی ہے جو پوری شرح وسط کے ساتھ آئندہ آرہا ہے۔

فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرَكٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ وَ ضَمِنَ قِيْمَةَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَّايَةُ وَ يَجُوْزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَالَّاءُ وَ يَجُوْزُ عِنْدَهُمَا، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالطَّمَانِ فَصَارَ مُعْتِقًا كُلَّ الْعَبْدِ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَهُوَ مِلْكُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسَرًا، لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ السِّعَايَةُ فِي نَصِيْبِ الشَّرِيْكِ فَيَكُونُ إِعْتَاقًا بِعِوَضٍ، وَ لِلَّبِي حَنِيْفَةَ رَمَا اللَّهُ مِنْ وَكُلْ إِلَيْهِ بِالضَّمَانِ وَ مِثْلُهُ يَمْنَعُ الْكَفَّارَةً.

ترجمه: پھر آگر مظاہر نے مشترک غلام کے نصف جھے کو آزاد کیا اور وہ مالدار ہے اور باتی غلام کی قیمت کا وہ ضامن ہوگیا تو امام ابوضیفہ بلیٹھیئے کے یہاں جائز ہے، کیوں کہ وہ شخص ضان کی وجہ سے اپنے شریک کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جھے کا مالک ہوگیا ہے، لہذا وہ پورے غلام کو کفارہ میں آزاد کرنے والا ہوگیا اور وہ اس غلام کا مالک بھی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب آزاد کرنے والا بھی کمانا واجب ہے لہذا یہ اعتاق بالعوض ہوگیا۔ حضرت امام ابوضیفہ برائی میں کہ دست ہو، اس مطاہر کے شریک کا حصداس کی ملکیت پر ناقص ہوگیا پھر ضمان کے ذریعے متقل ہو کر آزاد کرنے والے کی طرف آیا اور ایہا ہونا کفارہ ظہار سے مانع ہے۔

#### اللغاث:

هموسو ﴾ مالدار، منجائش والا - همعسو ﴾ تنگدست - هسعاية ﴾ كوشش كرنا -

#### مشترک غلام کے ایک حصے کوآ زاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر نے کفارہ ظہار میں ایسا غلام آزاد کیا جواس کے اور کسی دوسرے شخص کے درمیان مشترک تھا اور اس نے اپنے جھے کا نصف غلام آزاد کر کے اپنے ساتھی کے جھے میں آنے والے غلام کی قیمت کا صان لے لیا، اب اس اعماق کی کیا تھے میں سب سے پہلے تو معتق کی حالت اور اس کی پوزیشن دیکھی جائے گی چنا نچہ اگر معتق غریب اور شگرست ہو تو بالا تفاق ایسا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیکن اگر معتق مالدار ہوتو حضرت امام صاحب اور حضرات صاحبین گی کا اختلاف ہے، حضرات صاحبین نے کے بہاں عاجائز حضرات صاحبین کی دلیل حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہوگا، کیکن اگر معتق عالم کو آزاد کر کے اپنے شریک کے جھے کی بھتر قیمت کا صان لے لیا تو گویا وہ اس کا سے کہ جس مظاہر نے اپنے جھے کے نصف غلام کو آزاد کر کے اپنے شریک کے جھے کی بھتر قیمت کا صان لے لیا تو گویا وہ اس کا جس کی بالد کر جب مظاہر نے اپنے جھے کے نصف غلام کو آزاد کر نے والا ہوگیا اور پورا غلام آزاد کرنے سے اعماق بھی جائز ہوجا تا ہے اور کفار ہوگیا۔ محتقق ہوجا تا ہے اس لیے صورت مسئلہ میں اعماق تحقق ہوجا ہے گا۔

باں اً ٹرمعتق اورمظا ہر تنگدست ہوتو اس صورت میں ایبا کرنے سے غلام آزاد نہیں ہوگا ، کیوں کہ اب غلام پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے دوسرے مولیٰ کے جھے کی رقم کما کراداء کرے ، اس لیے کہ اس کامعتق تنگ دست ہے اور اس صورت میں بیاعتاق بالعوض ہوکا اور احتاق بالعوض شریعت میں معتبر نہیں ہے لبازامعتق کے معسر ہونے کی صورت میں اعتاق بھی جائر نہیں ہے۔

و لاہی حسیفة رحمانی اللہ عضرت امام المضم طِلتِید کی دلیل یہ ہے کہ جب معتق نے اپنے جھے کے نصف کو آزاد کردیا تو اس

### ر آن البداية جلد ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٢٥ كر ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ كر

ے شرید کا حصہ نصف ہے کچھ م ہوگیا، کیوں کہ غلام کی رقبت پورے مجموعے میں تھی نہ کہ نصف میں، لہذا اب شریک کے نصف میں ملکیت کو برقر اررکھنا دشوار ہوگیا اورای کا نام نقص ہے، اب اگر چہ معتق دوسرے شریک کواس کے حصے کی رقم دے کراس غلام کو خرید لیتا ہے مگر چوں کہ اس میں پہلے ہی نقصان در آیا ہے، اس لیے وہ نقصان اب بھی برقر اررہے گا اور پول سمجھا جائے گا کہ مظاہر نے کامل غلام نہیں آزاد کیا ہے، بلکہ اس سے کچھ ناقص آزاد کیا ہے جب کہ جواز اعماق اور ادائے کفارہ کے لیے کامل وا کمل اور کممل رقبہ کا آزاد کرنا ضروری ہے، اس لیے حضرت امام صاحب چاپٹھیڈ کے یہاں اس صورت میں اعماق محقق نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ أَغْتَقَ بِصْفَ عَبْدِه عَنْ كَفَّارَتِه ثُمَّ أَغْتَقَ بَاقِيَةً عَنْهَا جَازَ، لِأَنَّهُ أَغْتَقَهُ بِكَلَامَيْنِ وَالتَّقُصَانُ مُتَمَكِّنُ عَلَى مِلْكِه بِسَبَبِ الْإِغْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ غَيْرُ مَانِع كَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأَضْجِيَةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، مِلْكِه بِسَبَبِ الْإِغْتَاقِ بِجِهَةِ الْكَفَّارَةِ، وَ مِثْلُهُ غَيْرُ مَانِع كَمَنْ أَضْجَعَ شَاةً لِلْأَضْجِيةِ فَأَصَابَ السِّكِيْنُ عَيْنَهَا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ النَّقُصَانَ تَمَكَّنَ عَلَى مِلْكِ الشَّرِيْكِ، وَ هذا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيْفَة وَمُرَاتَّكُيْنُ وَ أَمَّا عِنْهَ الْإِعْتَاقُ لاَ يَتَجَزَّى، فَإِغْتَاقُ النِّصُفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَلَا يَكُونُ إِعْتَاقًا بِكَلَامَيْنِ.

ترجمہ: اورا گرمظام نے اپنے کفارے میں اپنانصف غلام آزاد کیا پھر باقی کوبھی کفارے میں آزاد کردیا تو جائز ہے،اس لیے کہ اس نے غلام دومر تبہ کلام کر کے آزاد کیا ہے اور وہ نقصان جو اس کی ملکت میں پیدا ہوا ہے وہ کفارہ کی وجہ ہے اعماق کے سبب ہے اور اس جیسا نقصان مانع جواز نہیں ہے۔ جیسے کسی شخص نے قربانی کرنے کے لیے بکری لٹائی اور چھری اس کی آ کھے کولگ گئے۔ برخلاف اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچکی ۔ کیول کہ اس میں شریک کی ملکیت میں نقصان پیدا ہوا ہے۔اور یہ نقصیل حضرت امام ابو حنیفہ اس صورت کے جواس سے پہلے گذر پچکی ۔ کیول کہ اعماق مجری نہیں ہوتا، اس لیے نصف کا اعماق کل کا اعماق ہوگا اور دومر تبہ کلام کر کے آزاد کرنانہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اَعْتَقَ ﴾ آزادكيا - ﴿ اَصْجِع ﴾ لڻايا - ﴿ سَكِين ﴾ تَجْرى - ﴿ عَين ﴾ آكه - ﴿ لا يَتْجَزَى ﴾ تَكُرْ عَلَيْ بَوْيَا -

#### این بی غلام کوآ دھا آ دھا کر کے آزاد کرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مظاہر کی ملکیت میں کوئی غلام ہواور وہ نصف نصف کر کے دومرتبہ میں اسے بطور کھارہ آزاد
کرے تو یہ آزاد کرنا درست اور جائز ہے، امام صاحب والیٹویڈ کے یہاں بھی جائز ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں بھی جائز ہے،
فرق صرف اتنا ہے کہ امام صاحب والیٹویڈ کے یہاں دوکلام سے غلام آزاد ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں پہلی دفعہ میں آزاد
ہوجائے گا۔ رہا مسئلہ امام صاحب والیٹویڈ کے یہاں دو سری مرتبہ میں نقصان آنے کا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیوں کہ یہ نقصان
ای مظاہر اورا یک بی مالک کی ملکیت میں واقع ہوا ہے اوراعتاق اور کفارہ بی کی وجہ سے ہوا ہے اس لیے یہ مانع جواز نہیں ہوگا ، اس
کے برخلاف اس سے پہلے والے مسئلے میں امام صاحب والیٹویڈ جو عدم جواز کے قائل ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہاں نقصان دوسر سے
شریک کی ملکیت میں تھا ، اس لیے مانع تھا۔

### ر آن البداية جلد ١٤٥٥ كالمستخص ١٢٦ كالمستخص الكام طلاق كابيان

کمن اضجع النے: صاحب کتاب نے صورت مسلد کو ایک مثال کے ذریع سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قربانی کرنے کے بلیک اور اتفاق سے چھری بجائے گردن پر چلنے کے اسکی آ کھ میں لگ گئی تو اگر چہ بی عیب ہے مگر بی عیب مانع اضحیہ نہیں کہ بی عیب اضحیہ اور قربانی ہی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس طرح صورت مسلم میں اگر چہ دومر تبہ کلام کرکے آزاد کرنے میں عیب ہے گر چوں کہ بی عیب خودا عماق اور کفارے کے سبب پیدا ہوا ہے اس لیے مانع جواز نہیں ہوگا۔

و هذا على أصل النج: فرماتے ہیں كەندكورہ پورى تقرير وتفصيل حضرت امام اعظم ولينفيذ كے فرمان اوران كے مسلك كے مطابق ہے اور حضرات صاحبین کے يہاں اعتاق تجزى كو مطابق ہے اور كوئى جمنجصٹ نہیں ہے، كيوں كدان كے يہاں اعتاق تجزى كو قبول نہیں كرتا ،اس ليے جب مظاہر نے پہلى مرتبہ نصف غلام آزاد كيا تو اسى وقت پوراغلام آزاد ہوگيا اورا يك ہى كلام سے معاملہ كليئر ہوگيا۔

وَ إِنْ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهِ عَنْ كَفَّارَتِهِ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيْهِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِكُا الْهُلِيْدَ، لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ، وَ شَرْطُ الْإِعْتَاقِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ بِالنِّصْفِ، وَ إِعْتَاقُ النِّصْفِ حَصَلَ بَعْدَهُ، وَ عِنْدَهُمَا إِعْتَاقُ النِّصْفِ إِعْتَاقُ الْكُلِّ فَحَصَلَ الْكُلُّ قَبْلَ الْمَسِيْسِ.

تروج کے: اور اگر مظاہر نے کفارہ ظہار میں اپنا نصف غلام آزاد کرنے کے بعد اپنی بیوی سے جماع کرلیا پھر باقی غلام آزاد کیا تو امام ابو حنیفہ رِلِیُّتایڈ کے یہاں جائز نہیں ہے، کیوں کہ ان کے یہاں اعمّاق میں تجوبی ہوتا ہے اور ازروئے نص اعمّاق کی شرط یہ ہے کہ وہ جماع سے پہلے ہو جب کہ نصف غلام کا اعمّاق جماع کے بعد ہوا ہے اور حضرات شیخینؓ کے یہاں نصف کا اعمّاق کل کا اعمّاق ہے لہذا پور ااعمّاق جماع سے پہلے حاصل ہوا ہے۔

#### اللّغاث:

﴿يتحزّى ﴾ كُرْ \_ كُرْ \_ بوتا ہے۔ ﴿اعتاق ﴾ آزاد كرنا۔ ﴿مسيس ﴾ جماع۔

#### مذكوره بالاستله كاثمره اختلاف:

مسکہ یہ ہے گدایک شخص نے کفارہ ظہار میں اپنا نصف غلام آزاد کرنے کے بعدا پی اس بیوی سے جماع کرلیا جس سے اس نے ظہار کیا تھا، اس کے بعد ماجی غلام کوآزاد کیا تو امام ابوطنیفہ روائٹیڈ کے بہاں بیا عتاق جائز نہیں ہوگا، کیوں کہ ان کے بہاں عتق میں تجزی ہو کتی ہے اس لیے شروع میں اور پہلی دفعہ میں صرف نصف غلام آزاد ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے جماع کرلیا ہے، حالاں کہ کفارہ ظہار کی شرط یہ ہیکہ وہ جماع سے پہلے اداء کیا جائے اور صورت مسکہ میں جماع سے پہلے صرف نصف کفارہ اداء کیا جائے اور صورت مسکہ میں جماع سے پہلے صرف نصف کفارہ اداء کیا گیا ہے، اس لیے اعتاق جائز نہیں ہوگا اور کفارہ بھی اداء نہیں ہوگا، لیکن حضرات صاحبین کے یہاں اعتاق بھی متحق ہوگا اور کفارہ بھی اداء دیا جائے گا، کیوں کہ ان کے یہاں نصف کا اعتاق کل کا اعتاق ہے، لہذا گویا کہ پورا عتاق جماع سے پہلے واقع ہوا ہے اس لیے درست اور جائز ہے۔

وَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يَعْتِقُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا يَوْمُ الْفِظْرِ وَ لَا يَوْمُ الْفِظْرِ وَ لَا يَوْمُ النَّفُولِ وَ لَا يَعْمَ اللَّهُ عَنْ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ يَوْمُ النَّحْرِ وَ لَا أَيَّامُ النَّهُ عَنْ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِنْكُولُ مَا النَّهُ وَالطَّهُ وَ اللَّهُ عَنِ الظِّهَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِنْكُالِ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ، وَالطَّوْمُ فِي هَذِهِ الْآيَّامِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَلَا يَنُولُ عَنِ الْوَاجِبِ الْكَامِلِ.

ترجمل : اورا گرمظاہراس چیز کونہ پائے جے آزاد کر ہے تو اس کا کفارہ مسلسل دوماہ تک روز ہے رکھنا ہے جس میں ماہ رمضان نہ ہو،
عیدالفطر اور عیدالاضی نہ ہواور نہ ہی ایام تشریق ہوں۔ رہامسلسل روز ہے رکھنا تو اس وجہ ہے کہ وہ منصوص علیہ ہے اور ماہ رمضان ظہار ہے نہیں واقع ہوگا۔ کیوں کہ اس میں اس چیز کو باطل کرنا ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے، اور ان ایام میں روزہ کومنع کیا گیا ہے، لہذا (ان ایام کا روزہ) واجب کامل کے قائم مقام نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿ منهى ﴾ منوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب إلى منهى ﴾ ممنوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب نبيل بن گا - ﴿ منهى ﴾ ممنوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب نبيل بن گا - كفار عن منوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب نبيل بن گا - كفار عن منوع - ﴿ لا ينوب ﴾ نائب نبيل بن گا -

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی مظاہر کو کفارے میں دینے کے لیے رقبہ نیال سکے، یا رقبہ موجود ہولیکن وہ محض اس کو لینے اور خرید نے پر قادر نہ ہوتو پھراس صورت میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ لگا تاردو ہاہ تک روزہ رکھے اور ان دو ہاہ کے نیج میں نہ تو ہاہ رمضان ہوا ور نہ ہی عیدالفطر اور عیدالفظی اور ایام تشریق کے دن ہوں، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ تابع اور پے در پے کی شرط اس لیے ضروری ہے کہ قر آن کریم نے فصیام شہوین متنابعین کے اعلان سے تابع کو لازم اور ضروری قراردے دیا ہے اس لیے اس میں ضروری ہے کہ قر آن کریم نے فصیام شہویان میں نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر صیام رمضان کو کفارہ ظہار ہے واقع مان ٹیس تو اس جنے اور عام رمضان کا درمیان میں نہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ بندے کو اس چیز کو باطل کرنالازم آئے گا جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر ہے کہ بندے کو اس چیز کے ابطال کاحق نہیں ہے جے اللہ نے واجب کیا ہے اور ظاہر سے واقع نہیں ہوں گے۔ اس طرح صوم ظہار کے درمیان ایام منہی عنہ واجب کیا ہے، اس لیے ماہ رمضان کے روزے کفارہ ظہار سے واقع نہیں ہوں گے۔ اس طرح صوم ظہار کے درمیان ایام منہی عنہ یعنی ایام تشریق وعیدین کا نہ ہونا بھی ضروری ہے، کیوں کہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنا نچہ حدیث پاک میں ہے لاتصو مو افی ھذہ الأیام فانھا أیام آکل و شور ب و بعال یعنی ان ایام میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے چنا نچہ اور جماع کرنے ہیں۔

فَإِنْ جَامَعَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا مِنْ خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا، أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اسْتَأْنِفَ الصَّوْمَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِنْ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلُهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّةُ اللللللَّهُ الللللللَّةُ اللللللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ الللللللللِمُ

الشَّرُطُ يَنْعَدِمُ بِهِ فَيَسْتَأْنِفُ، وَ إِنْ أَفْطَرَمِنْهَا يَوْمًا بِعُنْرٍ أَوْ بِغَيْرِعُنْرٍ اسْتَأْنَفَ لِفُوَاتِ التَّتَابُعِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ عَادَةً.

ترجمله: پھراگرمظاہر نے ان دو ماہ کے دوران اس عورت سے وطی کر لی جس سے ظہار کیا تھا، خواہ رات کوعمرا وطی کی یا دن کو بھول سے وطی کی تو حضرات طرفین ؓ کے یہاں از سرنو روزہ رکھے، امام ابو یوسف پراٹشیڈ فرماتے ہیں کہ نئے سرے سے روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ وطی تابع سے مانغ نہیں ہے، کیوں کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا اور یہی شرط ہے اورا گر چہوم کو وطی پرمقدم کرنا شرط ہے لیکن جو صورت ہم نے اختیار کی ہے اس میں تمام روزے وطی سے مؤخر مورت ہم نے اختیار کی ہے اس میں تمام روزے وطی سے مؤخر ہیں۔ حضرات طرفین ؓ کی دلیل ہے ہے کہ روزے کی شرط ہے کہ وہ جماع سے پہلے ہونیز وطی سے خالی ہو ضرورت نص کی وجہ سے اور وطی کرنے سے بیٹر طمعد دم ہوجاتی ہے اس لیے مظاہر از سرنو روزہ رکھے گا۔ اورا گر اس نے ان دوماہ میں ایک دن بھی افطار کرلیا خواہ مذر سے ہو یا بغیر عذر کے تو از سرنو روزہ رکھے، اس لیے کہ تابع فوت ہے اور وہ خفس اس پر عادۃ قادر ہے۔

#### اللغات:

﴿عامدًا ﴾ جان بوجه کر۔ ﴿استأنف ﴾ نے سرے سے شروع کرے۔ ﴿تتابع ﴾ بلافصل ہونا۔ ﴿مسيس ﴾ جماع۔ ﴿تقديم ﴾مقدم کرنا۔

#### كفارے كروزوں كے دوران جماع كرنے كا حكم:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کفارہ صوم کے درمیان اپنی ظہار کردہ بیوی سے وطی کر لی خواہ اس نے رات کو جان ہو جھ کر وطی کی یا دن میں بھول کر وطی کی ، بہر صورت حضرات طرفین کے یہاں وہ شخص از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو بوسف رطیقیا کے یہاں از سرنو روزہ رکھے اور امام ابو بوسف رطیقیا کے یہاں از سرنو روز نہیں رکھے بلکہ اس کے سابقہ روز ہے باقی رہیں گے، امام ابو بوسف رطیقیا ہی دلیل بیہ ہے کہ رات میں عمداً جماع کرنے سے اسی طرح دن میں ناسیا جماع کرنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب روزہ فاسد نہیں ہوگا اور جب تابع بھی فاسد نہیں رہے گی کوں کہ جو چیز عدم استینا ف کی شرطیقی وہ یائی گئی۔

و إن كان تقديمه الع: سے ایک سوال كا جواب ہے، سوال یہ ہے كہ من قبل أن يتماساً كى وجہ سے كفارة ظہار كے روزوں كو وطى پر مقدم كرنا شرط ہے اور درميان ميں جماع كرنے كى وجہ سے يہ شرطنيس پائى گئى، اس ليے اس صورت ميں كفارہ نہيں اداء ہونا چاہيے ۔ اى كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ جميں بھى يہ معلوم ہے كہ روزوں كو وطى سے مقدم كرنا شرط ہے كيكن جو صورت ہم نے اختيار كى ہے اس ميں پچھروزے تو وطى سے مقدم ہيں جب كہ طرفين كى اختيار كردہ صورت ميں پورے كے پورے روزے وطى سے مؤخر ہيں اور يہ بات طے شدہ ہے كہ تفديم ابعض اور تا خير العض سے آسان ہے، اس ليے كہ كفارہ كى عدم ادائينى آپ كے مسلك كے مطابق ہونى چاہيے نہ كہ ہمارے۔

ولھما أن الشوط الغ: حفرات طرفين كى دليل بيہ كدروزوں كے ذريعے كفارہ اداء كرنے كے ليے ازروئے نص دوچيزيں شرط ہيں (۱) روزے جماع سے پہلے پہلے ركھے جائيں (۲) اور بيتمام روزے جماع سے خالى ہوں اور جماع كى وجہ سے شرط ٹانی (یعنی روزوں كا جماع سے خالى ہونا) معدوم ہوجاتی ہے اور چوں كه شرط اول اس كے لواز مات ميں سے ہے اس ليے جب

## ر آن البدايه جده يرهم المحالي المعاليات الماطلاق كا يان على الماطلاق كا يان كالماطلاق كال

شرط ٹانی معدوم ہوگی تو شرط اول بھی معدوم ہوگی اور تتا لع فوت ہوجائے گا اور جب تتا بع فوت ہوگا تو ظاہر ہے کہ استینا فعود کر آئے گا۔

و إن أفطر النع: اس كاحاصل يہ ہے كہا گركس شخص نے دوماہ كے دوران افطار كرليا تو اوركوئى روزہ تو ڑ ديا تو اسے جا ہے كہ وہ پھر سے از سرنو روزے رکھے، كيول كہ اس نے تتابع كوفوت كر ديا ہے حالال كہ وہ شخص پے در پے روزے رکھنے پر قادرتھا،للذا جب اس نے خود تتابع كوفوت كرديا ہے تو پھراس پر استيناف لازم ہوگا۔

وَ إِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجُزُ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ، لِلْنَّهُ لَا مِلْكَ لَهُ فَلَمْ يَكُنُ مِنْ أَهْلِ التَّكُفِيْرِ بِالْمَالِ، وَ إِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى أَوْ أَطْعَمَ عَنْهُ لَمْ يَجُزُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ فَلَا يَصِيْرُ مَالِكًا بِتَمْلِيْكِهِ.

ترجمه: اوراگر غلام نے (اپنی بیوی ہے) ظہار کرلیا تو روزے کے علاوہ کفارہ میں پچھ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کی کوئی ملک نہیں ہے لئزاوہ مال سے کفارہ دینے والوں میں سے نہیں ہوگا۔اوراگر مولیٰ نے آزاد کردیایا اس کی طرف سے کھانا کھلا دیا تو جائز نہیں ہے، کیوں کہ غلام مالک ہونے کا اہل نہیں ہے لہٰذامولیٰ کے مالک کرنے سے وہ مالک نہیں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿لم يجز ﴾ جائز بيس بـ وتكفير ﴾ كفاره وينا وأعتق ﴾ آزادكرديا واطعم ﴾ كمانا كهلاديا

#### غلام کے لیے کفارہ ظہار:

مسکدیہ ہے کہ کسی غلام نے اپنی بیوی سے ظہار کرلیا تو اس کا کفارہ صرف اور صرف روز ہے ہے اداء ہوگا اور روز ہے کے علاوہ کسی دوسری چیز ہے اس کا کفارہ اوانہیں ہوگا نہ تو عتق رقبہ ہے اور نہ ہی اطعام ہے، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا جب کہ عقق رقبہ وغیرہ کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اور غلام تو تہی دست ہے اور پھر اس میں مالک بننے کی صلاحیت بھی نہیں ہے بہی وجہ ہے کہ اگر غلام کی طرف ہے اس کا مولی رقبہ کو آزاد کرد ہے یا کھانا کھلا دے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب غلام میں مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو دوسرے کی تملیک ہے وہ مالک نہیں ہوسکتا۔

وَ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِقَوْلِهِ (سورة المجادلة : ٤)، وَ يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ وَقُولُهُ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمَو أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ فَيْمَتَهُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ  $^{0}$  فِي حَدِيْثِ أَوْسِ ابْنِ الصَّامِتِ وَ سَهْلِ بْنِ صَخْوٍ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرِّ ، وَ لَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ عَنْ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُنُونِ فِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْدِلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْتِمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتِلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللْمُعْمِلُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه: اوراگرمظاہرروزے رکھنے پر قادر نہ ہوتو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے'' جوخض روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مساکین کو کھانا کھلائے'' اور مظاہر ہرمسکین کو نصف صاع گندم یا ایک صاع تمریا جویا اس کی قیت دے اس لیے کہ اوس بن صامت اور مہل بن صحر کی حدیث میں آپ مُنَافِیْظِ کا بیار شادگرامی ہے کہ ہر سکین کے لیے نصف صاع گندم ہے، اور اس لیے کہ ہر سکین کی ایک دن کی حاجت کو دور کرنا معتبر ہے، لہٰذااے صدقہ الفطر پر قیاس کیا جائے گا۔ اور ماتن کا قول اُو قیمته ذلك ہمارا ندہب ہے۔ اور کتاب الزکو قامیں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

### تخريج:

• اخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ باب فی کفارۃ الیمین من قال نصف صاع، حدیث: ۱۲۲۰۶.

#### كفارى مين كمانا كحلانا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مظاہر کے حق میں کفارہ ظہار کا سب سے اعلی اور افضل درجہ یہ ہے کہ وہ رقبہ آزاد کرے، لیکن اگر مظاہر عتی رقبہ پر قادر نہ ہوتو تھے ہیہ ہے کہ روزہ رکھے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے پر بھی قادر نہ ہوتو اب تیسرا اور آخری درجہ یہ کہ وہ ساٹھ مساکین کو غلہ دے یا کھانا کھلائے اور اس تھے کی دلیل قرآن کریم کا یہ اعلان ہے فعمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا۔ پھر واضح رہے کہ کفارہ ظہار اگر طعام کے ذریعے اداء کیا جائے گاتو اس میں بیات کو محوظ رکھنا ہوگا کہ مقدار بھی کھمل ہو اور تعداد بھی پوری ہو چنا نچے ساٹھ مسکینوں کو طعام دیا جائے ، اور ہر ہر سکین کو نصف صاع گندم کے برابر غلہ دے نہ تو اس مقدار ہے کہ دروزہ نہ رکھ سے ، اور ہر ہر سکین کو نصف صاع گندم کے برابر غلہ دے نہ تو اس مقدار ہے کہ دروزہ نہ رکھ سے کی صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار ساٹھ مساکین کو کھانا کھانا یا غلہ دینا میں اور جن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ دوزہ نہ رکھ سے کے کو صورت میں مظاہر کا کفارہ ظہار ساٹھ مساکین کو کھانا ہوگا اور چوں کہ سے اور بہ مسکین کے تقی میں کفارہ ظہار کی جائے گا اور چوں کہ مقدار شخص صاع گندم یا بیت کو دور کرنا ہے لہذا کفارہ ظہار کو مقدار کے متعلق صد قہ الفطر پر قیاس کیا جائے گا اور چوں کہ صدقہ الفطر کی مقدار نصف صاع گندم یا بی صاع ہے ، لہذا ایک مسکین کے تی میں کفارہ ظہار کی جی یہی مقدار ہوگی۔ صدقہ الفطر کی مقدار نصف صاع گندم یا بیک صاع ہے ، لہذا ایک مسکین کے تی میں کفارہ ظہار کی جی کی مقدار ہوگی۔

و قوله النع: صاحب بدایہ فرماتے ہیں کہ امام قدرویؒ نے متن میں جو أو قیمته ذلك كى عبارت پیش كى ہے وہ ہمارالیعنی احناف كا مسلك و مذہب ہے کہ ہمارے يہاں صدقة الفطر وغيرہ میں گندم اور تمر وغيرہ كى قيمت دى جاسكتى ہے كيكن شوافع كے يہاں عين غلہ كى ادائيگی ضرورى ہے اور قيمت دينے سے واجب فى الذمه ساقطنہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم كتاب الزكاة ميں بانفصيل بيان كر چكے ہیں فلانعيده هنا۔

فَإِنْ أَعَطَى مَنَّا مِنْ بُرٍّ وَ مَنَوَيْنِ مِنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيْرٍ جَازَ لِجُصُولِ الْمَقْصُودِ، إِذِ الْجِنْسُ مُتَّحِدٌ.

ترجمه: پھر اگرمظاہر نے ایک من گیہوں دیا اور دو من تھجوریا جو دیا تو جائز ہے کیوں کہ مقصود حاصل ہوگیا ہے، اس لیے کہ جنس متحد ہے۔ اللّغات :

#### كفاره مين ملى جلى اجناس سے كھانا كھلانا:

صل عبارت سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ ایک صاع میں کل چار من ہوتے ہیں للبذااس اعتبار سے ایک من رابع صاع کا ہوگا ، اب اگر کسی مظاہر نے مساکیین کو ایک من گندم دیا اور دومن مجبور یا جو دیا تو چوں کہ ان کا مجموعہ نصف صاع گندم کے برابر ہوگیا ، اس لیے مقصود اطعام حاصل ہوگیا اور پھر گندم اور شعیر وغیرہ کی جنس بھی من حیث الاطعام ودفع الجوع متحد ہے ، للہذا ایسا کرنا درست اور جائز ہے۔

وَ إِنْ أَمَرَ غَيْرَةَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ مِنْ ظِهَارِهِ فَفَعَلَ أَجْزَأَهُ، لِأَنَّهُ اسْتِقُرَاضٌ مَعْنَى، وَالْفَقِيْرُ قَابِضٌ لَهُ أَوَّلًا ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَتَحَقَّقَ تَمَلُّكُهُ ثُمَّ تَمْلِيْكُهُ.

ترجمل : اورا گرمظاہر نے دوسرے کو تھم دیا کہ اس کے کفارہ ظہار کے عوض دوسرا آدمی کھانا کھلا دے اوراس نے وہ کام انجام دے دیا تو اداء ہوجائے گا، کیوں کہ یہ شکل قرض لینے کے معنی میں ہے اور فقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا پھر اپنے لیے، البذا مظاہر کا الک بنتا پھر اس فقیر کو مالک بنانا تحقق ہوجائے گا۔

#### اللغاث:

﴿ يطعم ﴾ كھلا وے۔ ﴿ أَجز أَه ﴾ اس كى طرف سے كافى ہوجائے گا۔ ﴿ استقراض ﴾ قرض لينا۔ ﴿ تملك ﴾ ما لك بنا۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔

### كسى دوسرے وائى طرف سے كھانا كھلانے كا حكم دينا:

مسکدیہ ہے کہ اگرمظا ہرنے کسی دوسر شخص کو تھم دیا کہوہ اس کے کفارہ ظہار کی طرف سے مساکین کو کھانا کھلا دے اور اس نے ایسا کردیا تو جائز اور درست ہے ، کیوں کہ یہ شکل معناً قرض لینے کی طرح ہے چنانچے فقیر پہلے مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا پھر اپنے لیے قبضہ کرے گا، چنانچہ جب فقیر مظاہر کے لیے قبضہ کرے گا تو اس کا مالک ہونامتقق ہوجائے گا۔ اور جب اپنے لیے قبضہ کرے گا تو پھر مالک بنانا بھی متحقق ہوجائے گا۔

فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَ عَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيُلًا كَانَ مَا أَكَلُوْا أَوْ كَثِيْرًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَايَة لَا يُجْزِيُهِ إِلَّا التَّمْلِيُكُ الْعَبْرَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَايَة لَا يُجْزِيُهِ إِلَّا التَّمْلِيُكَ أَدْفَعُ لِلْحَاجَةِ وَ لَا يَنُوْبُ مَنَابَةُ الْإِبَاحَةُ، وَ لَنَا أَنَّ الْمُنْصُوْصَ عَلَيْهِ هُوَ الْإِطْعَامُ وَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِي التَّمْكِيْنِ مِنَ الطَّعْمِ، وَ فِي الْإِبَاحَةِ ذَٰلِكَ كَمَا فِي التَّمْلِيْكِ، أَمَّا الْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ الْإِنْتَاءُ وَ فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ الْآذَاءُ وَهُمَا لِلتَّمْلِيْكِ حَقِيْقَةٌ.

ترجمل: اور اگرمظاہر نے مساکین کومنی اور شام کا کھانا دیا تو جائز کے خواہ ان لوگوں نے کم کھایا ہو یا زیادہ ، امام شافعی طلیعین فرماتے ہیں کہ تملیک کے سوا کچھ جائز نہیں ہے، زکوۃ اور صدقۂ فطر پر قیاس کرتے ہوئے۔ اور بیتکم اس لیے ہے کہ مالک بنانا ضرورت کوزیادہ پورا کرنے والا ہے، لہذا مباح کرنا اس کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ منصوص علیہ اطعام ہے اور اطعام کے حقیقی معنی ہیں طعام پر قدرت دینا اور تملیک کی طرح مباح کرنے میں بھی یہ بات متحقق ہوجاتی ہے، رہی زکو ہ تو اس میں واجب ایتاء ہے اور صدقتہ الفطر میں واجب اداء ہے اور یہ دونوں حقیقتا مالک بنانے کے لیے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿غدّاهم﴾ ان كوضح كاكمانا ديا۔ ﴿عشاهم ﴾ ان كورات كاكمانا ديا۔ ﴿لا يجزى ﴾ نہيں كافى موگا۔ ﴿لا ينوب منابه ﴾ اس كة تائم مقام ندموگا۔ ﴿اباحت ﴾ اجازت دينا۔ ﴿تمكين ﴾ قدرت دينا۔

#### سامُومسكينول كوتمليك كے بغير كمانا كملانا:

اُمّا الواجب الع: یہاں ہے امام شافعی ہو اُٹھائے کے قیاس کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ کفارہ ظہار والے اطعام کوزکو ہ اور صدقة الفطر پر قیاس کرنا درست نہیں ہے ، کیوں کہ زکو ہ میں ایتاء فرض ہے اور صدقہ فطر میں اداکرنا فرض ہے اور ایتاء اور اداء دونوں کے دونوں تملیک کے لیے ہیں اور یہ معنی ان میں قدرت دینے سے حقق نہیں ہوں گے۔ اس کے برخلاف کفارہ ظہار میں اتیاء اور اداء ضروری نہیں ہے ، اس لیے طعام پر قدرت دینے سے کفارہ اداء ہوجائے گا۔

وَ لَوْ كَانَ فِيْمَنْ عَشَّاهُمْ صَبِيٌّ فَطِيْمٌ لَا يُجْزِيْهِ، لِأَنَّهُ لَا يَسْتَوْفَي كَامِلًا، وَ لَا بُدَّ مِنْ الْإِدَامِ فِي خُبْزِ الشَّعِيْرِ لِيُمْكِنَهُ الْإِسْتِيْفَاءُ إِلَى الشَّبْعِ، وَ فِي خُبْزِ الْحِنْطَةِ لَا يُشْتَرَطُ الْإِدَامُ.

تر جملے: اوراگران مساکین میں جنہیں اس نے شام کا کھانا کھلایا ہے کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارۂ ادانہیں ہوگا کیوں کہ بچہ پورا کھانا نہیں کھاسکتا ہے۔اور جو کی روٹی کے ساتھ سالن کا ہونا ضروری ہے تا کہ پیٹ بھر کرروٹی کھاناممکن ہواور گندم کی روٹی میں سالن کا ہونا شرطنہیں ہے۔

#### اللغاث:

وصبت ، بچد ولا يستوفى ، بوراوصول نيس كيا - وإدام ، سالن - وخبز ، رول - وشعير ، جو - واستيفاء ،

وصول كرنا ـ ﴿ شبع ﴾ بيث بحرنا ـ ﴿ حنطة ﴾ كندم ـ

#### مذكوره بالامسكدى ايك اورصورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگرضبح وشام کھانے والے مساکین میں کوئی شیرخوار بچہ ہوتو کفارہ ادا نہیں ہوگا ، کیوں کہ شیرخوار بچہ کھانا بھی کھا تا ہے اور دودھ بھی بیتیا ہے لہٰذاصرف طعام ہے وہ کما حقہ کھانا کھانے والانہیں شار ہوگا۔اس لیے کفار ہُ بھی ادا نہیں ہوگا۔ ولاہد المنے: فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں جوکی روٹی ہوتو اس کے ساتھ سالن سبزی کا ہونا ضروری ہے تا کہ اچھی طرح سیر

و لابد الغ: فرماتے ہیں کہ اگر کھانے میں جولی روئی ہوتو اس کے ساتھ سالن سبزی کا ہونا ضروری ہے تا کہ اچھی طرح سیر ہوکر کھانا کھالیا جائے ،لیکن اگر گندم کی روٹی ہوتو بغیر سالن کے بھی کام چل جائے گا ،اس لیے کہ گیہوں کی روٹی سالن کے بغیر بھی کھائی جاستی ہے۔

وَ إِنْ أَعْطَى مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِيْنَ يَوْمًا أَجْزَأَهُ وَ إِنْ أَعْطَاهُ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزُهُ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ، لِآنَّ الْمَقْصُودَ سَدُّ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي كَالدَّفْعِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَ هذا فِي الْهَ حَلَّةِ الْمُحْتَاجِ، وَالْحَاجَةُ تَتَجَدَّدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَالدَّفْعُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ النَّانِي كَالدَّفْعِ إلى غَيْرِهِ ، وَ هذا فِي الْإِبَاحَةِ مِنْ غَيْرِ حِلَافٍ وَ أَمَّا التَّمْلِيكُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ فَقَدُ قِيْلَ لَايُحْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يُجْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يُحْزِيْهِ، وَقِيلَ يَعْرِهُ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ فَقَدُ قِيْلَ لَايُحْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يُحْزِيْهِ، وَقِيلَ يَعْرِهُ مِنْ مِسْكِيْنٍ وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ بِدَفَعَاتٍ فَقَدُ قِيْلَ لَايُحْزِيْهِ، وَ قِيْلَ يَحْرِيْهِ، وَقِيلَ يَعْرِيْهُ وَاحِدٍ مِنْ عَلْمُ وَاحِدٍ مِنْ عَيْرِهِ وَاحِدٍ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاحِدٍ مِنْ عَلَيْو وَاحِدٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِنْ عَلْمَ لِهُ لَهُ عَلَى التَّهُ مِنْ التَّهُ لِيُنَ الْمُعَلِيْقُ وَاحِدٍ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ مِلْ يَعْمُ وَاحِدٍ مِعْ لَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ النَّهُ وَيُعْ وَاحِدٌ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ بِدَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ، لِأَنَّ النَّهُ وَيْعَ وَاحِدُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعَلَاقِ عَلَى اللَّاسِ الللَّهُ مِنْ اللْمُلْكُونُ مِنْ مِنْ مِنْ اللْهُ فَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ اللْعَلَى اللْهُ وَلِيْلُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ وَاحِدٍ الللْهُ مِنْ اللْعُلَاقِ مِنْ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْعَلَاقُ مُ اللْمُؤْمِ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْعُلَقِ اللْهُ اللْمُؤْمِ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ا

ترجیم اوراگرمظاہر نے ایک مسکین کوساٹھ دن تک کھانا دیا تو کافی ہے اوراگر ایک مسکین کوایک ہی دن دے دیا تو جائز نہیں ہے سوائے ایک دن کے ، کیوں کہ مقصود تو محتاج کی حاجت کو دور کرنا ہے اور حاجت ہر دن نگی پیدا ہوتی ہے ، لہذا ای مسکین کو دوسرے دن دینا تو ایک دینا ہوتی ہے ، لہذا ای مسکین کو دوسرے دن و رینا ایسا ہے جیسے دوسرے مسکین کو دینا۔ اور می تھم اباحت میں بلا اختلاف جائز ہے ، رہا ایک مسکین کوایک دن میں ساٹھ مرتبد دینا تو ایک قول یہ ہے جائز ہے ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہر دن نگی ہوتی رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب ایک ہی مسکین کوایک مرتبد ہے دیا، کیوں کہ تفرق کر کے دینا ازروئ نص واجب ہے۔

#### اللغات:

﴿ يومه ﴾ اى دن۔ ﴿ سدخلة ﴾ ضرورت بورى كرنا۔ ﴿ تنجدد ﴾ نئى ہو جاتى ہے۔ ﴿ إِباحة ﴾ اجازت دينا۔ ﴿ تمليك ﴾ ما لك بنانا۔ ﴿ دفعات ﴾ واحد دفعة ؛ ايك مرتبددينا۔ ﴿ تفريق ﴾ متفرق كرنا، عليحده عليحده كرنا۔

#### ایک بی مسکین کو کھانا کھلا وینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مظاہر نے ایک ہی مسئین کو ساٹھ یوم تک کھانا دیا تو یہ جائز ہے اور ایبا کرنے سے کفارہ اداء ہوجائے گا، لیکن اگر صرف ایک ہی دن دیدیا تو صرف ای دن کا کفارہ اداء ہوگا اور اس کے علاوہ میں سے اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ مسئین کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ محتاج کی ضرورت پوری ہواور چوں کہ ضرورت انسانی ہر دن بدلتی رہتی ہے، اس لیے اگر ساٹھ دن تک ایک مسئین کو دیا تو کافی ہوگا تک دیا تو کافی نہوگا کیکن اگر علاحدہ علاحدہ ساٹھ دنوں تک دیا تو کافی ہوگا کیوں کہ ایک کہ دن الگ الگ مسئین کو دیا ہے۔
کیوں کہ ایک کو دینا دوسرے دن دوسرے مسئین کو دینے کی طرح ہے، تو گویا یہ ایسا ہے کہ اس نے ہردن الگ الگ مسئین کو دیا ہے۔
و ھذا فی الإباحة الح: فرماتے ہیں کہ ایک ہی مسئین کودن میں دینے سے عدم کفارہ کا جواز بلااختلاف ہے اور اس میں کسی

### ر آن البداية جلد ١٣٥٥ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٣٥٠ من ١٨٥٠ من ١٨٥٠

کا اختلاف نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ ایک فقیر کو ایک ہی دن میں ساٹھ مرتبہ اگر کفارے کی مقدار غلّے کا مالک بنایا گیا تو اس کا کیا تھم ہے؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کا اختلاف ہے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی نا جائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی نا جائز ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ بیصورت جائز ہے ، کیوں کہ تملیک کی ضرورت ہردن ٹی نو بلی ہو سکتی ہے اور ایک انسان کو ایک دن میں متعدد مرتبہ حاجت بیش آئی ہے ، اس لیے تملیک والی صورت درست نہیں ہے ، کیوں کہ ایک آدمی کو ایک ہی دن میں مختلف مرتبہ کھانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔

اس کے برخلاف اگر ایک مسکین کوایک دن میں ایک ہی مرتبدد ہے دیا تو کافی نہیں ہوگا، کیوں کہ فاطعام ستین مسکینا کے اعلان سے بھی قر آنی الگ الگ کر کے دینا واجب ہے،اس لیے ایک ہی مرتبددینے سے کافی نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ قَرُبَ الَّتِي ظَاهَرَ مِنْهَا فِي خِلَالِ الْإِطْعَامِ لَمْ يَسْتَأْنِفْ، لِأَنَّهُ تَعَالَى مَا شَرَطَ فِي الْإِطْعَامِ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْمُسِيْسِ اللهِ عَلَى الْإِعْتَاقِ وَالطَّوْمِ فَيَقَعَانِ بَعْدَ الْمَسِيْسِ، الْمَشْرُوعِيَةَ فِي نَفْسِه. وَالْمَنْعُ لِمَعْنَى فِي غَيْرِهِ لَا يُعْدِمُ الْمَشْرُوعِيَةَ فِي نَفْسِه.

ترمیمی: اور اگر کھانا دینے کے درمیان اس عورت سے وطی کرلی جس سے ظہار کیا تھا تو از سرنو کھانا نہ کھلائے ، کیوں کہ اللہ تعالی نے کھانا دینے سے بہلے اس کو وطی کرنے سے روک دیا نے کھانا دینے سے بہلے اس کو وطی کرنے سے روک دیا جائے گا ،اس لیے کہ بسااوقات مظاہر آزاد کرنے اور روزہ رکھنے پرقادر ہوجاتا ہے، لہذاوہ دونوں وطی کے بعد واقع ہوں گے۔اوروہ ممانعت جومعنی غیر کی وجہ سے ہووہ اس مشروعیت کو معدوم نہیں کرتی جونی ذائد ہو۔

#### اللغاث

﴿قرب ﴾ قریب ہوگیا، مراد جماع کرلیا۔ ﴿خلال ﴾ درمیان۔ ﴿لم یستأنف ﴾ نئے سرے سے شروع نہ کرے گا۔ ﴿مسیس ﴾ جماع۔ ﴿لا یعدم ﴾نہیں معدوم کرتا۔

#### دوران اطعام جماع كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مظاہر نے طعام کے ذریعے کھانا دینا شروع کیا اور ساٹھ دن کے دوران اس نے اپنی ظہار کردہ بیوی سے وطی کر لی تو اس وطی سے اس کے کفارے میں کوئی خلل نہیں ہوگا اور اسے از سرنو کھانا کھلانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے،
کیوں کہ قرآن کریم نے کفارہ بالطعام کو بیان کرتے ہوئے من قبل أن یتماساً کی قیرنہیں لگائی ہے، اس لیے دورانِ اطعام وطی کرنے سے استیناف نہیں لا زم ہوگا، ہاں اتی بات ضرور ہے کہ کمیل اطعام سے پہلے اس شخص کو وطی کرنے سے روکا جائے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے وہ شخص اطعام کی تحمیل سے پہلے صوم یا اعماق پر قادر ہوجائے اور اس کا کفارہ صوم یا اعماق کی طرف منتقل ہوجائے اور وطی کرلینے کی وجہ سے یہ بعدالوطی واقع ہو حالاں کہ بیص قرآنی صوم اور اِعماق کا قبل الوطی ہونا ضروری ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا بی ہے کہ اس شخص کو تکمیل طعام سے پہلے وطی کرنے سے بازر کھا جائے۔

والمنع لمعنی النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ کھانا دیئے سے پہلے یا اس کے دوران وطی کرناممنوع لغیرہ ہے اور کھانا دینا مشروع لذات ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ممنوع لغیرہ مشروع لذاتہ کے منافی نہیں ہے، اس لیے دورانِ اطعام یا اطعام سے پہلے وطی کرنا مفسداطعام نہیں ہے اور جب وطی مفسداطعام نہیں ہے تو استینا ف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِذَا اَطْعَمَ عَنْ ظِهَارَيْنِ سِتِيْنَ مِسْكِيْنًا لِكُلِّ مِسْكِيْنِ صَاعًا مِنْ بُرِّ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَ أَبِي عَنْهُمَا وَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَ الْكُلِّ مِسْكِيْنِ صَاعًا مِنْ بُرِّ لَمْ يُخْزِهِ عَنْهُمَا وَ إِنْ اَطْعَمَ ذَلِكَ عَنْ اِفْطَارٍ وَ ظِهَارٍ حَنِيْفَةَ رَمَ الْكُثَّايَةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّهُ عَمَّدٌ رَمَ اللَّهُ مَحَلَّ لَهُمَا فَيَقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّبَ أَوُ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا وَلَهُ مُولُوفُ اللَّهِ مَحَلَّ لَهُمَا فَيقَعُ عَنْهُمَا كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ السَّبَ أَوْ فَي الْجَنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجَنْسِيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَغَتِ النِيَّةُ وَالْمُؤدِّى فَي الْجَنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجَنْسِيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِيَّةُ وَالْمُؤدِّى فَي الْجَنْسِ الْوَاحِدِ لَغُو وَفِي الْجَنْسِيْنِ مُعْتَبَرَةٌ وَ إِذَا لَعَتِ النِيَّةُ وَالْمُؤدِّى فَي اللَّهُ عَنْهَا كَمَا إِذَا لَعَتِ النِيَّةُ عَنْهَا كَمَا إِذَا لَكُونَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كَمَا إِذَا لَكُونَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كُمَا إِذَا لَكُونَ الزِّيَادَةِ فَيقَعُ عَنْهَا كُمَا إِذَا لَاكُونَ أَصُلَ الْكُفَّارَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا فَرَقَ فِي الدَّفِي، لِأَنَّةُ فِي الدَّفْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي حُكْمِ مِسْكِيْنِ اخْرَ.

تروجہ اور اگر مظاہر نے اپ دوظہار کے کفارے میں ساٹھ مساکین کوغلہ دیا ، فی مسکین ایک صاع گذم کے اعتبار سے تو حضرات شیخین کے یہاں صرف ایک ہی ظہار سے کافی ہوگا ، امام محمد رطشین کے یہاں صرف ایک ہی ظہار سے کافی ہوگا ، امام محمد رطشین کی دونوں ظہار سے کافی ہوگا اور اگر اس نے افظار اور ظہار کے کفارے سے کھانا دیا تو بالا تفاق دونوں کی طرف سے کافی ہوگا ، امام محمد رطشین کی دلیل ہے ہے کہ جو طعام اداء کیا گیا ہے وہ دونوں ظہار کے لیے کافی ہے اور جن لوگوں کو طعام دیا گیا ہے وہ ان کا کل بھی ہیں لہذا سے طعام دونوں ظہار سے اداء ہوجائے گا جیسا کہ اگر سبب مختلف ہوجائے یا متفرق کر کے دیا جائے ، حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ ایک جنس میں نیت لغو ہوتی ہوا وہ دوجنوں میں معتبر ہوتی ہے اور جب نیت لغو ہوگی اور اداء کیا ہوا طعام ایک کفارہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے ، اس لیے کہ نصف صاع حب کم مقدار ہے تو نصف صاع سے کم میں معتبر ہوتی ہو اور جب نیت کی ہو۔ برخلاف اس صورت کے جب اس نے الگ الگ کر کے دیا ہو ، کیوں کہ دوبارہ دینے میں وہ دوسرے فقیر کے درجے میں ہے۔

#### اللغات:

﴿لَم يُخْدِه ﴾ اس كوكافى نبيس موگا۔ ﴿اطعم ﴾ كلا ديا۔ ﴿مؤدّى ﴾ جو اداكيا گيا ہے۔ ﴿وفاء ﴾ پورى ادائيگى۔ ﴿مصروف ﴾ جن پرخرچ كياگيا ہے۔ دوكفاروں كى بيك وقت ادائيكى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر کسی محض پر دوظہار کے دو کفارے واجب ہوں اور اس نے طعام کے ذریعے کفارہ اداء کرنا شروع کیا، اور اس طرح کیا کہ ساٹھ مساکین کو ایک ایک صاع گندم دیدیا تو حضرات شیخینؓ کے یہاں صرف ایک کفارہ اداء ہوگا اور وہ شخص ایک ہی ظہار سے کفارے سے بری ہوگا، کیکن امام محمد راتشجائٹ کے یہاں بیرطعام دونوں ظہار کے لیے کفارہ بن جائے گا اور وہ شخص بری الذمه ہوجائے گا۔ ہاں اگرمظاہر پر کفارۂ ظہار بھی ہو اور کفارہُ افطار بھی لیٹن عمداً روزہ تو ڑنے کا کفارہ بھی ہواوراس نے اس طرح سے ساٹھ مساکین کوالیک صاع گندم کے اعتبار سے کھانا دیا ہوتو دونوں کفارے اداء ہوجا کیں گے۔لیکن پہلی صورت میں حضرات شیخینؒ کے یہاں صرف ایک کفارہ اداء ہوگا اورا مام محمد پرلیٹھائے یہاں دونوں ظہار کے کفارے اداء ہوجا کیں گے۔

حضرت امام محمد رطیقیلا کی دلیل میہ ہے کہ ایک کفارہ میں ایک مسکین کا حصہ نصف صاع ہے، لیکن جب مظاہر نے ہر ہر مسکین کو ایک صاع گندم دیا تو ظاہر ہے کہ میں مقدار دونوں کفاروں کے لیے کافی ہوگئی اور پھر جن لوگوں کو دیا گیا ہے وہ کفارے کامحل بھی ہیں لہذا دونوں ظہار کا کفارہ اداء ہوجائے گا جیسا کہ اس صورت میں دو کفارہ اداء ہوتا ہے جب سبب مختلف ہو یعنی ایک ظہار کا ہواور دوسرا افطار وغیرہ کا ہو، یا اس صورت میں جب اس نے نصف نصف صاع کر کے الگ سے دیا ہو یعنی ایک ساتھ نہ دیا ہو۔ تو جس طرح ان صورتوں میں دو کفارہ اداء ہوجائیں گے۔

ولھما الغ: حفرات شخین کی دلیل یہ ہے کہ جنس واحد میں نیت لغواور برکار ہوتی ہے، کیوں کہ نیت تو اشیائے مختلفہ اور
اجناس مختلفہ میں امتیاز کے لیے ہوتی ہے اور صورت مسئلہ میں جب دونوں کفارے ظہار کے تصوتو اس میں دونوں کی نیت کرنا لغو ہے
اور جب نیت لغوہوگی ہے تو طعام کی اداء کردہ مقدار چوں کہ ایک کفارہ کی صلاحیت تو رکھتی ہے اس لیے کہ نصف صاع کفارے کی
ادنی مقدار ہے لہٰذا اس سے کم تو مانع کفارہ ہوگالیکن اس سے زیادہ مانع نہیں ہوگا، اس لیے ایک صاع دینے سے وہ خص صرف ایک
ظہار سے بری ہوگا اور اس کا ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر اس نے متفرق کر کے دیا یعنی پہلے ایک مسکین کو ضف
صاع دیا چراس کو نصف صاع دیا تو اس صورت میں دونوں کفارے اداء ہوجا کیں گے۔ کیوں کہ متفرق کر کے دیا الگ الگ مسکین کو دینے کے درج میں ہے اور الگ الگ دینے کی صورت میں اداء اور جواز میں کوئی شرنہیں ہے۔

وَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتا ظِهَارٍ فَأَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَا يَنْوِيْ عَنْ إِحْدَاهُمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهَا، وَ كَذَا إِذَا صَامَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ أَوْ أَطْعَمَ مِائَةً وَ عِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا جَازَ، لِأَنَّ الْجِنْسَ مُتَّحِدٌ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى نِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ.

ترجیلے: اورجس شخص پر دوظہار کے دوکفارے واجب ہوں اوراس نے دورقبہ آزاد کردیا حالاں کہان میں سے سی ایک متعین کی نیت نہیں کی تو دونوں کی طرف سے جائز ہوگا۔اورا یسے ہی کسی نے چار ماہ روزے رکھے یا ایک سوہیں مسکین کو کھانا دیا تو بھی جائز ہے، اس لیے کہ جنس متحد ہے اور متعین کرنے والی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔

#### دو كفارول كى بيك وقت ادائيكى:

مئلہ یہ ہے کہ جس شخص پرایک ہی جنس کے دو کفارے واجب ہوں اوراس نے لاعلی العیین دورقبہ آزاد کردیا یا لگا تار چار ماہ روزہ رکھ لیا یا ۱۲ ارمسکینوں کو کھانا دے دیا تو وہ دونوں کفاروں سے بری الذمہ ہوجائے گا، کیوں کہ جب دونوں کفارے ایک ہی جنس کے ہیں تو پھر ان میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ۲ مرقبہ چار ماہ کے روزے یا ۱۲۰رمسا کین کا طعام ان دونوں کا کفارہ بننے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اس لیے وہ شخص ہر طرح سے بری ہوجائے گا۔ وَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْهُمَا رَقَبَةً وَاحِدَةً أَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَأَنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ عَنْ أَيْهِمَا شَاءَ، وَ إِنْ أَعْتَقَ عَنْ ظِهَارٍ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَتُلِ لَمْ يَجُزُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَ الْكَايْنِ لَا يُجْزِيْهِ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ وَلَانَ الشَّافِعِيُّ وَمُلَّا اللَّهَ الْعَبْوِ اللَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا فِي الْفَصْلَيْنِ لِلَانَّ الْكَفَّارَاتِ كُلَّهَا بِاعْتِبَارِ اتِّحَادِ الْمَقْصُودِ جِنْسُ وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحَ الْكَاعَلُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا وَاحِدٌ، وَجُهُ قَوْلِ زُفَرَ رَحَ الْكَانَيْءَ أَنَّهُ أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا أَعْتَقَ عَنْ كُلِّ ظِهَارٍ نِصْفَ الْعَبْدِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَ عَنْ أَحَدِهِمَا بَعْدَ مَا أَعْتَقَ عَنْ عَنْ أَنَّ فَيْ الْجَنْسِ الْمُتَّحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَحِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْرِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْرِدِ غَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْغُوْ، وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْرِدِ عَيْرُ مُفِيدٍ فَتَلْعُوهُ وَ فِي الْجِنْسِ الْمُتَعْرَدُهُ هُوا السَّابِ، نَظِيدُ السَّابِ، نَظِيرُ الْآوَلِ إِذَا صَامَ الْمُنْ عَلَيْهُ مِنَ التَّمْيِيْنِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهُو الْكُفَّارَةُ هُهُنَا بِاخْتِلَافِ السَّابِ، نَظِيرُ التَّانِي إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ الْقَضَاءِ وَالنَّهُ أَعْلَمُ وَلَوْدَ إِلَاكُمُ اللَّهُ الْعَنْ عَلَى الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَنْ وَلَيْلُولُ النَّانِي إِلَالَهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَلَوْدُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلُومُ وَالْعَلَمُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ

تروجہ اوراگر مظاہر نے دو ظہار کے بدلے میں ایک رقبہ آزاد کیا یا دو ماہ کے روزے رکھے تو اسے یہ افتیار ہے کہ اس کو دونوں میں سے جس کے لیے چاہم متعین کردے اوراگر اس نے ظہاراور قبل کے عوض ایک رقبہ آزاد کیا تو ان میں سے کسی طرف سے بھی جائز نہیں ہوگا۔ امام شافعی را پیٹیلا فرماتے ہیں کہ دونوں نہیں ہوگا۔ امام شافعی را پیٹیلا فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں سے ایک کے لیے کرنے کا افتیار ہے، اس لیے کہ تمام کفارے مقصود کے اعتبار سے ایک جن ہیں۔ امام زفر را پیٹیلا کے کہ اس نے ہر ظہار کے عوض نصف غلام آزاد کیا ہے اور دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اسے زفر را پیٹیلا کے دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اسے کسی ایک کے لیے کہ اس نے ہر ظہار کے عوض نصف غلام آزاد کیا ہے اور دونوں کی طرف سے آزاد کرنے کے بعد اسے کسی ایک کے لیے کہ اس لیے کہ معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ ہماری دلیل بیہ ہو کہ متحد الجنس میں (بیت تعیین) مفید ہوتی ہے اور جنس کا مختلف ہونا تھم میں میں اس کی بیت تعیین مفید ہوتی ہے اور جنس کا مختلف ہونا تھم میں ہیں اس کی بیت تعیین مفید ہوتی ہے کہ حب کی مختل نے دوروزوں کی قضاء کے بہاں کفارہ ہے اس لیے کہ سبب مختلف ہو گا۔ اور دوسرے کی نظیر ہے ہے کہ اگر کی مختل پر قضاء اور نذر کے دوزوں مرکما تو اسے ایک دن کی قضاء سے کافی ہوگا۔ اور دوسرے کی نظیر ہی ہے کہ اگر کی مختل پر قضاء اور نذر کے دوزوں میں تمیز کرنا ضروری ہے۔ والند اعلم۔

#### اللغاث:

﴿لا يبعزى ﴾ نيس كانى موگا\_ دو مختلف كفارول كى بيك وقت ادائيكى:

عبارت میں دوسئے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں مختلف فیہ ہیں (۱) پہلامسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص پر دوظہار کے دوکفارے داجب ہوں اور اس نے ان دونوں میں سے جس کفارے اور جس داجب ہوں اور اس نے ان دونوں میں سے جس کفارے اور جس ظہار کے لیے وہ چاہے اسے متعین کردے (۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس پرظہار اور قتل کے دوکفارے واجب ہوں اور اس نے غیر متعین کرکے ایک رقبہ آزاد کیا ہوتو وہ کسی کی طرف سے بھی جائز نہیں ہوگا ہے تکم ہمارے یہاں ہے، امام زفر روانش فی فرماتے ہیں کہ دونوں

َرنے کا اختیار ہے۔

ا مام شافعی ولٹیٹیڈ کی دلیل میہ ہے کہ تمام کفارے مقصد کے اعتبار سے ایک ہیں کیوں کہ سب کامقصود پردہ پوشی اور گناہ زائل كرنا ہے اورجنس واعد ميں نبيت كى ضرورت نہيں رہتى ،اس ليے جس طرح پہلے والے مسئلے ميں اسے تعيين كاحق ہے اسى طرح دوسرے والے مسئلے میں بھی اسے تعیین کاحق ہوگا۔

ا مام ز فر راتینمینه کی دلیل میه ہے کہ جب اس نے کسی کفارہ کی نیت نہیں کی اور تعیین جرم کے بغیر کفارہ اداء کر دیا تو گویا مید دونوں جرم کا کفارہ ہوااورنصف نصف ہراکی کے حق میں آیا اورنصف غلام آ زاد کرنا معتبرنہیں ہے اس لیے سی بھی جرم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا ادرایک مرتبد دوجرم کی طرف سے اداء کرنے کی وجہ سے چوں کہ معاملہ اس فخص کے ہاتھ سے نکل چکا ہے ، اس لیے اب بعد میں اسے تعين كااختيار نہيں ہوگا۔

ولنا الح: مارى دليل يد ب كما كرجرم متحد الجنس موتونيت لغوموتى بادر الرمخلف الجنس موتو مفيد موتى ب، اب ان دونوں مسلوں میں ہے پہلے مسلے میں جرم متحد انجنس ہے یعنی دونوں کفارہ ظہار ہیں اس لیے اس میں بدون تعیین کے آزاد کرنے کے بعد بھی تعیین کا اختیار ہوگا اور دوسرے مسئلے میں چوں کہ جرم مختلف انجنس ہے اور ایک کفار ہ ظہار ہے اور دوسرا کفار ہ قتل اس لیے اس میں نبیت تعیمین لغوہوگی اور ایک رقبہ دونوں کی طرف ہے آزاد ہوگا ،گر چوں کہ وہ نصف ہےاس لیے کسی بھی کفارے کی طرف سے جائز نہیں ہوگا، کیول کہ نصف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

واختلاف الجنس في الحكم الخ: يهال عاليك سوال مقدر كاجواب ب،سوال بيب كه جب كفارة قتل اور كفارة ظہار دونوں میں اعماق رقبہ موجود ہے تو بیہ تحد انجنس ہوا نہ کہ مختلف انجنس ، لہذا جس طرح پہلے والے مسئلے میں کفارہ دینے والے کے لیے کسی ایک کی نیت کرنا درست ہے ای طرح دوسرے والے مسئلے میں بھی نیت اور تعیمین درست ہونی جا ہیے حالاں کہ دوسرے مسئلے میں آپ تعین کومنوع قرار دیتے ہیں آخرابیا کیوں ہے؟۔

یہاں اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ ولیٹیانہ فرماتے ہیں کہ جنس کا مختلف ہونا حکما ہے کیوں کہ اگر چہدونوں کا کفارہ اعماق ہے مگر دجوب اعماق کا سبب الگ الگ ہے ، چنانچہ ایک میں بیسبب ظہار ہے اور دوسرے می<del>ں قب</del>ل ہے اور ظاہر ہے کہ قبل اور ظہار دونوں الگ الگ ہیں اس لیےصورت ثانیہ میں اختلاف جنس حکماً ہے اور شکی من حیث الحکم بھی موثر ہوتی ہے۔

نظیر الاول الع فرماتے ہیں کہ ہم نے جومتحد الجنس اور مختلف الجنس کے حوالے سے دوسکے بیان کیے ہیں ان کی نظیر بھی آپ ملاحظہ کرلیں (۱) متحد انجنس والی صورت کی نظریہ ہے کہ اگر کی مخف پر رمضان کے دوروز وں کی قضاء واجب ہواور وہ بغیرتعیین کے ایک قضاء روزہ رکھ لے تو اس ایک روزے کو دونوں میں ہے جس دن کے لیے جاہے متعین کرسکتا ہے ، کیوں کہ دونوں باقی روزے متحد انجنس میں (۲) مختلف انجنس کی نظریہ ہے کہ ایک مخض کے ذھے رمضان کا ایک روزہ قضاء ہواور نذر کا بھی ایک روزہ قضاء ہو، اب اگر وہ تعیین کے بغیر ایک قضاء روز ہ رکھتا ہے تو کسی طرف سے بھی اداء نہیں ہوگا، کیوں کہ مختلف انجنس کی صورت میں امتیاز پیدا کرنے کے لیےنیت کا ہونا ضروری ہے۔اور یہاں نیت معدوم ہے۔ فقط والله اعلم و علمه اتم .



لعان کوظہار کے بعد بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لعان کی بہ نسبت ظہار اباحت کے زیادہ قریب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ا اگر غیر منکوحہ عورت کی طرف لعان کی نسبت کی جائے گی تو حد قذف واجب ہوگی اور حد کا واجب ہونا خالص معصیت ہے جس میں اباحت کا کوئی شائبہ نہیں رہتا جبکہ ظہار میں اباحت کا شائبہ رہتا ہے، اس لیے لعان کوظہار سے مؤخر کردیا گیا ہے۔ (عنایہ وہنایہ)

لعان: باب مفاعلت کامصدر ہے جس کے لغوی معنی ہیں الطّودُو الابْعَادُ یعنی بھگانا اور رصت سے دور کرتا اور لعان کے شرعی معنی ہیں شھادات تجری بین الزوجین مقرونة باللعن و الغضب لیحن لعن اور غضب سے ملی ہوئی ان چارشہادتوں کا نام لعان ہے جوزوجین میں جاری ہوتی ہیں، لعان کارکن وہ شہادت ہے جوشم کے ساتھ مؤکد ہو۔

لعان کاسبب: مرد کااپی بوی پرایی تهت لگانا ہے جوموجب قذف مو۔

لعان كى شرط: نكاح كا قيام اوراس كى بقاء ہے۔

لعان كا حكم: لعان كے بعد وطی اور استمتاع من المر أقل حرمت بے۔ ( ملاحظہ بو بنايد ١٣٦٣ ميروت)

قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَاءِ وَهُمَا مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِهُهَا أَوْ نَفَى نَسَبَ وَلَدِهَا وَ طَالَبَتُهُ بِمُوْجَبِ الْقَذُفِ فَعَلْيِهِ اللِّعَانُ، وَالْأَصُلُ أَنَّ اللِّعَانَ عِنْدَنَا شَهَادَاتٌ مُوَّكَدَاتٌ بِالْآيُمَانِ مَقُرُونَةٌ بِاللَّهُ وَلَيْمَةً مُقَامَ حَدِّ الزِّنَاءِ فِي حَقِّهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (سورة النور: ٢)، وَالْإِسْتِثْنَاءُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ الْجِنْسِ وَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ (سورة النور: ٢)، نَصَّ عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْمَمِيْنِ فَقُلْنَا الرُّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكِّدَةُ بِالْمَمِيْنِ ثُمَّقَوْرَنَ الرُّكُنَ فِي السَّهَادَةُ اللهُ كَتَا لَلْهُ كَتَا لِللهُ لَعَلَى السَّهَادَةِ وَالْمَمِيْنِ فَقُلْنَا الرُّكُنُ هُوَ الشَّهَادَةُ الْمُؤَكِّدَةُ بِالْمَمِيْنِ مُتَّامَ حَدِّ الْقُلْفِ وَ فِي جَانِهَا بِالْغَضِبِ وَهُو قَائِمْ مَقَامَ حَدِّ الْوَّكُنَ فِي السَّهَادَةُ اللهُ لَنَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَاذِفًا لَهَا ظَاهِرًا، وَ لَا يُعْتَبَرُ احْتِمَالُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ مِنْ غَيْرِهِ بِالْوَطْيِ مِنْ شُبْهَةٍ كَمَا إِذَا نَفَي اجْنَبِتَّى نَسَبَةً عَنْ أَبِيهِ الْمَعْرُوْفِ وَ هَذَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّسَبِ الْفِرَاشُ الصَّحِيْحُ وَالْفَاسِدُ مُلْحَقٌ بِهِ فَنَفْيُهُ عَنِ الْفِرَاشِ الْصَحِيْحِ قَذْفٌ حَتَّى يَظْهَرَ الْمُلْحَقُّ بِهِ وَ يُشْتَرَطُ طَلَبُهَا لِأَنَّهُ حَقَّهَا فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَبَهَا كَسَائِو الْمُقُوْقِ.

ترجہ کے: فرماتے ہیں کہ اگر مرد نے اپنی ہوی پر زنا کی تہت لگائی اور وہ دونوں شہادت کے اہل ہیں اور عورت ایی ہے کہ اس کے تہت لگانے والے پر حدلگائی جاسکے۔ یا شوہر نے اس کے بچے کے نسب کی نفی کی اور ہوی نے اس سے موجب قذف کا مطالبہ کیا تو اس پر لعان کرنا واجب ہے۔ اور اصل ہے ہے کہ ہمارے ہیاں لعان وہ شہادتیں ہیں جوشم کے ساتھ موکد ہوں ، لعن کے ساتھ متصل بول اور شوہر کے حق میں حدزنا کے قائم مقام ہوں ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے بول اور شوہر کے حق میں حدزنا کے قائم مقام ہوں ، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے ولم یکن لھے شہداء الله انفسهم ( یعنی لاعنین کے پاس ان کے نفوس کے علاوہ دوسرے گواہ نہ ہوں ) اور استثناء صرف جنس کا بوتا ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' تو ان میں سے ایک کی شہادت چار شہادت ہے جو ہیمن کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت اور ہیمن دونوں کی صراحت فرمائی ہے ای لیے ہم کہتے ہیں کہ لعان کا رکن ایس شہادت ہے جو ہیمن کے ساتھ مؤکد ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔ اور عورت کی جانب میں اللہ (نے رکن کے ساتھ ہرکی جانب میں لئن کو صف کو طلایا اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔ اور عورت کی جانب میں اللہ (نے رکن کے ساتھ کی خطب کو طلایا اور وہ حدزنا کے قائم مقام ہے۔

جب بیٹا بت ہوگیاتو ہم کہتے ہیں کہ زوجین کا شہادت کا ہل ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ لعان ہیں شہادت رکن ہے اور عورت کا اس صفت پر ہونا ضروری ہے کہ اس پر تہمت لگانے والے کو حد لگائی جاسکے اس لیے کہ لعان شوہر کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، لہذا بیوی کا پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ اور بچہ کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ جب شوہر نے بیوی کے بچے کی نفی کردی تو ظاہراً وہ اس پر تہمت لگانے والا ہوگیا۔ اور اس احتمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا کہ وطی بالشہہ کی وجہ سے وہ لاکا شوہر کے علاوہ کا ہو۔ جیسے اگر کوئی اجبی شخص اپنے معروف باپ سے اپنے نسب کی نفی کردے۔ اور بیاس وجہ سے ہے کہ نسب میں شوہر کے علاوہ کا ہو۔ جیسے اگر کوئی اجبی شخص اپنے معروف باپ سے اپنے نسب کی نفی کرنا تہمت ہے بیاں تک کہ وہ ظاہر ہوجائے جو اصل فراش سے جے ۔ اور فراش فاسد سے کے ساتھ کمی ہے۔ لہذا شوہر کا فراش سے کہ کہ فراش سے کہ ساتھ کمی کی مطالبہ کرنا شرط ہے اس لیے کہ وہ اس کا حق ہے لہذا اس کا مطالبہ کرنا ضروری ہے۔ جیسے تمام اور حقوق میں بہی شرط ہے۔

#### اللغات:

﴿قَدْف ﴾ الزام لگایا۔ ﴿ يحدّ ﴾ حد لگایا جاتا ہے۔ ﴿قادف ﴾ تہت لگانے والا۔ ﴿ موجب ﴾ سبب بننے والا۔ ﴿ وَاحديمين اِنسميس - ﴿ مقرونة ﴾ ملى مولى - ﴿ إحصان ﴾ ياك دامن مونا۔

#### لعان کی حقیقت اور حیثیت:

اس درازنفس عبارت میں لعان کی حقیقت اوراس کی حیثیت کواجا گر کیا گیاہے جس کی تفصیل یہ ہے اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر زنا کی تہت لگائی یا اس عورت کے بچے کے نسب کواپنے سے منع کردیا اور کہا کہ بیرمیرا بچینمیں ہے، بلکہ کسی اور کاہے اور میاں بیوی

### 

دونوں شہادت کے اہل ہیں یعنی فاسق وفاجر اور غلام باندی نہیں ہیں نیزعورت محصہ اور پاک دامن ہے اور اس کے پاس کوئی مجبول النسب لڑکا یا ولد الزناء بھی نہیں ہے اور وہ عورت شوہر سے لعان کا مطالبہ کرتی ہے تو شوہر پر لعان کرنا واجب ہے اور چارقسموں کے ساتھ اپنی براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے ، اس طرح بیوی پر بھی قتم کھانا واجب ہے۔

صاحب ہدایہ و الله الله علیه الله علیه اور الله الله علیه اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں العان کی شہادتیں الله کی تم کے ساتھ موکد ہیں اور لفظ العان کے ساتھ متصل ہیں اور العان شو ہر کے حق میں حدقذ ف کے قائم مقام ہے، یعنی زبائہ جاہلیت میں قذف اور تہمت لگانے کی سزا حدقذ ف تھی اور یہ حدابتدائے اسلام میں بھی باقی تھی چنا نچر قرآن کا اعلان ہے والمذین یو مون المحصنت ثم لم یاتو باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة و الاتقبلوا الهم شهادة أبدا و أولئك هم الفاسقون لینی جولوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں کین پھر چارگواہ نہیش کر سیس آتی (۸۰) کوڑے مارواور آئندہ کھی ان کی شہادت کو قبول نہ کرواور یکی لوگ فاسق ہیں۔ یہ تھم بہت دنوں تک تھالین بعد میں آیت لعان نازل ہوئی اور یہ تھم منسوخ ہوگیا چنا نچہ پھر قرآن کر یم کے اعلان کیاوالمذین یو مون أزواجهم و لم یکن لهم شهداء الله أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقین و المخامسة أن لعنة الله علیه إن کان من الحاذبین وید رؤاعنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن المناذ بین، والمخامسة أن غضب الله علیه إن کان من الصادقین۔

یعنی جولوگ اپنی بیوبوں پر زنا کی تہت لگائیں اور ان کے پاس اپنے دعوے کے علاوہ کوئی اور گواہ نہ ہوں تو ان میں سے
ایک کی شہادت یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قتم کھا کر کہے کہ میں سچا ہوں اور پانچویں دفعہ میں یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہوا گر میں
جھوٹا ہوں۔اس کے بعد اس عورت سے اس طرح سزائل سکتی ہے کہ وہ بھی چارفتم کھا کر کہے کہ اس کا شوہر جھوٹا ہے اور پانچویں دفعہ
میں کہاس پر خدکا غضب ہوا گروہ (اس کا شوہر) سچا ہو۔

صاحب بنایہ ولیٹھیڈ نے لکھا ہے کہ اس آیت سے استدلال اس طرح ہوگا کہ اللہ تعالی نے لفظ شہداء سے اُزواج کا استثناء کیا ہے اور استثناء میں اصل یہ ہے کہ ستنی مند کی جنس سے ہوتا ہے لہذا زوج شہداء میں سے ہوگا یعنی وہ بھی شاہد ہوگا اور بدون شہادت شاہد کا تحقق نہیں ہوسکتا اور اس مسئلے میں چوں کہ لعان کی حکایت بیان کرنے کا نام شہادت ہے لہذا لعان شہادت کے ساتھ متصل ہوگا اور وہ شہادت اللہ کی قتم کے ساتھ موکد ہوگی۔

ٹیم قون النے: فرماتے ہیں کہ مرداورعورت کی شہادت میں فرق یہ ہے کہ مرد کے حق میں لعان کے رکن لیعنی شہادت کو لفظ لعان کے ساتھ ملایا گیا ہے بشرطیکہ شوہر اپنی قتم میں جھوٹا ہو اور لعان شوہر کے میں حد قذف کے قائم مقام ہے ، اس کے برخلا فعورت کی جانب میں لعان کے رکن لیعنی شہادت کو خضب کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اور اس کے حق میں لعان حدزنا کے قائم مقام ہے۔۔

اذا اثبت هذا الغ: صاحب كتاب فرماتے ہيں كہ جب آپ لعان كى حقيقت اور حيثيت سے واقف ہو گئے توبيد ياور كھے كہ ہم نے زوجين كے ليے اہل شہادت ہونے كى جوشرط لگائى ہے وہ اس وجہ سے ہے كہ شہادت لعان كاركن ہے اور چوں كہ شوہر كے حق ميں لعان قذف كے قائم مقام ہے اس ليے عورت كے حصنہ اور پاك دامن ہونے كى شرط لگائى گئى ہے۔

ویجب بنفی النج: فرماتے ہیں کہ بچہ کے نسب کی نفی کرنے کی وجہ ہے بھی لعان واجب ہوگا کیوں کہ بچے کے نسب کی نفی کرنے درحقیقت اس کی ماں پرتہمت لگانا ہے اور تہمت لگانے ہی کی وجہ سے لعان واجب ہوتا ہے اس لیے بچہ کی نسب کی نفی کرنے سے بھی لعان واجب ہوگا جیسے اگر کوئی اجنبی کسی بچے کے معروف باپ سے اس کے نسب کی نفی کرد ہے تو وہ خض بھی اس کی ماں پرتہمت لگانے والا ہوگا اور اس پر بھی لعان واجب ہوگا۔

و لا یعتبو سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ اگر شوہرا پنی ہیوی کی نفی کرد ہے تو اس سے لعان نہیں واجب ہونا چاہیے ، کیوں کہ محض نفی کرنے سے اس کا ولدالزناء ہونا اور کی ماں کا زانیہ ہونالازم نہیں آتا، بلکہ بیمکن ہے کہ اس عورت کے ساتھ وطی بالشہد کی گئی ہواوراس وطی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہو، البذا جب بیا حتمال ہے تو پھر براہ راست اس پرتہمت کا لیبل لگا نا مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احتمال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات پر اجماع منعقد ہو چکا ہے کہ اگرکوئی اجنبی کسی بچے کی اس کے مشہور باپ سے نسب کی نفی کرتا ہے تو وہ تہمت لگانے والا شار ہوتا ہے اور اس پر لعان واجب ہوتا ہے اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تابت ہوگی اور لعان بھی واجب ہوگا۔ اور اس محم کی دلیل یہ ہے کہ نسب کے سلسلے میں فراش صحح ہونا اصل ہے اور فراش فاسد اس کی فرع ہے، لہذا جب تک قطعی طور پر فراش فاسد کاعلم نہیں ہوگا اس وقت تک فراش صحح ہونا اصل ہے اور فراش فاسد اس کی فی کرنے کو تہمت سمجھا جائے گا۔

ویشتر ط طلبھا المع: فرماتے ہیں کہ وجوب لعان کے لیے عورت کا مطالبہ کرناضروری ہے، کیوں کہ لعان اس کاحق ہے اور ظاہر ہے کہ حق بغیر مطالبے کے نہیں ملاکرتا۔ فقط واللہ اعلم عبدالحلیم قاسمی بستوی

فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُلَاعِنَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَةٌ، لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِيْفَائِهِ فَيُحْبَسُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِمَا هُوَ عَلَيْهِ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهٌ لِيَرْتَفِعَ السَّبَبُ، وَ لَوْلَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ لِمَا تَلَوْنَا مِنَ النَّصِّ إِلَّا أَنَّهُ يَبُتَدِأُ بِالزَّوْجِ لِلَّنَّهُ هُوَ الْمُدَّعِيُ.

تروج ملی: لیکن اگر شو ہرلعان کرنے سے انکار کرد ہے تو حاکم اسے قید کرد ہے یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا اپنے آپ کوجھوٹا ٹابت کرد ہے، کیوں کہ بیشوہر پرحق واجب ہے اور وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اس کے بدلے میں اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ شوہر ماوجب علیہ کواداء کرد ہے یا اپنے آپ کوجھٹلا دے ، تا کہ سبب ختم ہوجائے۔ اور اگر شوہر نے لعان کرلیا تو بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہے اس نص کی وجہ سے جوہم نے تلاوت کی ،لیکن ابتداء شوہر سے کی جائے گی اس لیے کہ وہ مدعی ہے۔

#### اللغات:

﴿امتنع ﴾ رُك كيا ـ ﴿حبس ﴾ قيد كرد \_ ـ ﴿إيفاء ﴾ اداكرنا ، پوراكرنا ـ ﴿يحبس ﴾ قيدكيا جائكا ـ

تهت لگانے کے بعدلعان نہرنے والے فاوند کا حكم:

صورت مسلمیہ ہے کہ تہمت لگانے کے بعداگر بیوی مطالبہ کرے توشو ہر پرلعان کرنا واجب ہے، کیکن اگر شو ہر لعان سے مکر

### ر ان البداية جلد المحال المحال

جائے اورا نکارکرد ہے تو جا کم وقت اسے مجوں ومقیدکرد ہے گا یہاں تک کہوہ لعان کر لے بااپنے آپ کو جھوٹا تا بت کرد ایک حق کی کاروائی کی جاسکے، اورا نکارکرنے پر جا کم وقت اس لیے اسے مجبوں کرے گا کہ قذف لگانے کی وجہ سے شوہر پر لعان کرنا ایک حق بن کر واجب ہو چکا ہے اور وہ اس حق کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہذا اب اس کی رہائی اور خلاصی کے صرف دو ہی راستے ہیں یا تو وہ لعان کرد ہے یا اپنے کو جھوٹا بتاد ہے تا کہ لعان کا سب یعنی زوجین میں سے ایک کا دوسرے کی تکذیب کرنا ختم ہوجائے اور شوہر پر حد قذف جاری کردی جائے۔ اورا گروہ لعان کر لیتا ہے تو پھر یوی سے کہا جائے گا کہوہ بھی لعان کرے، اس لیے کہ ہماری تلاوت کردہ آیت نص میں یوی کے لیے بھی لعان کرنے کا تھم نہ کور ہے چنا نچہ ارشاد خداوندی ہے ویدرؤا عنھا العذاب ان تشہد اربع شہادات باللہ النے تا ہم لعان کی ابتداء شوہر ہی سے کی جائے گی کیوں کہ اس نے تہمت لگا کر لعان کا دروازہ کھولا ہے اور لعان شہادت کا نام ہے اور شوہر ہی اس کا مدتی ہے۔ (عنامی)

فَإِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتَّى تَلَاعَنَ أَوْ تُصَدِّقَهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهَا وَهِيَ قَادِرَةٌ عَلَى إِيْفَائِهِ فَتُحْبَسُ فِيْهِ.

ترجمل: اوراگر بیوی انکارکردے تو حاکم اسے قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کرلے یا شوہر کی تصدیق کردے، اس لیے کہ ا لعان اس پرواجب شدہ حق ہےاوروہ اس کے پورا کرنے پر قادر بھی ہے لہٰذا اس حق میں بیوی کوقید کیا جائے گا۔

### لعان سے فرار اعتبار کرنے والی ہوی کے لیے تھم:

یہ ہے کہ اگر عورت لعان کرنے ہے انکار کر دی تو شوہر کی طرح حاکم بیوی کو بھی قید کرے گا یہاں تک کہ وہ لعان کر دی یا اپنے شوہر کی تقمد بی کر دے، کیوں کہ شوہر کے لعان کرنے کے بعد اس کی طرح بیوی پر بھی لعان کرنا واجب ہوگا اور چوں کہ وہ اسے پورا کرنے پر قادر بھی ہے، اس لیے انکار کی صورت میں اسے بھی محبوس کیا جائے گا۔

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُودًا فِي الْقَذَفِ فَقَذَفَ امْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ اللِّعَانُ لِمَعْنَى مِنْ جِهَتِهِ فَيُصَارُ إِلَى الْمُوْجِبِ الْأَصْلِيُ وَهُوَ النَّابِتُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَٰتِ الْآيَةِ (سورة النور: ٤)، وَاللّغَانُ خَلْفٌ عَنْهُ.

تر جمل : اوراگر شوہر غلام ہویا کا فرہویا محدود فی القذف ہواوراس نے اپنی بیوی پر تہت لگادی تو اس پر حدواجب ہے، اس لیے کہ شوہر کی طرف عود کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ شوہر کی طرف عود کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان واللہ ین برمون المحصنت سے ثابت ہے اور لعان اس کا خلیفہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ فَذَفَ ﴾ الزام لگایا، تهمت لگائی۔ ﴿ يومون ﴾ الزام لگاتے ہیں۔ ﴿ محصنات ﴾ پاک وامن عورتیں۔ ﴿ حلف ﴾ فليف، بدل۔

# شو ہر کا اہل شہادت نہ ہونے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر غلام ہو یا میاں ہوی دونوں کا فرہوں یا شوہر محدود فی القذف ہو یعنی اس کوا یک مرتبہ تہت کی حدلگ چی ہواور پھراس نے اپنی ہوی پرتہت لگادی تو اب حکم ہیہ ہے کہ اس شخص سے لعان نہیں کرایا جائے گا بلکہ اس پر حد واجب ہوگی، کیوں کہ کا فریا غلام یا محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے وہ خفص شہادت کا اہل نہیں رہ گیا اور لعان کے لیے شوہر کا اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے ، اس لیے لعان کرنا اور کرانا چوں کہ معتذر ہوگیا، لہذا قذف کے موجب اصلی یعنی حدی طرف شہادت میں سے ہونا خروری ہے ، اس لیے لعان کرنا اور کرانا چوں کہ معتذر ہوگیا، لہذا قذف کے موجب اصلی یعنی حدی طرف رجوع کیا جائے گا، کیوں کہ قذف کی یہی سزا ہے اور بی سزا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے ثابت ہے والمذین یو مون المحصنات ثم لم یأتو بأربعة شہداء فاجلدو هم ٹمانین جلدة و لا تقبلوا لہم شہادة اأبدا النے: اور چوں کہ لعان اس اصل یعنی حدقذ ف کا نائب اور خلیفہ ہے اس لیے خلیفہ پڑس معتذر ہونے کی صورت میں حکم اصل کی طرف عود کرآئے گا۔

وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَّةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُودَةٌ فِي قَذْفٍ أَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا بِأَنَّ كَانَتُ صَبِيَّةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ رَانِيَةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا لَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُو عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي كَانَتُ صَبِيَةً أَوْ مَجْنُونَةً فَوْ لَا كَعَانَ لِانْعِدَامِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَهُو عَدْمُ الْإِحْصَانِ فِي جَائِمة وَالْمَعْنَى مِنْ جَهَتِهَا فَيَسْقُطُ الْحَدُّ كَمَا إِذَا صَدَّقَتُهُ، وَالْاصُلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ أَرْبَعَةٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَزُواجِهِمْ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصُرَائِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحَدُّ كَانَا مَحْدُودَيْنِ فِي قَذْفٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ.

ترجیلی: اور اگرشو ہرتو شہادت کا اہل ہولیکن ہوی باندی ہویا کافرہ ہویا محدودہ فی القذف ہویا ان عورتوں میں سے ہوجس کے تہمت لگانے والے پر حدنہ جاری کی جاتی ہو بایں طور کہ وہ یا مجنونہ ہویا زانیہ ہوتو اس کے شوہر پر نہ تو حد ہے اور نہ ہی لعان ، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور وہ عورت کی جانب میں محصنہ نہ ہونا ہے اور لعان کی ممانعت ایک الیے سبب کی وجہ ہے جوعورت کی طرف سے ہے لہذا حد ساقط ہوجائے گی جیسا کہ اس صورت میں (حد ساقط ہوجاتی ہے) جب ہوی شوہر کی تصدیق کردے۔ اور اس سلسلے میں آپ منظم ہونا کے قرمان مقدس اصل ہے کہ چارتشمیں ایسی ہیں جن میں میاں ہوی کے درمیان لعان نہیں ہو وہ یہودی اور نفرانی عورت جو کمی مسلمان کے تحت ہواور باندی جو آزاد مرد کے نکاح میں ہواور آزاد عورت جو غلام کے نکاح میں ہو۔ اور اگر میاں ہوی دونوں محدود فی القذف ہوں تو شوہر برحد جاری ہوگی۔

#### اللغات:

﴿أَمَهُ ﴾ باندی۔ ﴿قاذف ﴾ الزام لگانے والا۔ ﴿صبيّة ﴾ بَكی۔ ﴿مجنونة ﴾ پاگل عورت۔ ﴿احصان ﴾ پاک دائن۔ ﴿صدقته ﴾ اس كى تقديق كردى۔

### تخريج

## عورت کے الل شہادت نہ ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر شہادت کی اہلیت رکھتا ہولیکن اس کی بیوی شہادت کی اہل نہ ہو بایں طور کہ وہ کسی کی باندی ہو یا کا فرہ ہو یا کسی پر تہت لگانے کی وجہ سے اس پر حد لگائی گئی ہو یا وہ بچی یا پاگل یاز انیہ ہواور اس کے تہمت لگانے پر حد نہ جاری کی جاتی ہوتو ان تمام صور توں میں اس کے شوہر پر نہ تو حد جاری ہوگی اور نہ بی لعان ، لعان تو اس لیے نہیں جاری ہوگا کہ اس کی بوی شہادت کے لائق نہیں ہے جب کہ جریان لعان کے لیے زوجین میں سے ہرایک کا شہادت کے لائق ہونا ضروری ہے۔اور حد اس لیے نہیں جاری ہوگی کہ وہ عورت محصنہ اور یاک دامن نہیں ہے۔

و امتناع اللعان النع: فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں چوں کہ عورت ہی شہادت کی اہل نہیں ہے اور پھر وہ محصنہ بھی نہیں ہے اس لیے عدم لعان کا سبب خود اس کی طرف سے تحقق ہوا ہے لہذا وہ شوہر کے ذیب سے حدکوسا قط کردے گا۔

والاصل المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ لعان کے وجوب اور عدم وجوب کے سلسے میں آپ من اللہ کا یہ ارشاد گرامی اصل ہے کہ چارتھیں اور چار جوڑے ایسے ہیں جن میں زوجین کے مابین لعال نہیں جاری ہوتا (۱) شو ہر مسلمان ہولیکن ہوی یہودیہ ہو(۲) شوہر مسلمان ہولیکن یوی نفر انیہ ہو(۳) شوہر غلام ہواور یوی آزاد ہو۔ اس کے بر خلاف اگر میاں مسلمان ہولیکن یوی نفر اند ہوں اور شوہر یوی پر تہمت لگائے تو شوہر پر حدقذف واجب ہوگی، کیوں کہ محدود فی القذف ہوں اور شوہر یوی پر تہمت لگائے تو شوہر پر حدقذف واجب ہوگی، کیوں کہ محدود فی القذف ہون وجہ سے شوہر شہادت کا اہل نہیں ہے اور چوں کہ لعان کا آغاز شوہر کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے حق میں عدم المیت کو منع لعان کا سبب قرار دیں گے اور اگر چہ یوی بھی محدود فی القذف ہے اور اس کے حق میں بھی شہادت معدوم ہے، اس حوالے سے وہ بھی منع لعان کا سبب قرار دیں گے اور اند ہونے میں سب سے پہلے منع لعان کا سبب ہور کے اور اند ہونے میں سب سے پہلے منع لعان کا سبب کود یکھا جائے گا۔ (عنایہ شرح عربی ہوایہ)

وَ صِفَّةُ اللِّعَانِ أَنْ يَبْتَدِى الْقَاضِي بِالزَّوْجِ فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنِّي لَمِنَ الطَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ يَقُولُ فِي الْحَامِسَةَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ يُشِيرُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذلِك، ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الزِّنَاءِ يُشِيرُ إِلَيْهَا فِي جَمِيعِ ذلِك، ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ مَرَاتٍ تَقُولُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَ تَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَاءِ وَتَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبَ اللهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الطَّامِيَةِ بِلَوْمُ اللهِ مِنَ الزِّنَاءِ لَا أَنْ الْفُطَةَ الْمُعَايَبَةِ الْمُواجَةِ يَقُولُ فِي الْكِتَابِ أَنَّ لَفُطَةَ الْمُعَايِبَةِ إِلْا مُتَعْلِقِهِ الْمُعْرَالِ فَلِكَ الْمُولَةِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُكَالِكَةِ الْمُعَالِيَةِ الْإِنْهَا الْإِشَارَةُ الْفُطَةَ الْمُعَالِيَةِ إِلَيْمَا الْكِشَارَةُ الْفُطَةَ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِيقِ الْمُولَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِيَةِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُهُ الْمُعَلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَلِي الْمُعَالِيةِ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِي الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَالِية

توجیل: اورلعان كاطريقه بيه كه قاضى شو هرساس كا آغاز كرے چنانچ شو هر چار مرتبه گوائى دے اور هر مرتبه بيه كم ميں الله كى

قتم کے ساتھ گواہی دیتاہوں کہ جو میں نے اس عورت کوزناء کاعیب لگایا ہے اس سلسلے میں میں سپاہوں۔ اور پانچویں مرتبہ یہ کہا گر اس عورت پرزناء کی تہمت لگانے میں وہ جھوٹا ہوتو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور ہر دفعہ اس عورت کی طرف اشارہ کرتا رہے۔ پھرعورت علام رہ ہے ہواہی دیتا ہوں کہ اس مرد نے جو جھھ پرزناء کی تہمت لگائی ہے اس علی رہ ہے۔ میں ایک اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتی ہوں کہ اس مرد نے جو جھھ پر زناء کی تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس نے جو جھے زناء کی تہمت لگائی ہے اگر اس میں وہ سپا ہے تو جھ پر اللہ کا غضب ہے۔ اور اس سلسلے میں وہ نسی دیا ہے جو ہم نے تلاوت کی۔ اور حسن بن زیاد ؓ نے امام ابو صنیفہ ورشی ہے۔ اور قد وری میں جو استعال کرے اور یوں کہے جو میں نے تھے کو زناء کا عیب لگایا ہے ، اس لیے کہ ریکی طور پر احتمال کو ختم کر دیتا ہے۔ اور قد وری میں جو عبارت مذکور ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب لفظ غائب کے ساتھ اشارہ ملتا ہے تو احتمال ختم ہوجا تا ہے۔

## اللغات:

﴿صفة ﴾ طريقد ﴿ ميت ﴾ مين نے جوالزام لگايا ہے۔ ﴿ مواجهة ﴾ خطاب كاميغد ﴿ انضمّت ﴾ ساتھ ل جائد

#### لعان كاطريقه:

اس عبارت میں لعان کی کیفیت اوراس کی صورت کو بیان کیا ہے، کیکن اسے سمجھنے سے پہلے یہ یادر کھے کہ جب شوہر نے ہوی پر تہمت لگائی اوراس نے لعان کا مطالبہ کیا تو سب سے پہلے قاضی اس عورت سے معافی تلافی کی بات کرے، کیکن اگر بیوی اس پر آمادہ نہ ہواور شوہر قذف اور تہمت کا انکار کردے تو قاضی ہوی سے دو عادل گواہ طلب کرے۔ اگر وہ گواہ پیش کردے یا شوہر خودہی قذف کا اقرار کردے اور تہمت کا انکار کردے یا شوہر کے پاس بیندنہ ہوتو پھر لعان واجب ہوگا۔ (مختصر من البنایہ، ۳۷۳۷)

ادر العان کاطریقہ یہ ہے کہ قاضی سب سے پہلے شوہر کو سامنے لائے اوراس سے لعان کا آغاز کرے چنانچے شوہر بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کل پانچ مرتبہ شہادت دے جن میں سے جارمرتبہ ان الفاظ کے ساتھ دے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس عیب میں میں دیا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اگر اس عیب میں میں حجونا نکلوں یا ہوں تو مجھ یراللہ کی لعنت ہے۔

اس کے بعد عورت بھی پانچ مرتب شہادت دے اور شروع کے چار دفعات میں یوں کیے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دین ہوں کہ اس شخص نے جو مجھ پر زنا کا عیب لگایا ہے اس میں وہ جھوٹا ہے، اور پانچویں دفعہ میں کیے کہ اگر وہ اس عیب میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہے، بیلعان کی کیفیت اور اس کے طریقے کا بیان ہے اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے "والمذین یو مون از واجھم ولم یکن شہداء إلا انفسیم فشہادہ أحدهم النے"۔

ودوی الحسن الخ: اس کا حاصل یہ ہے کہ حسن بن زیاد والیشیائے نے امام اعظم والیشیائے ہے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ شوہر اپنی شہادت میں غائب کے بجائے مخاطب کا صیغہ استعال کرے اور فیما رماھا به من الزنا کی جگہ یوں کہے کہ فیما رمیتك به من الزنا کیوں کہ رماہا میں باغائب کی ضمیر ہے اور غائب میں غیر کا اختال رہتا ہے جب کہ حاضر اور مخاطب میں یہ اختال کلی طور پر منتطعی متاہد۔

مرآئے فرماتے ہیں کہ کتاب میں جو غائب کاصیغہ استعال کیا گیاہے وہ بھی احتمال غیرکوکلی طور پرختم کررہاہے، اس لیے کہ

اس غائب کے ساتھ اشارہ بھی موجود ہے اور ظاہر ہے کہ اشارہ تو ہرطرح کے احتمال کے لیے قاطع ہے۔

قَالَ وَ إِذَا الْتَعَنَا لَا تَقَعُ الْفُرْقَةُ حَتَّى يُفَرِّقَ الْقَاضِيُ بَيْنَهُمَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَالِلْكُمْيَةِ تَقَعُ بِتَلَاعُنِهِمَا لِأَنَّهُ تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ الْمُؤَبِّدَةُ بِالْحَدِيْتِ، وَ لَنَا أَنْ تَبُوْتَ الْحُرْمَةِ يُفَوِّتُ الْإِمْسَاكَ بِالْمَعْرُوْفِ فَيَلْزَمُهُ التَّسْرِيْحُ بِالْإِحْسَانِ فَإِذَا امْتَنَعَ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَهُ دَفْعًا لِلظُّلْمِ، دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُ ذٰلِكَ الْمُلاعِنِ عِنْدَ النَّبِيِّ ۖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ، وَ تَكُوْنُ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْ عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ رَمَنَا عَلَيْهُ ، لِأَنَّ فِعُلَ الْقَاضِي انْتَسَبَ إِلَيْهِ كَمَا فِي الْعِنِّينِ.

ترجیل: فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے لعان کرلیا تو فرفت نہیں واقع ہوگی یہاں تک کدان دونوں میں قاضی تفریق کردے، امام زفر طینی فرماتے ہیں که دونوں کے لعان کرنے سے ہی جدائی واقع ہوجائے گی ، اس لیے کدازروے حدیث لعان سے حرمت موبدہ ثابت ہوتی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے لبندا شوہر پرتسر تح بالاحسان لازم ہوگا کیکن جب شوہراس ہے رک گیا تو دفع ظلم کے پیش نظر قاضی اس کے قائم مقام ہو گیا۔اوراس پرلعان کرنے والےصحابی کا قول دلیل ہے کہ جس نے آپ شکی تیکی کے پاس کہاتھا اے اللہ کے رسول میں نے اس عورت پر جھوٹ باندھا اگر میں اسے روکوں تو وہ تین طلاق کے ساتھ مطلقہ ہے،انہوں نے یہ جملہ لعان کے بعد کہا ہے۔اور یہ فرقت حضرات طرفین میشانڈ کے یہاں طلاق بائن ہوگی ،اس لیے کہ قاضی کافعل شو ہر کی طرف منسوب ہو گا جیسے عنین میں ہے۔

﴿ التعنا ﴾ دونوں لعان كر يكے۔ ﴿ فرقة ﴾ عليحدگى ، جدائى۔ ﴿ تلاعن ﴾ آپس ميں لعان كرنا۔ ﴿ مؤبّدة ﴾ ابدى ، بميشه والى - ﴿يفوت ﴾ فوت كرتا ہے - ﴿إمساك ﴾ روك ركهنا، همرانا - ﴿تسريح ﴾ جيمورُنا، جانے دينا - ﴿ناب ﴾ نائب موكا ـ ﴿منابهُ ﴾ اس كي جگه - ﴿عنين ﴾ غير قادرعلي الجماع \_

اخرجم البخاري في كتاب الطلاق باب اللعان و من طلق بعد اللعان: ٥٣٠٨.

# لعان کے بعد علیحد کی کا بیان:

صورت مسئلہ رہے ہے کہ جب زوجین نے لعان کرایا تو ہمارے یہاں محض لعان سے فرفت نہیں واقع ہوگی بلکہ قاضی کی تفریق ہے فرقت واقع ہوگی ، یہی وجہ ہے کہا گرلعان کے بعد شوہر بیوی کوطلاق دے یا اس سے ظہار کرے تو طلاق بھی واقع ہوگی اور ظہار بھی واقع ہوگا۔اس کے برخلاف امام زفر رہیٹٹیایڈ فر ماتے ہیں کیمحض لعان ہی ہے فرفت واقع ہوجائے گی اورتفریق قاضی کی ضرورت تہیں پڑے کی۔ان کی دلیل بیصدیث ہے المتلاعنان لا یجتعمان أبدا یعنی لعان کرنے والا جوڑا بھی بھی کیجانہیں ہوسکتا، وجہ استدلال اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں مطلق لعان پردائی تفریق کا تکم لگایا گیا ہے اور اس میں قاضی وغیرہ کی کوئی قیدیا شرطنہیں ہے،اس کیے صرف لعان ہی سے فرقت ثابت ہوگی اور تفریق قاضی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ لعان کی وجہ سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے اور حرمت کا ثبوت امساک بالمعروف کوفوت کردیتا ہے اور امساک بالمعروف کے فوت ہونے کی صورت میں شوہر پر تسریح بالاحسان لیعنی ایسے طریقے پر بیوی کورخصت کرنا واجب ہے، گر جب وہ ایسانہیں کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ عورت سے ظلم دور کرنے کے لیے قاضی اس کے شوہر کا قائم مقام ہو کر تسریح بالاحسان کا فریضہ انجام دے گا اور دونوں میں تفریق کی کے اور اس کی تفریق کے بغیر فرقت نہیں واقع ہوگی۔

دل علیہ النے: صاحب ہدایہ والتھا فرماتے ہیں کہ ہمارے مبلک کی تائید حضرت عویم عجوانی وٹا تھے کاس قول ہے ہی ہوتی ہے جوانہوں نے آپ مُلَّا تُلِیَّا کے دربارا قدس میں پیش کیا تھا۔ اس واقع سے وجداستدلال بایں طور ہے کہ اگر محض لعان سے فرقت واقع ہوجاتی تو اس کے بعد حضرت عویمر کو طلاق دینے کاحق نہ ہوتا اور نہ ہی آپ مُلَّا اِلِیُّ اِن کورو کنے کاحکم دینے ، بلکہ طلاق دینے پر انہی کی سرزنش کرتے کہ لعان کے بعد جب خود ہی فرقت واقع ہو چکی ہے تو اب تمہارے طلاق سے کیا ہوگا لیکن آپ مُلَّا اِن پر تکیر نفر مانا اس امر کی بین دلیل ہے محض لعان سے فرقت نہیں واقع ہوتی بلکہ اس کے بعد تفریق قاضی کی ضرورت پڑتی ہے۔ (۲۵۹۵) و تکون الفرقة النے: فرماتے ہیں کہ لعان کرنے اور قاضی کی تفریق کی تفریق کی تفریق ہوگی وہ حضرات طرفین ہی کہاں طلاق بائن شار ہوگی ، اس لیے جب کہ تسریح الاحسان میں قاضی شوہر کا نائب ہوتی ظاہر ہے کہ قاضی کافعل شوہر کی طرف منسوب ہوگا اور چوں کہ عورت سے ظلم دور کرنا مقصود ہے اور یہ مقصود جیونت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے خدکورہ فرقت طلاق بائن ہوگی منسوب ہوگا اور چوں کہ عورت سے ظلم دور کرنا مقصود ہے اور یہ مقصود جیونت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے خدکورہ فرقت طلاق بائن ہوگی منسوب ہوگا اور چوں کہ عورت سے ظلم دور کرنا مقصود ہے اور یہ مقصود جیونت ہی سے حاصل ہوگا اس لیے خدکورہ فرقت طلاق بائن ہوگی

وَ هُوَ خَاطِبٌ إِذْ كَذَّبَ نَفْسَةً عِنْدَهُمَا وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَ الْكَاثَيْةِ هُوَ تَحْرِيْمٌ مُؤَبَّدٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّكَامُ الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا، نَصَّ عَلَى التَّأْبِيْدِ، وَلَهُمَا أَنَّ الْإِكْذَابَ رُجُوْعٌ وَالشَّهَادَةُ بَعْدَ الرُّجُوْعِ لَا حُكُمَ لَهُا، وَ لَا يَجْتَمِعَانِ مَا دَامَ مُتَلَاعِنَيْنِ وَ لَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَ لَا حُكُمُهُ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَجْتَمِعَانِ مَا دَامَ مُتَلَاعِنَيْنِ وَ لَمْ يَبْقَ التَّلَاعُنُ وَ لَا حُكُمُهُ بَعْدَ الْإِكْذَابِ فَيَجْتَمِعَانِ.

جیسا کھ عنین مرداوراس کی بیوی میں اگر قاضی تفریق کرد ہے تو پی تفریق بھی طلاق بائن ہی شار ہوتی ہے۔

ترجیلی: اور شوہر جب اپنے آپ کو جھٹلاد ہے تو حضرات طرفین کے یہاں (اس عورت سے دوبارہ) نکاح کرسکتا ہے۔ امام ابو یوسف پراتشید فرماتے ہیں کہ لعان دائی حرمت ہے، اس لیے آپ مٹی انٹی ارشاد گرای ہے ''لعان کرنے والے زوجین کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے'' آپ مٹی انٹی ایک اس موسکتے'' آپ مٹی انٹی اس موسکتے'' آپ مٹی انٹی اس موسکتے آپ کو جھٹلانا (اپنے قول سے) رجوع کرنا ہے اور رجوع کے بعد شہادت کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اور جب تک میاں بوی لعان کرتے ہیں اس وقت تک جع نہیں ہوسکتے ہیں۔ تک جع نہیں ہوسکتے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ مؤبد ﴾ ابدى ، بميشه والى ﴿ إكذاب ﴾ جمثلانا ـ

# تخريج:

# لعان کے بعددوبارہ شادی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر لعان اور قاضی کی تفریق کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلادیا تو دوبارہ وہ اس عورت سے نکاح کرسکتا ہے یانہیں؟ اس سلسلے میں حضرات طرفین کا مسلک ہیہ ہے کہ شوہر دوبارہ اس سے نکاح کرسکتا ہے، کیکن امام ابو یوسف والتیجاد کا مسلک میہ ہے کہ لعان کے بعد وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس شخص پر حرام ہوگئی اور اب آئندہ وہ بھی بھی اس سے نکاح نہیں کرسکتا، ان کی دلیل بیرصدیث ہے المتلاعنان لایجتمعان أبدا لعنی لعان کرنے والا جوڑا دوبارہ بھی بھی کیجانہیں ہوسکتا اوراس صدیث ہے وجداستدلال اس طرح ہے کہ جب حدیث پاک میں ابدی اور دائمی حرمت کی صراحت اور وضاحت کر دی گئی ہے تو پھر بلاوجداس میں تاویل کرنا برکار ہے۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب لعان کرنے کے بعد شوہر نے اپنے آپ کو جھٹلایا تو گویا کہ اس نے اپنے قول سے رجوع کرلیااوراس کےاپنے قول سے رجوع کرنے کے بعد شہادت کا تھم باطل ہوگیا اور جب شہادت کا تھم باطل ہوگیا تو لعان بھی ختم ہوگیااس لیےاب دوبارہ ان دونوں کا اجتماع ہوسکتا ہے۔

ربی وہ حدیث جوامام بو یوسف رطینیل کی متدل ہے تواس کا پہلا جواب سے کہ حدیث یاک کا میچ مطلب سے کہ لعان كرنے والے جب تك لعان كررہے ہيں اور لعان پر باقى ہيں اس وقت تك ان كا اجماع نہيں موسكتا، كيكن لعان كے بعد تو وہ جمع ہو سکتے ہیں، اور دوسرا جواب بیہ ہے کہ بیرحدیث موقوف ہے اور حدیث موقوف سے اتنا زبردست حکم نہیں ثابت ہوا کرتا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایک حلال عورت کوحرام کردیا جائے۔

وَ لَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ نَفْى الْقَاضِيُ نَسَبَهُ وَ أَلْحَقَهُ بِأَمِّهِ، وَ صُوْرَةُ اللِّعَانِ أَنْ يَأْمُرَ الْحَاكِمُ الرَّجُلَ، فَيَقُولُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُكِ بِهِ مِنْ نَفْيِ الْوَلَدِ، وَ كَذَا فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ.

ترجمل: اوراگر تہت نگانا بچے کی نفی کرنے کے ذریعے ہوتو قاضی اس بچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔ اورلعان کی صورت یہ ہوگی کہ حاکم اس مخص کو اس کا حکم دے چنانچہ وہ کیے میں اللہ کی قتم کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ لڑ کے کی نفی کرنے کا جو میں نے تحقی عیب لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں اور ایسے ہی عورت کی طرف بھی ہے۔

﴿قذف ﴾ تهت - ﴿نفى ﴾ نفى كرو \_ - ﴿ رميت ﴾ ميس نے الزام لكايا ہے -

# نفى ولدكى تهمت كالعان:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کی جانب سے بیوی پرلگائی جانے والی تہت بیچے کی نفی کی ہواور شوہرنے اپنی ذات اور اپنے <u>نطف</u>ے ے اس بچے کے نسب کا انکار کردیا ہوتو پھرلعان کے بعد قاضی اس تخص سے بچے کے نسب کی نفی کردے گا اور اس بچے کو اس کی مال کے ساتھ لاحق کردے گا۔اوراس صورت میں لعان کاطریقہ یہ ہوگا کہ شوہر کہے میں نے بیچے کی فغی کرے جو تچھ پرزنا کاعیب لگایا ہے،اس میں سچا ہوں۔اور بیوی یوں کیے کہ میرے بچے کے نسب کی اپنے نطفے سے نفی کر کے جوتو نے مجھ پرعیب لگایا ہے اس میں تو جھوٹا ہے۔

وَ لَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَا وَ نَفْيِ الْوَلَدِ ذَكَرَ فِي اللِّعَانِ الْأَمْرَيُنِ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاضِى نَسَبَ الْوَلَدِ وَ يُلْحِقُهُ بِأَمِّهِ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى وَلَدَ إِمْرَأَةِ هِلَالِ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ هِلَالٍ وَ ٱلْحَقَةُ بِهَا، وَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هٰذَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجملہ: اوراگرشو ہرنے ہوی پر زنا اور فی ولد دونوں کی تہمت لگائی تو لعان میں دونوں باتیں ذکر کی جائیں پھر قاضی (باپ ہے)

نچے کے نسب کی نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیے اس حدیث کی وجہ ہے جو مروی ہے کہ آپ منگائی نظر نے ہلال بن امیہ

کی بیوی کے بیچے کی ہلال سے نفی کر کے اسے اس کی مال کے ساتھ لاحق کر دیا تھا اور اس لیے کہ اس لعان کا مقصد بیچ کی نفی کرنا ہے

"بذا شوہر پر کما حقہ اس کا مقصد پورا کیا جائے گا، لہذا جدا کرنے کا فیصلہ اس کو شامل ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف را پھیلئے سے مروی ہے کہ

قاضی تفریق کرے اور یول کے کہ میں نے بیچ کو اس کی مال کے ساتھ لازم کر دیا اور اسے باپ کے نسب سے خارج کر دیا ، اس لیے

مردیا قریق کرے اور یول کے کہ میں نے بیچ کو اس کی مال کے ساتھ لازم کر دیا اور اسے باپ کے نسب سے خارج کر دیا ، اس لیے

کہ نفی تفریق سے جدا ہو جاتی ہے لہذا اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔

#### اللغاث:

﴿قَدْفَ ﴾ الزام لگایا۔ ﴿یوفّر ﴾ پورا کیا جائے گا۔ ﴿یتضمّن ﴾ ضمناً شامل ہوگا۔ ﴿یفوّق ﴾ علیحدگی کرا دے۔ ﴿الزمت ﴾ میں نے لازم کردیا۔ ﴿ینفك ﴾ جدا ہوجاتا ہے۔

### تخريج

🛭 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطلاق باب اللعان، حدیث: ٢٢٥٦.

# زنا اورنفي ولدكي وجهه الله على جانے والا لعان:

مسکہ یہ ہے کہ شوہر نے اپنی بیوی پر زنا کی بھی تہت لگائی اور اس کے بیچ کے نسب کی نفی بھی کردی تو لعان کرتے وقت فیمار میتك به من الزنا و نفی الولد کہد کر دونوں باتوں کی وضاحت کرناضروری ہے اور جب وضاحت کے ساتھ لعان ہوجائے تو پھر قاضی اس محض کے کہ نفی کردے اور اسے اس کی ماں کے ساتھ لاحق کردے ، اس محم کی دلیل یہ ہے کہ حضرت بلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من الی تیان کے بعد اس بیچ کواس کی ماں کے ساتھ لاحق کردیا تھا، بلال بن امیہ نے اپنی بیوی کے بیچ کی نفی کردی تھی اور آپ من الی خوان کے بعد اس بیچ کواس کی ماں کے ساتھ لاحق کردیا تھا، لبذا جہاں بھی قاضی باپ کے نسب کی نفی کرے گا وہاں بیچ کو ماں کی طرف منسوب کردیا جائے گا۔ اور اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس لعان کا مقصد ہی بہی ہے کہ باپ کے نطفے سے بیچ کی نفی ہوجائے اور چوں کہ زوجین کے مابین قاضی کے تفریق سے یہ مقصود ماصل ہوجا تا ہے، اس لیے تفریق قاضی والا فیصلہ نفی ولد کے لیے بھی کافی ہوگا، گویا کہ صاحب ہدایہ کی نگاہ میں امام قدوری والتھیائے کی عظمی سے، کیوں کہ تفریق قاضی کے ختم ن

# ر آن الهداية جلد في المستخدم الما المستخدم المس احکام طلاق کا بیان

میں بیجے کی نفی شامل اور داخل ہے۔ (عنایہ)

اس کے برخلاف حضرت امام ابو یوسف طلیعیدے ایک روایت یہ ہے کہ قاضی کے لیے تفریق کے بعد بھی بیچ کے نسب کی باپ سے نفی کرنا اور یوں کہنا ضروری ہے کہ میں نے اسے اس کی مال کے ساتھ لازم کردیا اور اس کے باپ کے نسب سے خارج كرديا، كيوں كەلعان كے ذريعے ميال بيوى كى تفريق بيچى كى ففى كوشلزم نہيں ہے،اس ليے كەپچى كى ففى تفريق باللعان سے جدا بھى ہو علی ہے چنانچیا گرشو ہربیوی پرصرف زنا کی تہمت لگائے تو ظاہر ہے کہ لعان کی وجہ سے زوجین میں تو تفریق ہوگی گریجے کی نفی نہیں ہوگی اس لیے بچہ کی نفی کے لیے علیحدہ اس کی وضاحت ضروری ہے۔

فَإِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَ أَكُذَبَ نَفُسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِي لاِقْرَارِهٖ بِوُجُوْبِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، وَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَ هٰذَا عِنْدَهُمَا لِأَنَّهُ لَمَّا حُدَّ لَمْ يَبْقَ أَهْلُ اللِّعَانِ فَارْتَفَعَ حُكُمُهُ الْمَنُوطُ بِهِ وَهُوَ التَّحْرِيْمُ، وَ كَذَٰلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا، وَ كَذَا إِذَا زَنَتُ فَحُدَّتُ لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ مِنْ جَانِبِهَا.

ترجمل: پھراگر شوہرنے (اپنے قول ہے) رجوع کرلیا اوراپنے آپ کو جمٹلا دیا تو قاضی اس پر حد جاری کرے اس لیے کہ اس نے ا پنے اوپر وجوبِ حد کا اقرار کیا ہے اوراں شخص کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا حلال ہے۔اور پیچکم حضرات طرفینؓ کے یہاں ہے اس لیے کہ جب اس پر حد جاری کردی گئی تو وہ لعان کا اہل نہیں رہ گیا للہذا جو حکم اس کے ساتھ متعلق تھا وہ بھی فتم ہو گیا اور وہ حکم تحریم ہے۔ اورایسے ہی اگر مرد نے بیوی کے علاوہ دوسری عورت پر زنا کی تہمت لگائی اوراس کی وجہ سے اسے حدلگائی گئی اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔ اوراس طرح جب کسی عورت نے زناء کیا پھراسے حدلگائی گئی اس لیے کہ عورت کی طرف سے لعان کی اہلیت منتفی ہے۔

وعاد كاوث كيا، رجوع كرليا وأكذب كم جملايا وحدّ كا مدلكائكا ومنوط كم معلق

# شوبر كتبت سرجوع كرلين كاظم:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گر مخص نے اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے بعد اپنے قول سے رجوع کرلیا اور اپنے آپ کو اس نے جھٹلا دیا تو اب قاضی کا کام میہ ہے کہ اس پر حد جاری کرے اور اسے اس کوڑے لگوائے ، اس لیے کہ جب خود ہی اس نے قذف کا ا قرار کیا ہے تو گویا وہی اپنے اوپر حد لا زم کرنے والا ہوگیا اور انسان کے حق میں اس کا اپنا اقرار معتبر ہوتا ہے، اس لیے اس شخص کوحد لگائی جائے گی۔اور حد کے بعد حضرات طرفین کے یہاں وہ میاں بوی دوبارہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں ، اس لیے کہ حد جاری ہونے کے بعد شو ہرلعان کا اہل نہیں رہ گیا، کیوں کہ لعان نام ہے شہادت کا، اور محدود فی القذف ہونے کی وجہ سے میخض شہادت کا اہل نبیں رہ گیا ، اس لیے اس حوالے سے وہ لعان کا بھی اہل نہیں رہا اور جب لعان اس کے حق میں معدوم ہو گیا تو لعان کی وجہ سے نابت شدہ حکم بعنی تحریم بھی معدوم ہوجائے گی اور دوبارہ وہ دونوں ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔

و كذالك الغ: فرماتے ہیں كما كركس شخص نے اپنى بيوى كے علاوه كسى دوسرى عورت پر زناكى تہمت لگائى اوراس جرم ميں

# ر آن البداية جلد ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ المن المالة على الكام طلاق كابيان

ا ہے حدلگائی گئ تو اس شخص کے لیے بھی مذکورہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، دلیل وہی ہے جوسابق میں گذر پچی ہے ۔

و کذا النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر میاں ہوی نے نکاح کے بعد اور دخول سے پہلے لعان کیا پھر عورت نے زنا کیا پھراس پر حد جاری کی گئی تو اس کے بعد اس کے شوہر کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، کیوں کہ جریان حد کے بعد اس عورت کی جانب لعان کی اہلیت معدوم ہو چک ہے اور لعان سے ثابت شدہ تھم یعنی تحریم ختم ہو چکی ہے فلاحوج فی المتزوج ۔

وَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا لَوْكَانَ آجُنَبِيًّا فَكَذَا لَا يُلَاعَنُ الزَّوْجُ لِقِيَامِهِ مَقَامَةٌ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدْمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَ قَذُفُ الْأَخْرَسِ لَا الزَّوْجُ لِقِيَامِهِ مَقَامَةٌ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا أَوْ مَجْنُونًا لِعَدْمِ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَ قَذُفُ الْأَخُرسِ لَا يَعَلَى الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ، لِلْقَانُ، لِلْقَانُ، لِلْقَانُ بِالصَّرِيْحِ كَحَدِّ الْقَذُفِ، وَ فِيهِ خِلَافُ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ، لِلْقَانُ اللَّهُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْأَنْهُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْأَنْهُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْأَنْهُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْفَالِقُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْفَالِقُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْقَانُ الْفَالِقُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَمَا لِلْعَانُ الْفَالُولُ اللَّهُ لَا يَعْرَاى عَنِ الشَّافِعِي وَالْخُدُودُ لَا لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمَالُولُ اللَّالَاقُ لَا لَالْمُ لَا لَكُولُونَ لَا لَهُ اللَّذَالِ لَا لَاللَّالَةُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُولُولُ لِعَالَى الْفَلْقِ لَا لَهُ لَا لَاللَّالَ لَا لَاللَّالَالْقُولُ اللَّالَاقُ لَا لَالْمَالُولُولُولُ اللْلَالَالُولُولُ اللَّهُ لِلْلِمُ لَا لَالْمُلْلِقُولَ لَا لَاللَّالَ لَا لَالْمُولُولُولُ الْعُولُ لَا لَاللَّالِمُ لَا لَا لَالْلِلْمُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَاللَّالَقُولُ لَا لَاللَّالَالِلَالَالُولُولُ اللْفُلُولُ لَا لَالْفَالِقُولُ لَا لَا لَاللَّالِ لَا لِلْمُ لِلْلِلْمُ لَا لَا لَالْلُولُولُ لَا لَاللَّالِيْلُولَ لَا لَاللَّالِمُ لَا لَالْمُولُولُ لَا لَاللَّالِ لَا لَا لَالْمُولُ لَا لَاللَّالِ لَا لَاللَّالِلَّالَالِلْلِلْلُولُولُ لَ

تروجی اور جب مرد نے اپنی بیوی پرزنا کی تہمت لگائی حالاں کہ وہ چھوٹی ہے یا پاگل ہے تو ان کے مابین لعان نہیں ہوگا کیوں کہ اس صغیرہ پر تہمت لگانے والا اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔

اس مغیرہ پر تہمت لگانے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی اگر تہمت لگانے والا اجنبی ہولہذا ایسے ہی شوہر سے لعان نہیں کرایا جائے گا۔

اس لیے کہ لعان حد قذف کے قائم مقام ہے۔ اور ایسے ہی جب شوہر چھوٹا ہو یا مجنون ہو، اس لیے کہ شہادت کی اہلیت معدوم ہے۔ اور گونگے کے ساتھ معلق ہوتا ہے جسے حدقذف۔ اور اس میں امام شافعی ہو اللہ علی ہوتا ہے جسے حدقذف۔ اور اس میں امام شافعی ہو اللہ علی کے ساتھ تھے سے خالی نہیں ہوا اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور شبہات کی وجہ سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سے وجود سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سے وجود سے حدود ختم ہو جایا کرتے ہیں۔ اور سے وجود کی کی تو میا کہ کرتے ہیں۔ اور سے وجود کی کرتے ہوں کی کرتے ہیں۔ اور سے وجود کی کرتے ہوں کی کرتے ہوں کہ کہ کرتے ہوں کی کرتے ہوں کرتے ہوں کی کرتے ہوں کرت

# اللغاث:

﴿قَدْف ﴾ تَهمت لگائی۔ ﴿لا يحد ﴾ اس كو صدنبيں لگائی جاتی۔ ﴿أخوس ﴾ كونگا۔ ﴿لا يعرىٰ ﴾ نہيں خالى ہوتی۔ ﴿تندرى ﴾ ختم ہوجاتی ہیں، زائل ہوجاتی ہیں۔

# تهمت کے بعدلعان واجب نہ ہونے کی صورتیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی چھوٹی ہو یا پاگل ہواور شوہراس پر زنا کی تہمت لگاد ہے تو ان میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ عورت کے صغیرہ یا مجنونہ ہونے کی وجہ ہے اس میں شہادت کی اہلیت معدوم ہے اور اگر کوئی اجنبی کسی صغیرہ یا مجنونہ پر تہمت لگائے تو اس پر حد جاری نہیں ہوتی اور چوں کہ شوہر کے حق میں لعان حد کے قائم مقام ہے اس لیے جب حدنہیں جاری ہوگی تو لعان بھی نہیں جاری ہوگا۔

ُ اورا یسے ہی اگرعورت کے بجائے مردصغیر یا مجنون ہوادر وہ تہت لگائے تو بھی دونوں میں لعان نہیں ہوگا، کیوں کہ صغیراور مجنون شہادت کے اہل نہیں ہیں اور چوں کہ لعان شہادت ہی سے عبارت ہے اس لیے لعان نہیں ہوگا۔

ولعان الأحرس الغ: اس كا حاصل يہ ہے كہ اگر كو كئے نے اپنى بيوى ياكسى دوسرى عورت پرزنا كاعيب لگايا تواس سے بھى العان متعلق نہيں ہوگا۔اس ليے كہ جس قذف صرح سے متعلق ہوتا ہے اس طرح لعان بھى قدف صرح سے متعلق ہوتا ہے اور چوں كه

گونگے کے اشارے میں حتمی طور پرکسی چیز کی وضاحت نہیں ہوتی، اس لیے اس سے لعان متعلق نہیں ہوگا۔ اور اس میں امام شافعی وائٹید کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نکاح اور طلاق وغیرہ میں گونگے کا اشارہ معتبر ہے اس طرح لعان میں بھی اس کا اشارہ معتبر ہوگا، مگر ہماری طرف سے اس کا جواب ہے ہے کہ لعان حد کا نام ہے اور گونگے کے اشارے میں شبہہ ہوتا ہے اور حدود شبہات سے ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، وَ هَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْمَانَ وَ رُفَرَ وَمَانَا عَلَيْهُ لَا تَيَقَّنَ لِقَيَامِ الْحَمْلِ فَلَمْ يَصِرْقَاذِفًا، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَانَّا عَيْدَةً وَ مُحَمَّدٌ وَمَانَّا عَلَيْهُ اللِّعَانُ يَجِبُ بِنَفِي الْحَمْلِ إِذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو وَهُو مَعْنَى مَا ذُكِرَ فِي الْأَصُلِ، لِأَنَّا تَيَقَنَّا بِقِيَامِ الْحَمْلِ عِنْدَةً فَيتَحَقَّقُ الْقَذْفُ، قُلْنَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَذْفًا فِي الْحَالِ يَصِيْرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرُطِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرُطِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ كَالْمُعَلَّقِ بِالشَّرُطِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ كَانَهُ إِللَّهُ وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِّي وَالْقَذْفُ لَا يَصِيْرُ عَلَيْقُهُ بِالشَّرُطِ فَيَصِيْرُ كَأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِكِ حَمْلٌ فَلَيْسَ مِنِي وَالْقَذْفُ لَا يَصِحْ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ.

ترجمه: اوراً رشو برنے کہا کہ تیراحمل مجھ ہے نہیں ہوت لعان نہیں ہوگا اور یہ ام ابوضیفہ والتھیا اور امام زفر والتھیا کا قول ہے، اس لیے کہ قیام حمل کا یقین نہیں ہے لہذا وہ مخص تہمت لگانے والانہیں ہوگا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر وہ عورت جھے ماہ ہے کم میں بچ جنتی ہوت حمل کی نفی کرنے سے لعان واجب ہوگا اور مبسوط میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے بہی معنی ہیں، کیوں کہ بوقت قذف ہمیں حمل کے موجود ہونے کا یقین ہوگیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب فی الحال قذف نہیں ہوا تو وہ شرط بر معلق کیے جانے کی طرح ہوگیا تو یہ ایسا ہوگیا گویا کہ اگر تجھے حمل ہوتو وہ مجھ سے نہیں ہے جب کہ قذف کو شرط بر معلق کرنا تھے نہیں ہے۔

اللغات:

﴿تيقّن ﴾ يقين كاحصول مونا - ﴿قاذف ﴾ تهمت لكانے والا -

حمل كي في كرف كاحكم:

صورت مسئدیہ ہے کہ اگر کمی شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیراحمل مجھ سے نہیں ہے تو امام اعظم والتنظیہ اور امام زفر والتنظیہ کے بیاں یہ تول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ بہاں یہ تول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ بہا تو یہ لعان ثبار ہوگا اور مبسوط میں بہی تھم مذکور ہے۔ حضرت امام اعظم والتنظیہ اور امام زفر والتنظیہ کی دلیل بیہ ہے کہ جس وقت شوہر نے لیس حملات منبی کہا ہے اس وقت حمل کا ہونا متیقن نہیں تھا اس لیے اس وقت شوہر قاذ فر نہیں ہوا تو بعد میں کیے اس پر قذ ف اور لعان کولازم کیا جائے۔

حضرات صاحبین بین الله کے دلیل میں ہے کہ اس قول کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں بچہ پیدا ہونے سے یہ یقین ہوجائے گا کہ جس وقت شوہر نے یہ کہا تھا اس وقت بیوی حاملہ تھی اور اس نے حمل کی نفی کر کے اس پر الزام اور قذف عائد کیا ہے ،اس لیے اس پر لعان واجب ہوگا۔ قلنا الع: صاحب والتنوية بدايه ام اعظم والتنوية كى طرف سے جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كه جب شوہر كا قول ليس حملك منى ابتداء قذف نہيں ہوا تو يہ معلق بالشرط كى طرح ہوگيا اور ايها ہوگيا جيسا كه شوہر نے إن كان بك حمل فليس منى كب ہواور قذف موثر طرب معلق كرنا درست نہيں ہے، اس ليے جب ابتداء ہى ميں اس كلام كا قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں اس كلام كا قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قذف نه ہونا درست نہيں ہوگيا تو بعد ميں اس كلام كا قذف نه ہونا متعين ہوگيا تو بعد ميں يہ قد ف نهيں ہوگا۔

فَإِنْ قَالَ لَهَا زَنَيْتِ وَ هَذَا الْحَبُلُ مِنَ الزِّنَاءِ تَلَاعَنَا لِوُجُوْدِ الْقَذُفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزِّنَا صَرِيْحًا، وَ لَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْفِيهِ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفَى الْوَلَدَ عَنْ هِلَالٍ وَ قَدْ قَذَفَهَا حَامِلًا، وَ لَنَا أَنَّ الْأَحْكَامَ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ الْوِلَادَةِ لِتَمَكُّنِ الْإِحْتِمَالِ قَبْلَهُ، وَالْحَدِيْثُ مُحْمُولٌ عَلَي أَنَّهُ عَرَف قِيَامَ الْحَبْلِ بِطَرِيْقِ الْوَحْي. الْحَبْلِ بِطَرِيْقِ الْوَحْي.

آرجمه : اوراگر شوہر نے اپنی بیوی ہے کہا تو نے زناء کیا ہے اور بیمل زناء ہے ہے تو وہ دونوں لعان کریں اس لیے کہ قذف موجود ہے، کیوں کہ شوہر نے اپنی بیوی ہے کہا تو نے زناء کیا ہے اور قاضی اس حمل کی نفی نہ کرے، امام شافعی والٹی فل فرماتے ہیں کہ (قاضی حمل کی) نفی کرے، اس لیے آپ مَنْ اللّٰ اللّٰ ہے ان کے نبیج کی نفی فرمائی تھی جب کہ ہلال نے اپنی بیوی کو بحالت حمل قذف لگائی تھی۔ ہماری دلیل ہے کہ ولادت سے پہلے دوسرا احمال بھی رہتا ہے۔ اور حدیث اس تاویل برمحول ہے کہ آپ مُنافِق کیا نیزریعہ وی حمل موجود ہونے کو معلوم کر لیا تھا۔

#### اللغاث:

﴿ زنیت ﴾ تونے زنا کیا ہے۔ ﴿ حبل ﴾ حمل \_ ﴿ تلاعنا ﴾ دونوں لعان كريں كے۔

# تخريج

🛭 اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث: ٥٣١٥ بمعناه.

حل ک نفی کرنے کا تھم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخف نے اپنی ہوی پر زنا کی تہمت لگائی اور اس کے پیٹ میں موجود حمل کو بھی زنا کا حمل قرار دیا تو اب العان ہوگا کیوں کہ شوہر کی جانب سے صریح لفظوں میں قذف لگانا پایا گیا، اس لیے لعان واجب ہوگا البتہ ہمارے یہاں قاضی لڑے کی افنی نہیں کرے گا جب کہ امام شافعی رہے تھین فلک ولد کے بھی قائل ہیں اور دلیل بیوسیت میں کہ جب حضرت ہلال بن امیہ نے بحالتِ مسل ابنی بیوی پر قذف لگایا تھا تو آپ من الله بین اس کے بیٹے کی نفی فرمادی تھی ، اس سے معلوم ہوا کہ بیچ کی نفی کی جائے گی۔ ہماری میں ابنی بیوی پر قذف لگایا تھا تو آپ من الله بین ہوتا اور غیر حمل کا یقین نہیں ہوتا اور غیر حمل کا شہدر ہتا ہے، اس لیے بلاوجہ بیچ کی نفی نہیں کی جائے گی۔

و الحديث محمول النع: رہامسكم حضرت ہلال سے ان كے بيح كى فى كاتو وہ اس وجدے كرآپ مَا الله عَالَيْمَ كُو بذريعدوى ان

کی اہلیہ کے حاملہ ہونے کا یقین ہوگیا تھا اس لیے اس پر دوسرے کو قیاس نہیں کیا جائے گا۔

وَ إِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ امْرَأَتِهِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ أَوْ فِي الْحَالَةِ الَّتِيْ تُقْبَلُ التَّهْنِيَةُ وَ تُبْتَاعُ اللَّهُ الْوِلَادَةِ صَحَّ نَفْيُهُ وَ لَاعَنَ بِهِ، وَ إِنْ نَفَاهُ بَعْدَهُ لَاعَنَ وَ يَثْبُتُ النَّسَبُ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَنْتُكَايْهُ وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَمَنْتُكَايْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَالُكُمُنيهُ يَصِحُّ نَفْيُهُ فِي مُدَّةِ النِّفَاسِ لِأَنَّ النَّفْيَ يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ قَصِيْرَةٍ وَ لَا يَصِحُّ فِي مُدَّةٍ طَوِيْلَةٍ فَفَصَّلْنَا بَيْنَهُمَا بِمُدَّةِ النِّفَاسِ لِلَّانَّهُ أَثَرُ الْوِلَادَةِ وَ لَهُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِلتَّقْدِيْرِ لِأَنَّ الزَّمَانَ لِلتَّامُّلِ وَ أَحْوَالُ النَّاسِ فِيْهِ مُخْتَلِفَةٌ فَاعْتَبَرُنَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهُوَ قَبُوْلُهُ التَّهْنِيَّةَ أَوْ سُكُوْتُهُ عِنْدَ التَّهْنِيَةِ أَوْ ابْتِيَاعُهُ مَتَاعَ الْوِلَادَةِ أَوْ مَضٰى ذٰلِكَ الْوَقْتُ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ عَنِ النَّفْيِ، وَ لَوْ كَانَ غَائِبًا وَ لَمْ يَعْلَمْ بِالْوِلَادَةِ ثُمَّ قَدِمَ تُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ الَّتِي ذَكُرْنَاهَا عَلَى الْأَصْلَيْن.

'' آرگی کے اور جب مرد نے ولا دت کے بعد ہی اپنے بیوی کے بیچے کی نفی کردی یا اس حالت میں نفی کی جب مبار کبادی قبول کی جار ہی تھی یا پیدائش کی چیزیں خریدی جارہی تھیں تو اس کی نفی کرنا تھیج ہے اور اس کی وجہ سے شوہر لعان کرے۔ اورا گراس کے بعد نفی کی تو بھی شو ہر لعان کرے گا اورنسب ثابت رہے گا۔ بیچکم حضرت امام ابو حنیفہ رکتے تائے یہاں ہے، حضرات صاحبینٌ فرماتے ہیں کہ مدتِ نفاس میں نفی کرنامیجے ہے اس لیے کہ نفی کرنامعمولی مدت میں تھیج ہوتا ہے اور کمبی مدت میں تھیجے نہیں ہوتا ، لہذا ہم نے ان دونوں کے درمیان مدت نفاس کو فاصل بنایا ہے،اس لیے کہنفاس ولا دت کا اثر ہے۔

امام صاحب والشملة كى دليل يد ب كدمدت مقرر كرنے كاكوئى فاكدہ نہيں ہے،اس ليے كدز ماندغور وفكر كے ليے موتا سے اور اس میں لوگوں کی حالتیں مختلف رہتی ہیں، لبذا ہم نے اس چیز کا اعتبار کیا ہے جوعدم آفی پر دلالت کرے اور وہ اس کا مبار کہا دقبول کرنایا مبار کبادی کے وقت اس کا خاموش رہنا یا اس کا سامانِ ولا دت خریدنا ہے، یا وقت اس حال میں گذر گیا کہ شوہر بیچے کی نفی کرنے سے رکا ر ہا۔ادراگرشو ہرموجود نہ ہوادراسے ولا دت کاعلم نہ ہو پھروہ آیا تو اب وہ مدت معتبر ہوگی جسے ہم نے دونوں اصلوں پر بیان کیا ہے۔

﴿عقيب﴾ فورا بعد ﴿تهنية ﴾ مبارك باد ﴿تبتاع ﴾ فريدى جاتى بير ﴿قصيرة ﴾ حِيونُ، لمباكى مين كم ـ ِهِزمان ﴾ وقت \_ ﴿ تامّل ﴾ سوج و بچار \_ ﴿ قدم ﴾ آيا \_

#### تفي ولد كي مدّت:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کے بچہ جنتے ہی اس بیچے کے نسب کی اپنی ذات سے نفی کردی ، یا پیدائش کے بعد مبار کبادی قبول کی جارہی تھی اس وفت نفی کردی یا جب ولادت کے سامان خریدے جارہے تھے اس وفت میں نفی کی تو حضرت امام اعظم رکتیجیائہ کے یہاں ان نتیوں صورتوں میں نفی کرنا درست ہے اور اس نفی کی وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہے۔ اور اگر ان امور کے بعداس نے بیچے کی نفی کی تو نفی درست نہیں ہوگی اوراس بیچے کا نسب مذکورہ چخص سے ثابت ہوجائے گا اوراس پرلعان واجب بوگا، کیوں کہ قذف پایا گیا۔اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک بیہ ہے کہ ان اوقات ثلاثہ میں نفی کرنے سے اوران کے بعد جب تک بیوی نفاس میں رہے گی اس وقت تک نفی کرنے سے نفی مخقق ہوگی اور بیچ کا نسب اس شخص سے منقطع ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل بیہ ہے کہ بیچ کی نفی کم اور معمولی مدت میں ہو سکتی ہے اور لمبی مدت میں نفی نہیں ہو سکتی اور چوں کہ نفاس کی مدت معمولی مدت ہے اور میدولا دت کا اثر بھی ہے اس لیے ہم نے مدت نفاس کو مدت قصیرہ اور مدت طویلہ کے درمیان فاصل مان کر اس مدت تک کی نفی کو درست اور معتبر قرار دیا۔

ولنا المع: حضرت امام اعظم رطیقید کی دلیل یہ ہے کہ مت اور وقت کومقرر کرنا ای لیے ہوتا ہے تا کہ اس میں غور وفکر کیا جا سکے ،لیکن انسان کی حالت اور اس کی ذبنی کیفیت ہر مدت اور ہر وقت میں چوں کہ یکساں نہیں رہتی اور ہر آن اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے البندا وقت اور مدت کی تعیین میں کوئی فا کدہ نہیں ہے ای لیے ہم نے ان چیزوں کا اعتبار کیا ہے جو عدم نفی پر دلالت کرتی ہیں چنا نچدا کر بچہ کی پیدائش پر شو ہر مبار کبادی قبول کرتا ہے یا لوگ مبار کباد دیتے ہیں اور وہ خاموش رہتا ہے یا ولا دت کے سامان خریدتا ہے یا ان چیزوں کے وقوع کا وقت گذر جاتا ہے اور شو ہر خاموش رہتا ہے تو پھر بہی سمجھا جائے گا کہ وہ بچے کی ولا دت پر خوش ہوا اس این کا اور اپنی مخت کا تمرہ سمجھ رہا ہے۔ اب اگر وہ ان چیزوں کے بعد نفی کرتا ہے تو اس کی نفی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور اگر ان چیزوں کے ظہور کے وقت نفی کرتا ہے تو بہی سمجھا جائے گا کہ اس کا موڈ خر اب ہاور وہ اس ولا دت سے ناخوش ہے اور اسے اپنا بچسے کے لیے کسی بھی قیمت پر تیار نہیں ہے۔

ولو کان غانبا النے: فرماتے ہیں کہاگر بوقت ولا دت شوہ نہیں تھااور جہاں تھاوہاں اسے ولا دت کاعلم نہیں ہو سکا پھر گھر آیا تو گھر آنے کے بعد بچے کی نفی اور عدم نفی کے متعلق امام صاحب رکھٹی لئے یہاں ان کا اپنا اصول معتبر ہوگا اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں ان کے اپنے اصول معتبر ہوں گے۔

قَالَ وَ إِذَا وَلَدَتُ وَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ فَنَفَى الْآوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالنَّانِي يَغْبُتُ نَسَبُهُمَا، لِآنَّهُمَا تُواْمَانِ خُلِقَا مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ، وَحُدَّ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ أَكُذَبَ نَفْسَهُ بِدَعُوىٰ الثَّانِي وَ إِنِ اعْتَرَفَ بِالْآوَّلِ وَ نَفَى الثَّانِي يَغْبُتُ نَسَبُهُمَا لِمَا ذَكُرْنَا، وَ لَاعَنَ لِأَنَّهُ قَاذِفٌ بِنَفِي الثَّانِي وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ، وَالْإِقْرَارُ بِالْعِقَّةِ سَابِقٌ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهُ عَلَى الْقَذْفِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِنَّهُا عَفِيْفَةٌ ثُمَّ قَالَ هِي زَانِيَةٌ وَ فِي ذَلِكَ التَّلَاعُنَ كَذَا هَذَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ جب ہوی نے ایک ہی بطن سے دو بچوں کو جنا اور شوہر نے پہلے بچے کی نفی کردی اور دوسرے بچے کا قرار کرلیا تو دونوں کا نسب ٹابت ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں جڑواں بچے ہیں جوایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور شوہر پر حد قذ ف لگائی جائے گی کیوں کہ دوسرے بچے کا دعویٰ کر کے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے۔ اور اگر شوہر نے پہلے بچے کا اقرار کیا اور دوسرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ٹابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوشرے کی نفی کردی تو بھی دونوں کا نسب ٹابت ہوگا اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے۔ اور شوہر لعان کرے گا اس لیے کہ شوہر نے دوشرے کی نفی کرے اس (بیوی ) پر تہمت لگایا ہے اور اپنے قول سے رجوع بھی نہیں کیا ہے اور بیوی کے عفیفہ ہونے کا اقرار قذ ف

# ر آن البدايه جلد ١٥٤ ١٥٥ ١٥٥ المن المن الماملان كايان

ے مقدم ہےتو بیااییا ہوگیا جیسا کہ شوہر نے کہا کہ بیوی عفیفہ ہے پھر کہا وہ زانیہ ہے اوراس طرح کہنے میں باہمی لعان واجب ہوتا ہے، لہذا اس صورت میں بھی لعان واجب ہوگا۔

## اللغاث:

﴿ تَوْام ﴾ جُرُوال بَيد ﴿ خُلِقًا ﴾ پيدا كي كئي بين ﴿ أكذب ﴾ جَمثلايا ﴿ عَفَهَ ﴾ پاك دامنى ﴿ وتلاعن ﴾ لعان كرنا ۔ جُرُوال بِجول ميں سے ايك كي نفى كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے ایک پیٹ سے دو بچوں کوجنم دیا لینی دونوں بچوں کی پیدائش کے درمیان چھ ماہ سے
کم مدت کا فاصلہ ہے، لیکن اس کے شوہر نے پہلے بچے کی فئی کردی اور دوسرے کا اقر ارکیا تو تھم یہ ہے کہ اس کی فئی معتر نہیں ہوگی اور
دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہوں گے، کیوں کہ یہ دونوں جڑواں ہیں اور ایک ہی منی سے پیدا ہوئے ہیں لہذا دونوں شوہر کے
ہوں گے اور ایک دوسرے کا اور دوسرااس کا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ثبوت نسب کے ساتھ ساتھ شوہر پر حدقذ ف بھی لگائی جائے گی،
کیوں کہ پہلے بچے کا انکار اور دوسرے کا اقر ارکر کے اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا ہے اور قذف کے بعد تکذیب کرنے سے حد جاری
ہوتا ہے، اس لیے اس پر حد جاری ہوگی۔

و إن اعترف المع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر دونوں بچوں ميں سے شوہر نے پہلے بچے كا اعتراف كيا اور دوسرے كي نفى كردى تو اس صورت ميں بھى اس كى نفى معترنہيں ہوگى اور دونوں بچے اس سے ثابت النسب ہوں گے، كيوں كه وہ دونوں جڑواں ہيں اورا كي بى منى اور پانى سے پيدا ہوئے ہيں لہذا اس ميں دوسرے كے پانى كا اختال معدوم ہے اوراس صورت ميں شوہر پر لعان واجب ہوگا، حد جارى نہيں ہوگى ، كيوں كه اس نے پہلے بچے كا اقرار كرليا ہے اور دوسرے كی نفى ہے اور چوں كه اس نفى كے بعد اس نے اپنے تول سے رجوع بھى نہيں كيا ہے اس ليے يہ صرف قذف ہوگا اور اس كى وجہ سے شوہر پر لعان واجب ہوگا۔

والاقراد النع: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے ، سوال بیہ ہے کہ جب صورت ثانیہ میں شوہر نے پہلے بچے کا اقرار اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ٹانی کے بعد سمجھا جائے اور اور دوسرے کا انکار کیا ہے تو انکار ٹانی کے بعد سمجھا جائے اور جس طرح پہلی صورت میں انکار کے اقرار پر مقدم ہونے کی وجہ سے شوہر پر صد جاری کی گئی تھی اس طرح اس صورت میں بھی اس پر حد باری ہونی جا ہے اور اے لعان سے بچانا جا ہے؟

ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب شوہر نے پہلے بچے کے نسب کا اقرار کرلیا تو گویا اس نے عورت کی عفت اور پاکدامنی کا اقرار کیا ہے، لیکن دوسرے بچے کا انکار کر کے اس نے یوی پر الرام تھوپ دیا اور یہاں عفت کا اقرار ہرا عتبار سے قذف پر مقدم ہے لہذا یہ الیا ہوگیا جیسا کہ شوہر نے ہوی سے کہا انت عفیفہ لیعنی تم بہت پاک صاف ہولیکن پھر پچھ ہی دیر بعد سب پر پانی پھر سے ہوئے ہوئے کہتا ہے کہ انت زانیہ کہتم سے زیادہ بدکار اور بدچلن میری نگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایسا کہنے کی صورت میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور حذبیں جاری کی جائے گی۔





# **بَابُ الْعِنْدِينِ وَعَدِرِمٍ** به بابعنين وغيره كے احكام كے بيان ميں ہے

اس سے پہلے ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں جوضیح سالم ہیں اور نکاح اور طلاق کے لائق ہیں اب یہاں سے ان لوگوں کے احکام بیان کیے جائیں گے جو نکاح کے قابل نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ سالم غیر سالم پر مقدم ہوتا ہے اس لیے سیح لوگوں کے احکام کے بعد عنین کے احکام کو بیان کیا جار ہاہے۔

واضح رہے کھینین اس محض کو کہتے ہیں جوعورتوں ہے ہم بستری کرنے پر قادر نہ ہوخواہ اس کا آکہ تناسل کھڑا ہوتا ہویا نہ ہوتا ہو۔ صاحب بنایہ ولٹھیڈنے قاضی خال اور مرغینانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ العنین من لایصل إلی النساء مع قیام الاللة لینی جوشخص آکہ تناسل کے ہوتے ہوئے بھی عورت کے پاس جانے بعنی ان سے صحبت کرنے پر قادر نہ ہو، وہ عنین ہے، و فی المجو اھر العنین من لاینتشر ذکر ہوتا ہو وہ عنین ہے بنایہ ہی میں ہے کہ عنین کواس لیے عنین کہتے ہیں کہاس کا ذکر ڈھیلار ہتا ہے اور دائیں ہائیں للگار ہتا ہے۔ (بنایہ ۱۹۵۷)

وَ إِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِيْنًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ سَنَةً فَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهَا فَبِهَا وَ إِلَّا فَرَق بَيْنَهُمَا إِذَا طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذَٰلِكَ، هَكُذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَ عَلِيٍّ وَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِأَنْ الْحَقَّ ثَابِتٌ لَهَا فِي الْوَطْيِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ اللّهُ عَنْهُمْ، وَ لِللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عِلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهُ اللّهُ عَنْهُ إِلَيْهُمَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلْهُا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْقَ أَصْلِيَّةٍ فَفَاتَ الْمُعْرُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلْيُهَا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْقَ أَصْلِيَّةٍ فَفَاتَ الْاللهُ عَلَى الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ وَ لَمْ يَصِلُ إِلْهُا تَبَيَّنَ أَنَّ الْعِجْزَ بِالْقَ أَصُلِيَّةٍ فَفَاتَ الْمُعْرُولِ اللهُ مُولُولِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِذَا مُضَتِ الْمُقَاتِعَ مَنَابَةً فَقَرَقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا الْمُتَنَعُ نَابَ الْقَاضِي مَنَابَةً فَقَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَ لَا مُنْ طُلْبَهَا، لِأَنَّ التَّفُولِيَ حَقَّهَا.

ترجمل: اگر شوہر نامرد ہوتو عاکم اے ایک سال کی مہلت دے، چنا ہچہ آگر (ایک سال کے درمیان) وہ عورت کے پاس گیا تو ٹھیک ہے ور نہ عورت کے تفریق کا مطالبہ کرنے پر حاکم ان دونوں میں تفریق کردے گا، ای طرح حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود میں تنظیم سے مروی ہے۔ اور اس لیے کہ وطی کے سلسلے میں عورت کاحق ثابت ہے اور ہوسکتا ہے کہ شوہر کا وطی ہے رکنا کسی پیش آمدہ بیاری کی وجہ سے ہواور ریم بھی ہوسکتا ہے کہ کسی اصلی آفت کی وجسسے ہو، لہذا ایک ایسی مدت ضروری ہے جو اس کی شناخت کرانے ر آن البداية جلد ١٥٩ ١٥٥ ١٥٥ المحتال الكام طلاق كابيان

والی ہواور ہم نے ایک سال کے ذریعے اس مدت کی تعیین کی ہے کیوں کہ سال چاروں فسلوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ لہذا جب مدت گذرگی اور شوہر بیوی کے پاس نہیں پہنچا تو یہ واضح ہوگیا کہ بجز آفت اصلیہ کی وجہ سے ہے چنانچہ امساک بالمعروف فوت ہوگیا اور شوہر پر تسریح بالاحسان واجب ہوگیالیکن جب شوہراس سے رک گیا تو قاضی اس کے قائم مقام ہوکران دونوں میں تفریق کردےگا۔ اور عورت کا (تفریق کو) طلب کرنا ضروری ہے، کیوں کہ تفریق اس کا حق ہے۔

### اللغاث:

﴿عنین ﴾ نامرد، غیرقادر علی الجماع۔ ﴿أجل ﴾ مهلت دے، مت مقرر کرے۔ ﴿امتناع ﴾ رکنا۔ ﴿معتوضة ﴾ عارضی، پش آمده۔ ﴿افة ﴾ مصیبت۔ ﴿معرفة ﴾ پہچان کرانے والی۔ ﴿قدرنا ﴾ ہم نے مقرر کیا ہے۔ ﴿ناب ﴾ نائب ہوگا۔

# عنین کے احکام:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر نامرداور عنین ہواوراس کی بیوی قاضی کے دربار میں جاکر تفریق کا مطالبہ کر ۔

تو سب سے پہلے قاضی اس کے شوہر کوعلاج ومعالجہ کے لیے ایک سال کی مہلت دے گا اگر ایک سال کے دوران کو آپنا علاج کرا کے جماع پر قادر ہوجاتا ہے اور بیوی سے وطی کر کے اس کو مطمئن کردیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ایک سال کے بعد قاضی میاں بیوی میں تفریق کردیگا۔ صاحب ہدایے فرماتے ہیں کو عنین کو ایک سال کی مہلت کا حکم حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابن معودرضی اللہ عنہ الجمعین ہے سے مروی ہے چنانچ صاحب بنا ہے نے مصنف عبد الرزاق کے حوالے سے ان حضرات کے اقوال کو قبل کیا ہے، عن سعید ابن المسیب تو ایک قبل کو قبل کیا ہے، عن سعید بن المسیب تو ایک قبل کو قبل کیا ہے، عن سنہ فان بن المسیب تو ایک فرق بینھما۔ وعن ابن مسعود کو الفنین آن یؤ جل العنین سنۃ فان جامع و إلا فرق بینھما (بنایہ ۵۰ وصل الیہا و الا فرق بینھما۔ وعن ابن مسعود کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی۔

اوراس سلطے کی عظی دلیل ہے ہے کہ وظی عورت کا ایک ثابت شدہ حق ہے لیکن جب شو ہر وظی کرنے ہے باز رہاتو یہ بھی احمال ہے کہ ایم بیاری ہے اور اصلی اور عارضی کا پتالگانے کے لیے ایک مدت درکار ہے، اس لیے ہم نے اس سلطے میں ایک سال کی تعیین کی اور اس کی جانچ کے لیے ایک سال کی مدت متعین کی کیوں کہ سال سردی، گرمی، ربیج اور خریف کو ملا کر چارفسلوں اور موسموں پر مشمل ہوتا ہے اور اس میں اچھی طرح مرض کی پوزیش اور کنڈیشن معلوم ہوجاتی ہے۔ اب اگر ایک سال کے بعدوہ آکر بیوی ہے ملتا ہے اور اس کا جی بھردیتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ معلوم ہوجاتی ہے۔ اب اگر ایک سال کے بعدوہ آکر بیوی ہے ملتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اس کا مرض اصلی اور پیدائش ہے اور وہ خض جماع پر قادر نہیں ہوسکتا اور جماع پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ بیوی کے حق میں اساک بالمعروف فوت کر چکا ہے، اس لیے اس پر تسری بالاحسان واجب ہے، لیکن جب شوہراس سے بھی باز رہا اور اس نے الیا نہیں کیا تو پھرقاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کردے گا اور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردےگا۔

میں کیا تو پھرقاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کردےگا اور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردےگا۔

میں کیا تو پھرقاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کردےگا اور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردےگا۔

میں کیا تو پھرقاضی شوہر کے قائم مقام ہوکر دونوں میں تفریق کی دورہ کے گا ور بیوی کوشوہر کے مظالم سے آزاد کردےگا۔

وَ تِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ ، لِأَنَّ فِعُلَ الْقَاضِيُ أُضِيْفَ إِلَى فِعْلِ الزَّوْجِ فَكَآنَةُ طَلَّقَهَا بِنَفْسِه، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَبِّكُ الْفُلْمِ عَنْهَا رَجَالِيَّةً عُو فَكُو الْمُقْصُودَ وَهُو دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْهَا رَجَالِيَّةً عُو فَكُو الطُّلْمِ عَنْهَا الْعَلْمِ عَنْهَا الْعَلْمِ عَنْهَا الْعَلْمِ عَنْهَا الْعَلْمِ عَنْهَا الْعَلْمِ عَنْهَا اللَّهُ الْعَلْمِ عَنْهَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِ عَنْهَا اللَّهُ اللْمُقَالِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# ر آن البدايه جلد ١٤٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٠ المحال ١٤٠ المحال الكام طلاق كابيان

لَا يَخْصُلُ إِلَّا بِهَا، لِلْنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُ بَائِنَةً تَعُوْدُ مُعَلَّقَةً بِالْمُرَاجَعَةِ، وَ لَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا إِنْ كَانَ خَلَابِهَا، فَإِنَّ خَلُوَةَ الْعِنِّيْنِ صَحِيْحَةٌ، وَ يَجِبُ الْعِدَّةُ لِمَا بَيَنَا مِنْ قَبْلُ، هذَا إِذَا أَقَرَّ الزَّوْجُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلُ إِلَيْهَا.

ترجمہ : اور یہ فرقت ایک طلاق بائن شار ہوگی، اس لیے کہ قاضی کافعل شوہر کے فعل کی طرف منسوب کیا جائے گا تو گویا کہ شوہر نے اے بدات خود طلاق دی ہے۔ امام شافعی را شیلا فرماتے ہیں کہ وہ فنخ ہے، کیکن ہمارے بیباں نکاح فنخ کو قبول نہیں کرتا۔ اور یہ افرقت اس لیے بائنہ ہوگی، کہ جو اس کا مقصود ہے بعنی بیوی سے ظلم دور کرنا وہ صرف فرقت بائنہ ہی سے حاصل ہوگا، اس لیے کہ اگر فرقت بائنہ ہیں ہوگی تو شوہر کی مراجعت کر لینے ہے وہ پھر لئی رہے گی۔ اور اگر شوہر نے اس عورت کے ساتھ خلوت کر کی تھی تو اس اگر فرقت بائنہ ہیں ہوگی تو شوہر کی مراجعت کر لینے ہو وہ پھر لئی رہے گی۔ اور اگر شوہر نے اس عورت کے ساتھ خلوت کر کی تھی تو اس بیلے بیان پورا مہر ملے گا، اس لیے کہ عنین کی خلوت تھے ہے۔ اور اس پر عدت بھی واجب ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم اس سے پہلے بیان کر بھے ہیں۔ اور بیسب اس وقت ہے جب شوہر نے بیا قرار کیا ہو کہ وہ بیوی تک نہیں پہنچ سکا ہے۔

# اللغات:

﴿ فرقة ﴾ عليحدگ \_ ﴿ فسخ ﴾ تو ژنا \_ ﴿ خلا ﴾ خلوت ك \_

# عنین کے باب میں قاضی کی تفریق کی حیثیت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عنین اوراس کی بیوی کے درمیان واقع ہونے والی فرقت ہمارے یہاں طلاق بائن ہوگی کیوں کہ قاضی کا میفل شوہر کی طرف منسوب کیا جائے گا اور یوں سمجھا جائے گا کہ خود شوہر نے اسے طلاق دی ہے، لیکن امام شافعی والتھیں اس فرقت کو فنح قرار دیتے ہیں اور دلیل میہ بیان کرتے ہیں کہ یہ فرقت ہوی کے مطالبہ تفریق کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہر وہ فرقت جو بیوی کی طرف سے ہووہ فنح کہلاتی ہے، کیوں کہ بیوی طلاق کی اہل نہیں ہے، گر ہماری طرف سے اس کا جواب میہ ہے کہ نکاح جب کمل ہوجا تا ہے تو فنخ کو قبول نہیں کرتا اس لیے یہ فرقت فنح نہیں ہوگی۔ اور یہ فرقت اگر چہ بیوی کے مطالبہ تفریق کے بعد آئی ہے مگر اس مطالبہ کا سبب اصلی شوہر ہی ہے اس کیا جات کیے اصلاً یہ فرقت شوہر کی طرف سے آئی ہے لہذا طلاق بائن شار ہوگی۔

و إنما تقع النے: فرماتے ہیں کہ ندکورہ فرقت کے طلاق بائن ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس فرقت سے مقصودیہ ہے کہ عورت کو شوہ رکے مظالم سے نجات مل جائے اور یہ نجات صرف طلاق بائن سے ہی ممکن ہے ، کیوں کہ اگر ہم اس کو طلاق رجعی مان لیس تو پھر شوہر مراجعت کرلے گا اور عورت لئکی رہے گی اور مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

ولھا محمال مھر ھا النج: فرماتے ہیں کہ اگر عنین نے اس عورت کے ساتھ خلوت کرلی تو اس کی خلوت میچے ہوگی اور اس خلوت کی وجہ سے عورت پرمنم واجب ہوگا اور عدت بھی واجب ہوگی، کیوں کہ اس کے رخم کے ماءزوج کے ساتھ مشغول ہونے کا وہم ہے اور عدت سے بیدہ ہم دور ہوسکتا ہے اس لیے عدت واجب ہوگی۔

ھذا إذا أقوا النے: اس كا حاصل يہ ہے كه فدكوره تمام تفيلات اس وقت بيں جب شوہر نے اس بات كا اقرار كيا ہو كه ميں يوى كے پاس نہيں گيا ہوں كيكن اگر شوہرا نكار كردے تو كيا ہوگا؟ آگے ديكھئے: وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ فِي الْوُصُولِ اللَّهَا فَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْقُولُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ، لِأَنَّهُ يُنْكِرُ اسْتِحْقَاقَ حَقِّ الْفُرْقَةِ، وَالْأَصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَةِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤَجَّلُ سَنَةً ، وَ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا الْفُرْقِةِ، وَالْآصُلُ هُوَ السَّلَامَةُ فِي الْجِبِلَةِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ بَطَلَ حَقُّهَا، وَ إِنْ نَكُلَ يُؤجَّلُ سَنَةً ، وَ إِنْ كَانَتْ بِكُرًا أَجِلَ سَنَةً لِظُهُورِ كِذْبِهِ، وَ إِنْ قُلْنَ هِي ثَيِّبٌ يَحْلِفُ الزَّوْجُ، فَإِنْ حَلَفَ لَا خَلَقَ لَا إِنْ نَكُلَ يُؤجَّلُ سَنَةً.

ترفیک: اوراگرزوجین نے بیوی کے پاس شوہر کے پینچ میں اختلاف کیا تو اگر عورت ثیبہ ہوتو شوہر کا قول اس کی قتم کے ساتھ معتبر ہوگا ،اس لیے کہ وہ حق فرقت کے استحقاق کا انکار کرتا ہے۔ اور پیدائش خلقت میں آلہ کی سلامتی اصل ہے۔ پھراگر شوہر نے قتم کھالی تو عورت کا حق باطل ہوجائے گا۔ اور اگر اس نے (قتم ہے) انکار کردیا تو ایک سال تک اسے مہلت دی جائے گی۔ اور اگر عورت باکرہ ہوتو عورتیں اس کا معائنہ کریں چنانچا گروہ یہ کہددیں کہ عورت باکرہ ہوتو شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، اس لیے کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہوگیا۔ اور اگر عورتیں کہیں کہ بیعورت ثیبہ ہے تو شوہر سے قتم کی جائے گی۔ چنانچہ اگر اس نے قتم کھالی تو عورت کا حق نہیں رہا۔ اور اگر اس نے انکار کردیا تو اسے ایک سال تک مہلت دی جائے گی۔

# اللغات:

وثیب کشادی شده۔ ﴿جبلّة ﴾ فطرت۔ ﴿نكل ﴾ تتم اٹھانے سے انكاركرديا۔ ﴿يؤجّل ﴾ مہلت دى جائے گ۔

# شوہر کے اپنے عنین ہونے کا انکار کرنے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگر شوہر نے عورت کے پاس جانے اور وطی کرنے کا دعویٰ کیالیکن ہوی نے انکار کر دیااور ہوی ثیبہ ہے توقتم کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا، کیول کہ شوہر حق فرقت کے عدم جبوت اور وطی کے جبوت کا مدی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آلہ سیح سالم ہے اور یہی اصل بھی ہے کہ پیدائتی طور پر آلہ سلامت رہے، لیکن عورت اس سلامتی کی منکر ہے، لہذا اس حوالے سے اس کا قول ظاہر کے خلاف ہے اور شوہر کا قول ظاہر حال کے مطابق ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ جس کا قول ظاہر کے موافق ہوتا ہے وہ کیمین کے ساتھ معتبر ہوتا ہے ضابطہ کے الفاظ یہ جی الاصل ان من ساعدہ الظاہر فالقول قولہ مع یمینہ، اس لیے صورت مسئلہ میں میمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔

نم إن حلف النے: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر تم کھالیتا ہے تو ہوی کا حق باطل ہوجائے گالین اگر وہ تم سے انکار کر دیتا ہے تو ہور کا حق بالے وہ علاج ومعالجہ کے لیے ایک سال تک کی مہلت دی جائے گی۔ بیتمام تفعیلات اس وقت ہیں جب عورت ثیبہ ہولیکن اگر عورت با کرہ ہو تو پھر اس کا معاملہ چندعور توں کے سپر دکیا جائے گا جو اس کی بکورت اور ثیبو بت کا معائنہ کریں گی، چنانچہ اگر وہ عورتیں اس کے باکرہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو اس کے شوہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی، کیوں کہ شوہر کا جھوٹا ہوناواضح ہوگیا۔ اوراگر وہ عورتیں اس کے ثیبہ ہونے کا فیصلہ کرتی ہیں تو شوہر سے تتم لی جائے گی ، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی بکارت وطی کے ملاوہ کو دنے اور منکنے سے زائل ہوئی ہو، لہذا اگر شوہر تم کھا کر وطی کرنے کی بات کہدے گا تو پھریہ پہلوموکد ہوجائے گا اور عورت کا

ر آن البدايه جلد المحال ١٦٢ المحال ١٦٢ المحال ١٦١ المحال المام طلاق كابيان على

حق ختم ہوجائے گا البتہ اگر وہ نتم کھانے سے انکار کر دے تو عورت کے دعوے کو ایک نتم کی تقویت ملے گی اور شو ہر کو ایک سال کی مہلت دی جائے گی ، تا کہ وہ علاج ومعالجہ کے ذریعے اپنے آپ کوٹھیک ٹھاک کرلے۔

صاحب بنایہ وعنایہ نے لکھا ہے کہ عورت کی بکورت اور ثیبو بت دریافت کرنے کے تین طریقے ہیں (۱) عورت کی شرمگاہ میں مرفی کا سب سے چھوٹا انڈا داخل کیا جائے ،اگروہ انڈا آسانی سے اس کی شرمگاہ میں چلا جائے تو اسے ثیبہ سمجھا جائے گالیکن اگر وہ آسانی سے نہ جائے تو کی اس کے دیوار پر پیشاب کرناممکن ہوتو آسانی سے نہ جائے تو پھراسے باکرہ سمجھیں گے (۲) دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس عورت کے لیے دیوار پر پیشاب کرناممکن ہوتو باکرہ ہے درنہ ثیبہ ہے درنہ ثیبہ ہے درنہ باکرہ ہے۔ اگر اندر چلا جائے تو وہ عورت ثیبہ ہے درنہ باکرہ ہے۔ (بنایہ ۲۹۵۷)

وَ إِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ إِنْ طَلَبَتْ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي التَّأْجِيْلِ، وَالْحَصِيِّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ، لِأَنَّ وَطُيَةٌ مَرْجُوُّ .

ترجمل: اوراگرشو ہرمقطوع الذكر ہوتو عورت كے طلب پر دونوں ميں فوراً تفريق كردى جائے گى ، كيوں كداسے مہلت ديے ميں كوئى فائدہ نہيں ہاور جس طرح عنين كومہلت دى جاتى ہے اسى طرح خصى كوبھى مہلت دى جائے گى ، كيوں كداس سے وطى كرنے ك تو قع ہے۔

### اللغاث:

\_\_\_\_\_\_ کمجبوب کی مقطوع الذکر۔ ﴿فَرِق ﴾ علیحد گی کرائی جائے گی۔ ﴿قاجیل ﴾ مہلت دینا۔ ﴿ حصی ﴾ وہ مردجس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں۔

# مجبوب اورخصی کے احکام:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی خورت کا شوہر مقطوع الذکر ہواور اس کے آلہ تناسل کوکاٹ دیا گیا ہوتو جس وقت اس کی ہوئی تفریق کا مطالبہ کرے گی ، اسی وقت قاضی ان دونوں میں تفریق کردے گا اور اس کے شوہر کومبلت نہیں دے گا، کیوں کہ مہلت علاج کے لیے دی جاتی ہے اور جب اس کا آلہ ہی ختم ہے تو پھر مہلت دینا بیکار ہے ، اس لیے بلا تاخیر و تاجیل ان میں تفریق کردی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی شخص خصی ہواور اس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں تو جسے عنین کوایک سال کی مہلت دی جاتی ہے اسی طرح اسے بھی سال بھر کی مہلت دی جائے گی ، کیوں کہ خصی مرد سے وطی کی تو قع رہتی ہے اور مجون وغیرہ کھا کروہ بھی وطی پر قادر ہوسکتا ہے۔

وَ إِذَا أَجَّلَ الْعِنِّيْنُ سَنَةً وَعَالَ قَدْ جَامَعُتُهَا وَ أَنْكَرَتْ، نَظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءُ، فَإِنْ قُلْنَ هِيَ بِكُوْ خُيِّرَتْ، لِأَنَّ شَهَادَتَهُنَّ تَأَيَّدَتُ بِمُؤَيِّدٍ هِيَ الْبَكَارَةُ، وَ إِنْ قُلْنَ هِيَ ثَيِّبٌ، حَلَفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكُلَ خُيَّرَتُ لِتَأْيِيْدِهَا بِالنَّكُوْلِ وَ إِنْ حَلَفَ لَا يُخَيَّرُ.

ترجمله: اور جب عنین کوایک سال کی مہلت دی گئی پھراس نے کہا کہ میں نے اس سے جماع کرلیا ہے اور بیوی نے انکار کردیا تو

# ر آن الهداية جلد ١٤٥٠ كالمستخدي ١٦٣ كالمستخدي اعام طلاق كابيان ك

عورتیں اے دیکھیں، چنانچہ اگر وہ کہیں کہ وہ عورت باکرہ ہے تو اسے اختیار دیا جائے گا، کیوں کہ عورتوں کی شہادت مؤید لینی بیوی کے باکرہ ہونئی۔ اور اگر عورتوں نے کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو شوہر سے تسم کی جائے گی۔لیکن اگر وہ تسم سے انکار کردی تو عورت کو اختیار دیا جائے گا۔ کو اختیار دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿ اَجَل ﴾ مہلت دی گئے۔ ﴿ جامعت ﴾ یس نے جماع کیا ہے۔ ﴿ تاتیدت ﴾ تائیدیا فتہ ہے۔ ﴿ بکارة ﴾ کوارا پن۔ مہلت کے بعد عنین ووئ کرے کہوہ جماع کر چکا ہے اور بیوی الکار کرتی ہو:

مسئلہ یہ ہے کہ جب قاضی نے عنین کوایک سال کی مہلت دیدی تو ایک سال کے اندراندر عنین نے قاضی صاحب کے پاس جا کرعرض کیا کہ حضرت والا میں نے اپنا کام کردیا ہے اوراس عورت سے جماع کرلیا ہے، قاضی اس عورت کی انکوائری کے لیے چند خواتین پر مشتمل ایک کمیٹی تھکیل دے جو نہ کورہ عورت کے با کرہ اور ثیبہ ہونے کی جانچ کریں، چنانچہ اگر وہ عورتیں اس عورت کو با کرہ قرار دیں تو پھر اسے تفریق اور عدم تفریق کا اختیار ہوگا اور جو وہ چاہے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیوں کہ عورتوں کی شہاوت اس کے باکرہ ہونے سے مزید موکد ہوگئی اس لیے وہ تجی شار کی جائے گی اور شوہر کو جمونات کی ماشاء کے مطابق فیصلہ کردیا جائے گا۔

لین اگران عورتوں نے ندکورہ عورت کو ثیبہ قرار دیا تو شوہر سے تتم لی جائے گ۔اگر شوہر تتم کھانے سے انکار کرتا ہے تو پھر عورت کواختیار دیا جائے گا، کیوں کہ قتم سے انکار کی وجہ سے عورت کے دعویٰ کوتا ئیداور تقویت حاصل ہوگئ۔اس لیے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اور اگر شوہر تتم کھالیتا ہے تو اس عورت کا حق باطل ہوجائے گا اور فیصلہ شوہر کے ہاتھ میں ہوگا، کیوں کہ جائے کنندہ عورتوں کی شہادت اور اس کی تتم کے ہم آ ہنگ ہونے ہے اس کا دعویٰ مضبوط ہوگیا۔

وَ إِنْ كَانَ ثَيِّبًا فِي الْأَصْلِ فَالْقُولُ قُولُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ وَقَدُ ذَكُرْنَاهُ، فَإِنِ اخْتَارَتُ زَوْجَهَا لَمْ يَكُنْ لَهَا بَعُدَ ذَلِكَ خِيَارٌ، لِأَنَّهَا رَضِيَتُ بِبُطُلَانِ حَقِّهَا، وَ فِي التَّأْجِيْلِ تُعْتَبَرُ السَّنَةُ الْقَمَرِيَّةُ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَ يُخْتَسَبُ بِأَيَّامِ الْحَيْضِ وَيَرْبَعُهُ وَ لَا يُحْتَسَبُ بِمَرَضِهِ وَ مَرَضِهَا، لِأَنَّ السَّنَةَ قَدْ تَخُلُو عَنْهُ.

تر مل : اور اگر عورت پیدائش ثیبہ ہوتو بین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا۔ اور اسے ہم بیان کر چکے ہیں۔ پھر اگر عورت نے اپنے شوہر کو اختیار کرلیا تو اس کے بعد اسے اختیار نہیں ملے گا کیوں کہ وہ اپنا حق باطل کرنے پر راضی ہوگئ ہے۔ اور مہلت دیے میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، یہی صحیح ہے، اور ایام حیض اور ماہ رمضان کو بھی شار کیا جائے گا، اس لیے کہ سال میں یہ پائے جاتے ہیں۔ اور میاں بیوی کی بیاری سے خالی ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿بطلان ﴾ باطل موجانا۔ ﴿تأجيل ﴾ مرت مقرر كرنا۔ ﴿يحسب ﴾ حماب كيا جائے گا۔ ﴿قد تخلو ﴾ بھي خال بھي موتا ہے۔

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من المام طلاق كابيان

# مہلت کے بعد عنین دعویٰ کرے کہوہ جماع کر چکا ہے اور بیوی انکار کرتی ہو:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت پہلے ہے ہی ثیبہ ہواور جماع کے متعلق زوجین کا اختلاف ہوجائے تو اس صورت میں یمین کے ساتھ شوہر کا قول معتبر ہوگا ، کیوں کہ شوہر ثبوت فرقت کا مشکر ہے اور بیوی مدعیہ ہے اور مدعی کے پاس بینہ نہ ہونے کی صورت میں کمین کے ساتھ مشکر کا قول معتبر ہوگا صاحب ہدایہ نے وقد ذکر ناہ سے اس طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اگر شوہر کے تسم سے انکار کی وجہ سے عورت کو اضیار دیا گیا اور اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو اب آئندہ کے لیے اس کا حق خیار ساقط ہوجائے گا ، کیوں کہ اس نے ایک مرتبہ شوہر کو اختیار کر کے اپناحت باطل کردیا ہے اور دہ اس کے بطلان پر راضی بھی ہوگئ ہے ، تو کیا کرے گا قاضی۔

وفی التأجیل الغ: فرماتے ہیں کہ شوہر کو جوا کے سال کی مہلت دی جائے گی اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا اور یہی شیح ہے مجمع کہہ کرحسن بن زیاد کے حوالے سے امام اعظم ورائٹ سے مروی اس روایت سے احتر از کیا گیا ہے جس میں وہ سال شمی کے معتبر ہونے کے قائل ہیں، گرضیح یہ ہے کہ سال قمری کا اعتبار ہوگا اور سال میں عورت کے ایام چیف اور ایام رمضان وغیرہ سب کا شار ہوگا ، کیوں کہ بیسب سال کے تحت داخل اور شامل ہیں ۔ ہاں میاں ہوی کے بیاری والے ایام سال کی تعداد میں معتبر نہیں ہوں گے ۔ کیوں کہ سال میں ایام مرض کا وجود ضروری نہیں ہے ، بلکہ بھی بھی سال مرض اور بیاری سے پاک اور صاف ہوتا ہے ،اس لیے ایام مرض کا شاراور اعتبار نہیں ہوگا۔

#### فائك:

۔ قمری سال میں کل ۳۵۳ردن ہوتے ہیں جب کہ شمی سال میں ۳۱۵ سر کامل دن اور ایک دن کا بیسواں ایک سوحصہ بقول صاحب عمایہ،اورایک دن کا چوتھائی حصہ اور ایک دن کا ایک سوبیسواں حصہ بقول صاحب بنایہ ہوتا ہے۔(۳۹۷۸)

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا حِيَارَ لِلزَّوْجِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَالِكُا الْمَافِعِيُّ وَحَالَا الْمَافِعِيُّ وَحَالَا الْمَافِعِيُّ وَحَالَا الْمَافِعِيُّ وَعَالَا الْمَافِعِيُّ وَعَالَا الْمَافِعُ مُوَيَّدٌ بِالشَّرْعِ، قَالَ عَلَيْهِ وَالْمُرْصُ وَالْمُبُونُ وَالرَّانُ وَالْقَرْنُ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ الْإِسْتِيْفَاءَ حِسَّا وَ طَبْعًا وَالطَّبْعُ مُؤَيَّدٌ بِالشَّرْعِ، قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِرْ مِنَ الْمُحْدُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ، وَ لَنَا أَنَّ فَوْتَ الْإِسْتِيْفَاءً أَصُلًا بِالْمَوْتِ لَا يُوْجِبُ الْفَسْخَ فَالْحَيْوُ بِالْمُوتِ لَا يُوْجِبُ الْفَسْخَ فَا اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّمَكُنُ وَهُو حَاصِلٌ.

ترجمہ : اور اگر بیوی میں کوئی عیب ہوتو شو ہرکو (فنخ نکاح کا) اختیار نہیں ہے، امام شافعی والٹیلڈ فرماتے ہیں کہ پانچ عیوب سے نکاح فنخ ہوسکتا ہے جذام ہے، برص ہے، جنون ہے، رتق ہے اور قرن ہے، اس لیے کہ یہ امراض حسا اور طبعًا دونوں طرح مقصود حاصل کرنے سے مافع ہیں۔ اور طبع کو شرع سے تائید حاصل ہے۔ آپ تُلٹِیکُ کا ارشادگرامی ہے'' جذامی شخص سے ایسے بھا گو جسے شیر سے بھا گر جسے شیر سے بادر ہوت کی وجہ سے کی طور پر استیفاء کا فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے، تو ان عیوب کی وجہ سے استیفاء کا فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہے، تو ان عیوب کی وجہ سے اور شوہر کا استیفاء کا فحق مائدہ حاصل کرنا ثمرات نکاح میں سے ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوت اور یہ استیفاء کا قوت ہونا موجب فنے نہیں ہوگا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ فائدہ حاصل کرنا ثمرات نکاح میں سے ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوت اور یہ استیفاء کا قوت ہونا ہو یہ نے میں ہے اور شوہر کا استیفاء کا قوت ہونا قابو یانے میں ہوا وہ حاصل ہے۔

# اللغاث:

﴿ جذام ﴾ کوڑھ۔ ﴿ بوص ﴾ چتکبرا پن۔ ﴿ جنون ﴾ پاگل پن۔ ﴿ رتق ﴾ فرج داخل کا سوراخ نہ ہونا۔ ﴿ قرن ﴾ کس ہڈی وغیرہ کے بڑھنے کی وجہ سے فرج میں ذکر داخل کرنے کی جگہ نہ ہونا۔ ﴿ استیفاء ﴾ وصولی حاصل کرنا۔ ﴿ تمکن ﴾ قدرت حاصل کرنا۔ تخریج :

🗨 اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفه باب من كان يتقى المجذوم، حديث: ٣٤٥٤٣.

# عورت كيوبكي وجهدعدم فنع كابيان:

ورت مئلہ یہ ہے کہ آگر عورت میں کوئی عیب ہواوروہ اتنا خطر تاک ہو کہ جماع ہے مانع ہوتو بھی ہمارے یہاں اس عیب کی وجہ ہے شوہر کوننخ نکاح کا حق نہیں ہے، لیکن امام شافعی رہے تھا کا مسلک یہ ہے کہ پانچ عیوب ایسے ہیں جن میں ہے آگر کوئی عیب عورت کو پیش آ جائے تو اس عیب کی وجہ ہے اس کے شوہر کو فنخ نکاح کا حق ملے گاوہ پانچ عیوب ہیں (۱) جذام کوڑھ کی بیاری (۲) برص جلد کے سفید ہونے کی بیاری (۳) جنون یعنی پاگل بین (۴) رتق یعنی عورت کی شرمگاہ کے حصے میں پیشاب کے راستے کے علاوہ دو سراکوئی راستہ نہ ہواور جماع ممکن نہ ہو (۵) قرن وہ بیاری کہلاتی ہے کہ عورت کی شرمگاہ میں ہڈی وغیرہ بڑھی ہواور راستہ اتنا تک ہو کہ مرداس میں اپناذکر داخل نہ کرسکتا ہو۔ (بنایہ ۱۹۸۸ میں) یہ پانچ عیوب ہیں اور ان میں ہے ہرعیب مانع جماع ہے کیوں کہ یا تو طبعاً یہ مانع جماع ہیں تو رہوئی ہوا ور دار ہوتا ہے کہ ہوتے ہوئے جماع کرتا ہوئی ہوں کہ ہوتے ہوئے جماع کرتا ہو کام بیان ہیں اور نہر ملک ہو تے ہوئے جماع کرتا ہو کام یائی ہیں کہ ہوتے ہوئے جماع کرتا ہو درکنار طبیعت سلیمہ جماع کے متعلق سوچنے ہے بھی انکار کرتی ہے۔ اور یہ انکار اتا تو ی اور زور دار ہوتا ہے کہ خود صاحب شریعت حضرت میں گئا گئا ہے ان کی تائید فر مائی ہے، آپ کا ارشاد گرای ہے فو گوئی من المحدوم فو اور کئے من الاسد لیعنی شیر کو دکھ کرجس طرح تیزی ہے ہو ایک طرح تیزی ہے ہو ایک طرح کوڑھوں ہوں گاور ان میں ہے کی بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح و خو کہیں سے سے بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح و خو کہیں سے سے بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح و خو کہیں سے اس لیے یہ فنح نکاح کے حق میں مؤثر ہوں گاور ان میں ہے کی بھی عیب کے پیش آنے کی صورت میں نکاح فنح کیا جا سکتا ہے۔

ولنا الغ: ہماری دلیل بیہ ہے کہ عیب کتنا بھی قوی اور خطرناک ہولیکن موت سے بڑھ کرنہیں ہوسکتا۔ اور موت کی وجہ سے وطی کا فوت ہونا نکاح کے فنخ کا موجب نہیں ہے تو ان عیوب کی وجہ سے فوات وطی کی صورت میں کیول کرنکاح فنخ ہوگا جب کہ ان کی وجہ سے کما حقد وطی فوت نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا جب بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا جب بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہوتی بلکہ اس میں خلل واقع ہوتا ہے، لہذا جب بالکلیے فوت ہونا موجب فنخ نہیں ہوتی وختل ہونا تو بدرجہ اولی موجب فنخ نہیں ہوگا۔

و ھدا المع: فرماتے ہیں کہ ان عیوب کی وجہے اس لیے بھی نکاح فٹخ نہیں ہوسکتا کیوں کہ وطی نکاح کاثمرہ ہے اور شوہر کا حق ثمرہ میں نہیں ہے بلکہ وطی پر قابو پانے میں ہے اور وطی پر قابو پانا ان عیوب کے ہوتے ہوئے بھی ممکن ہے اور علاج ومعالجہ کے ذریعے نہیں بھگایا اور دور کیا جاسکتا ہے۔

وَ إِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ بَرْصٌ أَوْ جُذَاهٌ فَلَا خِيَارَ لَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِفُيَةَ رَمَنْتَأَيَّنِهِ وَ أَبِي يُوْسُفَ رَمَنْتَأَيَّنِهِ، وَ

قَالَ مُحَمَّدٌ رَمَ الْكَالَيْ لَهَا الْحِيَارُ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهَا كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، بِخِلَافِ جَانِبِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، بِخِلَافِ جَانِبِهِ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ دَفْعِ الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، الطَّرَرِ بِالطَّلَاقِ. وَلَهُمَا أَنَّ الْأَصْلَ عَدْمُ الْخِيَارِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّ الزَّوْجِ وَ إِنَّمَا يَفْبُتُ فِي الْجَبِّ وَالْعَنَةِ، الطَّلَاقِ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّوَابِ. لِلَّا لَهُمَ أَنْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّوَابِ.

ترجیلی: ادراگرشوہرکوجنون یابرص یا کوڑھ ہوتو حضرات شیخین کے یہاں بیوی کوخیار نہیں ملے گا، امام محمد والسطان فرماتے ہیں کہ بیوی سے ضرد دور کرنے کے لیے اسے خیار ملے گا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے۔ برخلاف جانب زوج کے، اس لیے کہ شوہر طلاق کے ذریعے دفع ضرر پر قادر ہے۔ حضرات شیخین میک اللہ سے کہ اصل تو خیار کا نہ ہونا ہے کیوں کہ اس میں شوہر کے حق کو باطل کرنا ہے کہ بیوب اور عنین میں اس لیے خیار ثابت ہوتا ہے کیوں کہ یہ دونوں اس مقصود میں می ہیں جس کے لیے نکاح مشروع کیا گیا ہے۔ اور یہ عبوب اس مقصود میں می اس میں البندادونوں ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جب وعنه كے علاوه شو ہر میں کسی دوسرے عیب كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر پاگل ہو یا برص یا جذام کی بیاری پیں بہتلا ہوتو حضرات شیخین کے یہاں اس عورت کو فنخ نکاح کا اختیار نہیں دیا جائے گا، جب کہ امام محمد والٹی اللے اسے فنخ نکاح کا اختیار دینے کے حق بیں ہیں۔ ان کی دلیل مقطوع الذکر اور عنین مرد کی بیوی سے ضرر دور کرنے کے لیے اسے فنخ کا اختیار دیا جاتا ہے اسی طرح مجذوم اور مجنون کی بیوی کو بھی فنخ نکاح کا اختیار ملنا چاہیے ، کیوں کہ شوہر کے ان عیوب میں مبتلا ہونے کی اختیار دیا جاتا ہے اسی طرح مجذوم اور مجنون کی بیوی کو بھی فنخ نکاح کا اختیار ملنا چاہیے ، کیوں کہ شوہر کے ان عیوب میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسی طرح اسی خرر کو دور کرنا ضروری ہے اور دفع ضرر کے لیے خیار کے سواکوئی دوسرار استہ نہیں ہے ، اس لیے خیار دیا جائے گا۔ اس کے بالمقابل اگر بیوی میں یہ عیوب پیدا ہو جا کیس تو اسے فنخ نکاح کا اختیار نہیں ملے گا کیوں کہ شریعت نے اسے طلاق کا مالک بنایا ہے اور طلاق میں بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے ، اس لیے شوہر طلاق کے ذریعے اپنے ضرر کو دور کرسکتا ہے لہٰذا اسے اختیار نہیں دیا جائے گا۔

ولهما المخ: حضرات شخین عُراسیا کی دلیل بیہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ عورت کو خیار نہ دیا جائے ، کیوں کہ عورت کو فخ نکاح کا اختیار دیے میں شوہر کے حق کا ابطال ہے اور ایک کو چلا کر دوسر نے کو مارنا کوئی دائش مندی نہیں ہے، لیکن مقطوع الذکر اور عنین کی بیوی کو اس لیے اختیار دیا گیا ہے، کیوں کہ بید دونوں نکاح کے ذریعے ثابت ہونے والے مقصود لیعنی وطی کوفوت کر رہے ہیں، لہذا جب بید دونوں خود مررہے ہیں تو پھران کے ساتھان کی بیویوں کو کیوں کہ ماراجائے ، اس لیے انہیں زندہ اور تابندہ رکھنے کے لیے شریعت نے ان کی بیویوں کوفن کا حکم کا اختیار دیا ہے۔ اس کے برخلاف جنون اور جذام وغیرہ مقصود نکاح کوفوت نہیں کرتے ، بلکہ عارضی طور پر اس میں خل بنتے ہیں ، لہذا ان کی وجہ سے عورتوں کوفنے جیسا بڑا اختیار نہیں دیا جائے گا ور نہ تو معمولی سی جھڑپ اور جھگڑ ہے کے بعد ہر عورت کو اس کا شوہر پاگل نظر آئے گا اور وہ فنح کا دعویٰ لے کر قاضی کا دربار تھکھائے گی۔ بہر حال مجنون اور مجذوم نیز کے بعد ہر عورت کو اس کا شوہر پاگل نظر آئے گا اور وہ فنح کا دعویٰ لے کر قاضی کا دربار تھکٹھائے گی۔ بہر حال مجنون اور مجذوم نیز مقطوع الذکر اور عنین میں فرق ہے ، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ فقط و اللہ اعلم و علمہ اتھ .

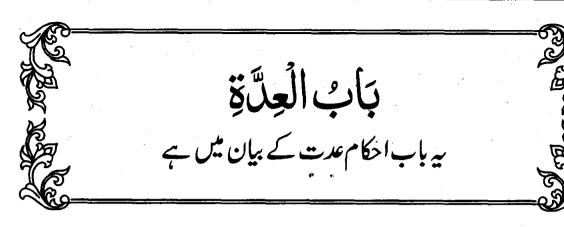

صاحب کتاب نے اس سے پہلے فرفت اور اسباب فرفت کو بیان کیا ہے اور چوں کہ عدت اس فرفت کا اثر ہے اور اثر مؤثر کے بعد ہوتا ہے، اس لیے طلاق اور فنخ وغیرہ کے بعد عدت کے احکام ومسائل کو بیان کیا جار ہاہے۔

عدت ك لغوى معنى بين:أيام أقراء المرأة لعنعورت كايام يضر

عدت كے شرع معنى بيں: تربيُّص يلزم المرأة عند زوال ملك المتعة مؤكدا بالد حولاً و الحلوة أو الموت: يعنى دخول، خلوت يا موت كے ساتھ مؤكد ملك متعد كے زوال پرعورت كولازم ہونے والے انتظار اور تربيص كا نام اصطلاح شرع بيس عدت ہے۔

عدت كاسب: نكاح ياشبه ككاح يــ

عدت كى شرط: تكاح كازوال بــــ (بنايه ٥٠٢٠)، وهكذا في العنايه)

وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَاتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجُعِيًّا أَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِي حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلْقَةُ الْفُرُوعِ (سورة البقرة : ٢٢٨)، وَالْفُرْقَةُ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِي فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِيَةِ كَانَتْ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَهِي فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ وَجَبَتْ لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ فِي الْفُرْقَةِ الطَّارِيَةِ عَلَى النِّكَاحِ، وَ هَذَا يَتَحَقَّقُ فِيهَا، وَ الْأَقْرَاءُ الْحِيضُ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَانَاعُهُ الْاَضْهَارُ، وَاللَّفُظُ حَقِيْقَةٌ فِيهَا إِذْ هُوَ مِنَ الْأَصْدَادِ، كَذَا قَالَ البُنُ السِّكِيْتِ وَ لَا يَنْتَظِمُهُمَا جُمُلَةً لِلْإِشْتِرَاكِ وَالْحَمُلُ عَلَى الْحَيْضِ فِي عَمْ الْمُولِ وَالْطَلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآنَهُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاَطْهَارِ وَالطَّلَقُ يُوفَعُ فِي طُهُرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآنَةُ لَوْ حُمِلَ عَلَى الْاطْهَارِ وَالطَّلَاقُ يُوفَعُ فِي طُهُرٍ لَمْ يُبْقِ جَمْعًا أَوْ لِلْآنَةُ مُورِفَ الْمَاقِ مِنْ الْاَحْمِ وَهُو الْمَقْصُودُ دُأَوْ لِقَوْلِهِ الْمَالِ الْمُقَالَقُ الْاَمْةِ حَيْضَتَانِ)) فَيَلْتَحِقُ بَيَانًا بِهِ.

تر جملے: جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق بائن یا طلاق رجعی دی یا بغیر طلاق کے ان دونوں میں فرقت واقع ہوئی اور بیوی آزاد ہے اور ذوات الحیض میں سے ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ مطلقہ عور تیں اپنے آپ کو تین حیف تک رو کے رکھیں اور وہ فرقت جو بغیر طلاق کے ہووہ طلاق کے معنی میں ہے، اس لیے کہ نکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم

کے حمل سے پاک ہونے کی شاخت کے لیے عدت واجب ہوئی ہے اور یہ معنی اس فرقت میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے
یہاں اقراء سے حیض مراد ہیں، امام شافعی والتھائے فرماتے ہیں کہ اطہار مراد ہیں اور لفظ قروء دونوں معنوں میں حقیق ہے، کیوں کہ وہ
اضداد ہیں سے ہے، ابن السکیت نے ایسا ہی کہا ہے۔ اور دونوں معنوں کو بیلفظ یکبارگی شامل نہیں ہوگا کیوں کہ وہ مشترک ہے۔ اور
حیض پر اے محمول کرنا اولی ہے یا تو لفظ جمع پرعمل کرتے ہوئے، اس لیے کہ اگر اسے طہر پرمحمول کیا جائے اور طہر ہی میں طلاق بھی دی
جائے تو جمع باتی نہیں رہے گا۔ یا اس لیے کہ حیض ہی براء ت رحم کو بتا تا ہے اور یہی مقصود ہے، یا آپ شائی ہی کہ اس فرمان کی وجہ سے کہ
باندی کی عدت دوجیض ہیں، لہٰذا رہ فرمان قروء کا بیان ہوکر لاحق ہوگیا۔

### اللغات:

-﴿ فرقة ﴾ عليحدگ \_ ﴿ يتربصن ﴾ انظار كري گى \_ ﴿ تعرّف ﴾ جاننا، پېچاننا \_ ﴿ بَرِاءة ﴾ غيرمشغول صفائي \_

# تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في سنة طلاق العبد، حديث: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث: ١١٨٢.

# ما نصه آزاد عورت كى عدت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مخص نے اپنی ہوی کوطلاق بائن دی یا طلاق رجعی دیا، یا بغیر طلاق کے خیار بلوغ اور خیار عتق وغیرہ کی وجہ سے ان میں فرقت واقع ہوئی اور عورت آزاد ہے نیز ان عورتوں میں سے ہے جن کوچیض آتا ہے تو ہمارے یہاں اس کی عدت تین چیض ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے'' وہ عور تیں جنہیں طلاق دی جائے وہ اپنے آپ کو تین چیض تک رو کے رکھیں' اس سے معلوم ہوا کہ مطلقہ عورتوں کی عدت تین چیض ہے اور بدون طلاق واقع ہونے والی فرقت بھی طلاق کے حکم میں ہوتی ہے اس لیے اس فرقت پر بھی عدت واجب ہوگی، کیوں کہ عدت کا وجوب اس مقصد سے ہوتا ہے تا کہ نکاح پر طاری ہونے والی فرقت میں رحم کے ماء زوج کے ساتھ مشغول ہونے یا مشغول نہ ہونے کاعلم ہوجائے اور یہ عنی چوں کہ فرقت بغیر طلاق میں بھی موجود ہیں، اس لیے بھی فرقت بدون طلاق ، طلاق کے عکم میں ہوگی اور اس فرقت پر بھی عدت واجب ہوگی۔

والاقراء النع: فرماتے ہیں کہ لفظ اُ قراء اضداد میں سے ہا اور طہر وقیض دونوں معنوں میں مشترک ہے اور دونوں کے لیے حقیقت ہے، یہی امام لغت ابن السکیت کی رائے ہے، مگر اس لفظ سے دونوں معنی ایک ساتھ نہیں مراد لیے جاسکتے اس لیے فقہائے احتاف نے اس سے حیض مراد لیا ہے اور فقہائے شافعی والتی لا نہ قووہ وارد ہوا ہے۔ لیکن صاحب ہدایہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اسے حیض پرمحمول کرنا اولی اور بہتر ہے کیوں کہ قرآن کریم میں ثلاثہ قووہ وارد ہوا ہے اور قووہ قرق کی جمع ہے اور اقل جمع تین کی تعداد سے شرمراد لیا جائے تو جمع پر عمل معندر سے شرمراد لیا جائے تو جمع پر عمل معندر سے شرمراد لیا جائے تو جمع پر عمل معندر سے سے شرمراد لیا جائے تو جمع پر عمل معندر سے سے سے ملاق دی گئی ہے اسے عدت میں شار

کریں گے تو یقینا اس طہر کا پچھ نہ پچھ حصہ گذرا ہوگا جس میں طلاق دی گئی ہے اور اس کے بعد مزید دوطہر اور عدت میں محسوب ہول گے تو اس اعتبار سے تعداد عدت کی مدت دو کامل طہر اور تیسرے طہر کا پچھ یا اس سے زائد حصہ ہوگا اور ثلاثہ پرعمل نہیں ہوگا۔ اور اگر جس طہر میں طلاق واقع کی گئی ہے اسے عدت میں شار نہ کر کے اس کے علاوہ الگ سے تین طہر کو عدت قرار دیں تو پھر اس اعتبار سے عورت کی عدت دراز ہوجائے گی ، کیوں کہ اس طہر کے بعد چیف آئے گا اور اس کے بعد جو طہر آئے گا اس سے عدت شار ہوگی۔ اس کے برخلاف اگر قروء سے چیف مراد لیں تو عدت میں بھی آسانی ہوگی کہ جس طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دی جائے گی اس کے بعد والے چیف سے عدت شار ہوگی اور پھر طہر میں طلاق دینے کی سنت پر بھی عمل ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عدت کا مقصد براءت رحم کومعلوم کرنا ہے اور یہ مقصد حیض سے حاصل ہوگا نہ کہ طہر ہے، لبذا اس سے بھی قروء کوچیض ہی رمجمول کریں گے۔

تیسری دلیل یہ ہے کہ باندی کے سلسلے میں آپ مُنَائِیْز کے طلاق الأمة تطلیقتان و عدتھا حیصتان کا فرمان جاری کر کے اس کے حق میں چیف کوعدت قرار دے کریداشارہ دے دیا ہے کہ عدت کا حساب چیف سے ہوگا اور چوں کہ باندی آزادعورت کے تابع ہاں لیے اس کی عدت بھی چیف سے شار کی جائے گی اور اس حدیث کو ثلاثة قروء کے لیے موضح اور مفسر قرار دیں گے۔

وَ إِنْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ مِنْ صِغْرٍ أَوْ كِبَرٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَاللَّانِي يَنِسُ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَائِكُمُ الْاَيَةُ ﴾ (سورة الطلاق: ٤)، وَ كَذَا الَّتِي بَلَغَتْ بِالسِّنِّ وَ لَمْ تَحِضْ بِالْحِرِ الْاَيَةِ، وَ إِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ أُولَاتِ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ (سورة الطلاق: ٤).

تر جملے: اور اگر بیوی الیی ہوجس کو صغرتی یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے، اس لیے کہ ارشاد خداوندی ہے'' وہ عورتیں جو حیض سے تاامید ہوگئی ہوں (ان کی عدت تین ماہ ہے) اورا پیے ہی وہ عورت جوعمر کے اعتبار سے بالغہ ہوگئ ہواور اسے حیض نہ آتا ہو۔ آخر آیت سے۔اور اگر بیوی حاملہ ہوتو اس کی عدت سے ہے کہ وہ وضع حمل کردے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت سے ہے کہ وہ حمل بُن دیں۔

### اللّغاث:

﴿لا تحیص ﴾ حیض نه آتا ہو۔ ﴿صغر ﴾ کم تی۔ ﴿کبر ﴾ برهایا، بری عمر۔ ﴿سنّ ﴾ سالوں کی تعداد عمر۔ ﴿لم تحص ﴾ حض نه آیا ہو۔ ﴿اجل ﴾ مدت مقرره۔

# غيرها كعيد اور حامله كي عدت طلاق:

صاحب ہدایہ ولیٹھٹ نے اس عبارت میں ان عورتوں کی عدت بیان کی ہے جنہیں چفن نہیں آتا ، چنانچہ ایک عورت تو وہ ہے جے صغرتی اور کم عمری کی وجہ سے چفن نہیں آتا ، دوسری عورت وہ ہے جے کبرتی اور بڑھا ہے کی وجہ سے چفن نہیں آتا ، تیسری وہ عورت ہے جو عمر کے اعتبار سے تو بالغہ ہوگئی ہولیکن پھر بھی اسے چیف نہ آتا ہو۔ واضح رہے کہ عورت کی عمر بلوغ امام صاحب ولیٹھٹ کے یہاں

سترہ سال ہے اور حضرات صاحبین کے یہاں پندرہ سال ہے (بنایہ) ان تینوں کی مدت عدت تین ماہ ہوگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے '' وہ عور تیں جو چین سے نامید ہوجا کیں، اگر ان کی عدت کے حوالے سے تہیں کوئی شہر ہوتو (یا در کھو) ان کی عدت تین ماہ ہے، لہٰذا اس آیت کر یمہ سے صغیرہ اور کبیرہ عورتوں کی عدت معلوم بھی ہوگئی اور اس عورت کی عدت بھی معلوم ہوگئی جو عمر کے ' کمان علامی ہوگئی ہولیکن اسے چین نہ آتا ہو، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد و اللائی لم یحضن کی عبارت بیان کی ہواور اس و اللائی لم ینسن پرعطف کیا ہے اور ان دونوں عمر کے لیے ایک ہی خبر یعنی فعد تھن ثلاثة اشھر ایمان کیا ہے۔ (عنایہ)

و إن كانت حاملاً الغ: اس كا حاصل يه ب كه اگر مطلقه عورت حامله بوتو پهراس كى عدت وضع حمل بوگى، كيول كه قرآن كريم في حامله عورتول كى عدت وضع حمل قرار ديا ب، چنانچ فرمايا گياو أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن۔

وَ إِنْ كَانَتُ أَمَّةً فَعِلَّتُهَا حَيْضَتَانِ لِقَوْلِهِ الْطَلِيُّةُ الْطَلِيُّةُ الْمَلِقُ الْآمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَ عِلَّتُهَا حَيْضَتَانِ)، وَ لِأَنَّ الرِّقَّ مُنَصِّفٌ وَالْحَيْضَةُ لَا تَتَجَزَّىٰ فَكُمُلَتُ فَصَارَتُ حَيْضَتَيْنِ وَ اللّهِ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهُا فِقُولِهِ لَوِ اسْتَطَعْتُ لِجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَ اللّهِ أَشَارَ عُمَرُ عَلَيْهُا فَعَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَمَلًا بِالرّقِ. حَيْضَةً وَ اللهِ فَأَمُكُنَ تَنْصِيْفُهُ عَمَلًا بِالرّقِ.

تر جمل : اوراگر بیوی باندی ہوتو اس کی عدت دوجی ہیں، اس لیے کہ آپ تا گی کا ارشادگرای ہے ' باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجی ہیں، اس لیے کہ آپ تا گی کا ارشادگرای ہے ' باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجی کی عدت دوجی ہیں' اور اس لیے بھی کہ رقیت تنصیف کرنے والی ہے اور ایک چیف مجزی کہ ہوتا لہذا وہ پورا ہوگا اور عدت دوجی ہوگی ۔ اور اس طرف حضرت عمر رضی اللہ عند نے اپنے اس فرمان سے اشارہ کیا ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو باندی کی عدت کو دیڑھ حصل قرار دے دیتا۔ اور اگر باندی کو چیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت ڈیڑھ ماہ ہوگی ، اس لیے کہ مہین مجزی ہوسکتا ہے لہذا رقیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی تنصیف کرنا ممکن ہے۔

# اللغاث:

﴿ أُمَةَ ﴾ باندی \_ ﴿ رق ﴾ غلای \_ ﴿ منصف ﴾ آ دھا کرنے والا \_ ﴿ لا تتجزى ﴾ كلا \_ عكر \_ تيس ہوتا \_ ﴿ كملت ﴾ آيورا ہوگا \_ ﴿ تنصيف ﴾ آ دھا كرنا \_

# تخريج:

اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب ي سنة طلاق العبد، حديث رقم: ٢١٨٩.

والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء ان طلاق الامة تطليقتان، حديث رقم: ١١٨٢.

# باندى كى عدت طلاق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص کی بیوی باندی ہواور اسے طلاق دی جائے تو اس کی عدت دوجیض ہوگی ، کیوں کہ باندی کی طلاق بھی دو ہی ہے چنانچے صدیث پاک میں ہے کہ باندی کی طلاق دو ہے اور اس کی عدت دوجیف ہیں۔اس سلسلے کی عقلی دلیل یہ ہے کہ باندی رقبق اور مملوک ہوتی ہے اور رقبت نعمتوں میں تنصیف کردیتی ہے ، اس لیے تنصیف کے پیش نظر تو باندی کی عدت ڈیڑھ

ر آن البداية جلد ١٤١ ١٥٥ ميل سود ١١١ عملات كايان

حیف ہونا جا ہیے مگر چوں کہ چیف میں تجزی نہیں ہوتی اس لیے نصف کو ایک مکمل کر کے دوجیض اس کی عدت قرار دے دی گئی۔ای طرف حضرت عمر مخافظہ کے قول سے بھی اشارہ ملتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں باندی کی عدت کوڈیڑھ چیف قرار دے دیتا مگر چوں کہ چیف متجزی نہیں ہوتا اس لیے اس کی عدت کامل دوچیف قرار دیا گیاہے۔

و إن كانت النع: فرماتے ہیں كداگر باندى كوتيف ندآتا ہوتواس كى عدت ڈير ہوماہ ہوگى، كيول كەم بيندى تنصيف ممكن ہے، لہذااب رقيت كے تكم پر عمل كرتے ہوئے تين ماہ كى تنصيف كى جائے كى اور ڈير ہو ماہ كوعدت قرار ديا جائے گا۔

وَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاتِ أَرْبَعَةُ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَدُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَيَذَدُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصْ بَأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشُهُرٍ وَ عَمْسَةً أَيَّامٍ، لِأَنَّ الزِّقَ مُنَصِفٌ، وَ إِنْ كَانَتُ حَامِلًا فَعَدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهَا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَأَوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُا لِإِطْلَاقِ عَلَيْهِ اللّهِ عَالَى إِلَّا لَهُ اللّهِ عَمْلُ عَمْلُونَ وَضَعَتْ وَرُوجُهَا عَلَى سَوْرَةَ النِّسَاءِ الْقُصْرِي نَزَلَتْ بَعْدَ الْايَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْلِهَ لِنُ عَمْرُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجی الله تا اور آزاد ورت کی عدت وفات چار ماه دی دن ہے، اس لیے کہ الله تعالی کا ارشاد گرامی ہے والله بن يتوفون منکم ويلارون أزواجا يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا ليني جولوگ وفات پاجائيں اور يويوں کوچور جائيں ان کی يوياں اپنے آپ کو چار ماه دی دن تک رو کے رکھیں۔ اور با ندی کی عدت دوماه پانچ دن ہے، اس ليے که رقيت تنصيف کرنے والی ہے۔ اور اگر بيوی حالمہ بهوتو اس کی عدت وضع حمل ہے اس ليے کہ الله تعالی کا قول و أو لات الاحمال المنح مطلق ہے۔ حضرت عبدالله بن مصود تنافین نے فرمایا کہ جو چاہے میں اس سے مبالمہ کرسکتا ہوں کہ سورہ نماء قصری اس آیت کے بعد نازل ہوئی ہے جو سورہ بقرہ میں ہے۔ حضرت عمر والله علی بید جنا کہ اس کا شو ہر تختہ مرگ پر ہوتو بھی اس کی عدت پوری ہوئی اور اس کے لیے ذکاح کرنا حال ہے۔

# اللغاث:

﴿حرّة﴾ آزاد ورت ﴿ ويلرون ﴾ چهوڙ دير ﴿ يتربصن ﴾ انظاركرين، ركى رئيں ۔ ﴿وق ﴾ غلائ ۔ ﴿منصّف ﴾ آدھاكرنے والا ۔ ﴿ سريرة ﴾ تخته، جنازے كى چار پائى۔

#### عرت وفات زوج:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر آزاد عورت کا شوہر وفات پاجائے اور وہ عورت حالمہ نہ ہوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے،
کیوں کہ قرآن کریم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیاہے "واللین یتوفون منکم ویلدون آزوا جا یتربصن بانفسهن
اُربعة اُشهر وعشراً " اوراگرمتوفی عنہا زوجہا کوئی باندی ہوتو پھراس کی عدت دوماہ پانچ دن ہے، کیوں کہ باندی رقی ہاور
رقیت نعموں کی تنصیف کردیت ہے۔ اوراگر وہ عورت جس کا شوہر مراہوخواہ وہ مطلقہ ہویا حالمہ ہوتو پھراس کی عدت وضع حمل ہے، خواہ

وہ عورت آ زاد ہو یا باندی بہر حال اس کی عدت وضع حمل ہوگی ، کیوں کہ قر آن کریم کا اعلان **و او لات الأ**حمال أجلهن أن يضعن حملهن المنح مطلق ہےاور حاملہ عورتوں کی عدت کے وضع حمل ہونے میں صریح ہے، لہٰذااس میں مطلقہ حاملہ بھی داخل ہوگی اور متوفیٰ عنباز و جہا بھی شامل ہوگی۔

وقال عبدالله النع: اس كا حاصل يه ہے كه ابتدائے اسلام ميں متوفى عنها زوجها كى عدت مطلقا چار ماہ دس دن تقى خواہ وہ حاملہ ہو يا غير حاملہ ہيكن جب بي آيت اترى و أو لات الأحمال النع تو پھر مطلق والاتكم منسوخ ہوگيا اور حاملہ عورتوں كى عدت وضع حمل قرار پائى ،اى ليے حضرت ابن مسعودٌ فر ماتے سے كہ سور ہ بقرہ كى بي آيت واللہ ين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتوبصن النع پہلے نازل ہوئى ہاور سور هُ نساء قصر كى يعنى سور هُ طلاق كى بي آيت و أو لات الأحمال النع بعد ميں نازل ہوئى ہاور بي آيت بقرہ كے ليے نازل ہوئى ہاور مي ان كے اس فر مان آيت بقرہ كے ليے ناخ ہاور مجھاس پر اتنا يقين ہے كہ ميں اس سلسلے ميں مباہلہ كرنے كے ليے تيار ہوں ، ان كے اس فر مان مقدس كى تائيد حضرت عمر شائق كے اس ارشادگراى ہے بھى ہوتى ہے جس ميں انہوں نے فر مايا كہ اگر بيوى حاملہ ہواور اس كے شو ہركا انقال ہوگيا،كين تدفين سے پہلے ہى بيوى نے بچہ جن ديا تو بھى اس كى عدت پورى ہوجائے گى اور اس كے ليے دوسر في خص سے انقال ہوگيا،كين تدفين سے پہلے ہى بيوى نے بچہ جن ديا تو بھى اس كى عدت پورى ہوجائے گى اور اس كے ليے دوسر في خص سے نكاح كرنا حلال ہوگا كيوں كہ اس كى عدت وضع حمل تھى اور وہ پايا گيا۔

وَ إِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْاَجَلَيْنِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَ الْمُعَلَّةُ وَ مُحَمَّدُ وَ وَلَيْمَا أَوْ اللَّا الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلْاَبِي يُوسُف رَحَلِيَّا فَعَلَيْهَا وَلَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلِثًا، أَمَّا إِذَا كَانَ رَجُعِيًّا فَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُف رَحَلِيَّا أَنَّ النِّكَاحَ قِدِ انْقَطَعَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِالطَّلَاقِ وَ لَزِمَتُهَا ثَلْكُ حَيْضٍ وَ الْوَفَاةِ بِالْإِجْمَاعِ، لِلَّابِي يُوسُف رَحَلِيَّا أَنَّ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الْوَفَاتِ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِيَ فِي حَقِّ الْوِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَقِّ تَعَيُّرِ الْعِلَّةِ إِنَّمَا تَجِبُ عِلَّةُ الْوَفَاتِ إِذَا زَالَ النِّكَاحُ فِي الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَقِّ الْوِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَقِّ الْعِلَّةِ بِي خَلِقُ الْوَفَاتِ إِلَّا أَنَّهُ بَقِي فِي حَقِّ الْوِرْثِ وَانْقَطَعَ فِي حَقِّ الْعِلَّةِ إِلَى وَقَلْ عَلَيْهُ الْقَلَعَ فِي حَقِّ الْعِلَّةِ الْوَلَاثِ وَلَا الْمَوْتِ فِي حَقِّ الْوِلْثِ عَلَى مَنَ الْوَلَاثِ وَلَيْ الْوَلَاثِ فِي الْوَلَاثِ وَلَهُمَا وَ لَوْ قُتِلَ عَلَى هِذَا الْوَحْتِلَافِ وَ قِيلًا عِلَّامُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَ وَعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ فِي حَقِي الْوَرْثِ فِي حَقِي الْوَلْوِي الْمَوْتِ فِي حَقِي الْوَلْوِ الْمُولِ الْمُولِ فِي حَقِي الْمُولِ اللْعُ مَنْ الْكُولِ وَالْمَالِمَةُ لَا الْمُؤْتِ فِي مَنْ الْكُولِ وَالْمَالِمَةِ لَا الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِ فِي مَنَ الْمُؤْتِ الْمِؤْتِ الْمُؤْتِ الْمُ

تروج کے اور جب مطلقہ مرض الموت میں وارث ہوئی تو اس کی عدت دو مدتوں میں سے مدت دراز ہوگی اور بیتھم حضرات طرفین ت کے یہاں ہے، امام ابو یوسف برالیٹیانہ فرماتے ہیں کہ تین حیض (اس کی عدت) ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب طلاق بائن ہو یا تمن طلاق ہو الیکن اگر طلاق رجعی ہوتو بالا تفاق اس پر عدت وفات واجب ہے، حضرت امام ابو یوسف والیٹیانہ کی دلیل یہ ہے کہ طلاق کی وجہ سے موت سے پہلے ہی نکاح منقطع ہو چکا ہے اور اس عورت پر تین حیض لازم ہو تھے ہیں۔ اور عدت وفات تو اس وقت واجب ہوتی ہے جب وفات کی صورت میں نکاح ختم ہوا ہو، لیکن میراث کے حق میں نکاح باتی ہے اور عدت بد لئے کے حق میں ختم ہو چکا ہے۔ برخلاف طلاق رجعی کے، کیوں کہ (اس میں) من کل وجدنکاح باقی رہتا ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب نکاح میراث کے حق میں باتی ہے تو احتیاطا عدت کے حق میں بھی باقی رکھاجائے گا اور دونوں کوجمع کر دیا جائے گا۔

ادراگر مرتد ہونے کی وجہ سے شوہر کو تل کردیا گیا یہاں تک کداس کی بیوی اس کی وارث ہوئی تو اس کی عدت اسی اختلاف پر ہے، اورا یک قول یہ ہے کداس کی عدت بالا تفاق حیض سے ہوگی، اس لیے کداس صورت میں میراث کے متعلق موت کے وقت تک نکاٹ کو باتی نہیں مانا گیا ہے، کیوں کدمسلمہ کافر کی وارث نہیں ہوتی۔

## اللغاث:

﴿ور ثت ﴾ وارث موئى - ﴿أبعد ﴾ زياده دور - ﴿أجل ﴾ مت مقرره - ﴿ردَّة ﴾ ارتداد، مرتد موتا -

# طلاق اور وفات کی عدت جمع موجانے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختص نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دیا یا تمن طلاق دیا لیکن ہوی کی عدت کے دوران ہی اس مختص کا انتقال ہوگیا تو اب یہ مورت مطلقہ بھی ہوئی اور متوفی عنہا زوجہا ہمی ہوگی اور چوں کہ مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا کی عدتیں الگ الگ بیں اور یہ مورت دونوں کی حامل ہے، اس لیے اس پر کون می عدت واجب ہوگی ؟ اس سلسلے میں حضرات فقہاء کرام کی مختلف آراء ہیں، چنا نچہ حضرات طرفین کے یہاں وہ عورت عدت طلاق اور عدت وفات میں سے جو لمبی عدت ہوگی اسے پورا کرے گی، مثلاً اگر طلاق کے بعد اسے ایک حیض آیا اور زمانۂ طہر اتنا دراز ہوگیا کہ اس کے بعد چار ماہ دیں دن گذر گئے تو اب بھی اس کی عدت برقرار ہوگیا کہ اس کے بعد اس اور اس پر مزید دوجیض کے بعد اس پر مزید دوجیض کے بعد اس پر مزید دوجیض کے میں اس کی عدت برقرار ہوگیا کہ اس پر مزید دوجیض کے بعد اس پر مزید دوجیض کے اور اس پر مزید دوجیض کے میں اس کی عدت میں رہے تھوں ہو تھوں کہ تھوں کہ اس کی عدت صرف تین چوم ہو اس کی عدت صرف تین چوم ہو اس میں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ عورت کی عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس جور اس دی دن کہ میں دن کی تکیل نہیں ہوئی ہے، اس لیے اب وہ عورت کی عدت صرف تین حیض ہے خواہ اس جور ماہ دیں دن کی مدت صرف تین حیض ہے خواہ اس جور میں جار ماہ دیں دن گذرے ہوں یا نہ گذرے ہوں۔

و معناہ المع: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رطنتیا؛ اور حضرات طرفین کا مذکورہ اختلاف اس صورت ہیں ہے جب شوہر نے بوی کوطلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی ہو، کیکن اگر اس نے طلاق رجعی دی ہوتو پھڑ سب کے یہاں اس کی عدت عدت وفات ہوگی۔ پہلے مسئلے میں حضرت امام ابو یوسف رانتھا؛ کی دلیل یہ ہے کہ جب موت سے مربیلے ہی اس عورت کے شوہر نے اسے طلاق

دیدی تو طلاق کی وجہ سے اس کا نکاح ختم ہوگیا اور اس پر عدت طلاق کینی تین حیض واجب ہو کئے اور چوں کہ طلاق کا معاملہ وفات سے مقدم ہے اس لیے عدت طلاق ہی کا اعتبار ہوگا اور اس پر طلاق کی عدت لیعنی تین حیض ہی واجب ہوں گے، کیوں کہ عدت وفات

تواس صورت میں واجب ہوتی ہے جب موت کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہو۔

الآ أنه بقى المع: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب طلاق کی وجہ سے نکاح منقطع ہوا ہے تو عدت میں شوہر کے مرنے سے اس کی بیوی کو وراشت بھی نہیں ملنی جا ہے حالال کہ امام ابو یوسف رطیع کا شاہ دینے کے حق میں ہیں۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کا سوال بجا ہے اور ہونا تو یہی جا ہے تھا لیکن ہم مجبور ہیں اور اس سلسلے میں حضرات صحابہ بہت پہلے اجماع کرکے یہ فیصلہ کر بچے ہیں کہ امرأة فارمستحق وراشت ہے اور بیوی کی عدت میں شوہر کا انتقال ہونے سے یہ بات واضح ہوئی کہ وہ عورت امرأة فار ہے لہذا اسے وراشت ملے گی۔

# ر أن البدايه جلد المستحدد المستحدد الما المستحدد الما الملاق كا بيان ي

اس کے برخلاف اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی تو اس صورت میں بالا تفاق اس کی بیوی (شوہر کے مرنے بر) مستحق وراثت ہوگی، کیوں کے طلاق رجعی میں ہراعتبار سے تکاح باتی اور برقرار رہتا ہے۔

ولمهما النع: حضرات طرفین می النیا کی دلیل بیہ کہ جب دراشت کے حق میں نکاح کو باقی رکھا گیا ہے تو احتیاطاً عدت کے حق میں بھی اسے باقی رکھا جائے گا اور دونوں عدتوں کو جمع کر کے أبعد الأجلین کو عدت قرار دیا جائے گا اس لیے کہ جس طرح وہ مطلقہ ہے اس طرح متوفی عنہا زوجہا بھی ہے۔

ولو قتل علی د دته النے: یہاں ہے ایک مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی فخض مرتد ہوجائے تو ظاہر ہے کہ ارتداد کی وجہ ہے اس کا اور اس کی بیوی کا نکاح منقطع ہوجائے گائیکن پھر بحالت ارتداد ہی اگر اسے قل کر دیا جائے تو اس کی مسلمان بیوی اس کے مال کی وارث ہوگی اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی۔ امام ابو یوسف والتی کا کہنا یہ ہے کہ جس طرح مرتد مقتول کی بیوی اس کی وارث ہوتی کی وارث ہوتی ہے اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوتی ، اس طرح صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی اپنے متوفی شوہر کی وارث ہوگی اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی ، اس طرح صورت مسئلہ میں مطلقہ بیوی اپنے متوفی شوہر کی وارث ہوگی اور اس پر عدت وفات واجب نہیں ہوگی ، بلکہ اس کی عدت صرف تین حیض ہوں گے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس سے امام ابو پوسف ویٹھیڈ کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ بھی حضرات طرفین اور امام ابو پوسف ویٹھیڈ کے یہاں مختلف فیہ ہے، لہذا جب فریق مخالف کو بیشلیم ہی نہیں ہے تو پھر اس کوکیکران کے خلاف استدلال کرنا کیسے درست ہے۔

و قیل النع: فرماتے ہیں کہ مرتد کی ہوی کے متعلق بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ طرفین کے یہاں بھی اس کی عدت حیض ہی سے ہوگی اور ان کے نکاح کو وراثت کے حق میں شوہر کی موت کے وقت معتبر نہیں مانا جائے گا، کیوں کہ بوقت موت شوہر مرتد اور کا فرہے اور اس کی ہوی مسلمان ہے اور ایک مسلمان کا فرکا وارث نہیں ہوسکتا۔

فَإِنْ أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيِّ انْتَقَلَتُ عِدَّتُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ بِقِيَامِ النِّكَاحِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَ إِنْ أُعْتِقَتْ وَ هِيَ مَبْتُوثَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمُ تَنْتَقِلْ عِلَّنُهَا إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ لِزِوَالِ النِّكَاحِ بِالْبَيْنُوْنَةِ أَوِ الْمَوْتِ.

تر جمل : پھراگر باندی اپی طلاق رجعی کی عدت میں آزاد کی گئی تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل ہوجائے گ، کیوں کہ ہر طرح سے نکاح باتی ہے۔اوراگریہ باندی اس حال میں آزاد کی گئی کہ وہ معتدہ بائنہ ہے یا متوفی عنہا زوجہا ہے تو اس کی عدت آزاد عورتوں کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی ،اس لیے کہ نکاح بینونت کی وجہ سے یا موت کی وجہ سے زائل ہوگیا ہے۔

للغات:

﴿اعتقت ﴾ آزاد كردى كئ \_ ﴿امة ﴾ باندى \_ ﴿حرائر ﴾ واحد حرّه؛ آزاد ورتيس \_ ﴿مبتوته ﴾ بائد ـ

#### دوران عدت باعدى كا آزاد موجانا:

مسئلہ بیہ ہے کہ آگرکوئی باندی کمی کے نکاح میں ہواوراس نے اسے طلاق رجعی دیدی تو پھرعدت کے دوران اس باندی کے مولی نے اسے آزاد کورتوں کی عدت کی طرف نتقل ہوجائے گی اور وہ تین حیض عدت گذارے گی، کیوں کہ

اس کودی گئی طلاق طلاق رجعی ہے اور طلاق رجعی میں ہر طرح سے نکاح باقی رہتا ہے، البذا یہ ایسا ہے گویا کہ وہ باندی منکوحہ ونے کی حالت میں آزاد ہونے کے بعد مطلقہ ہونے پراسے تین چیش کے ساتھ عدت گذار نی حالت میں آزاد ہونے کے بعد مطلقہ ہونے پراسے تین چیش کے ساتھ عدت گذار نی ہوگی۔ پڑتی ،اس لیے اس صورت میں بھی آسے تین چیش کے ساتھ عدت گذار نی ہوگی۔

و إن اعتقت المن: اس كا حاصل بيہ ہے كما گروہ منكوحہ باندى اس حال بيس آزاد كى گئى كدوہ مطلقہ بائنة مى اورعدت بيس مقى اس كا شو ہر مر چكا تھا اور وہ اس كى عدت گذار رہى تھى تو ان دونوں صورتوں بيس اس كى عدت ، عدت حرائر كى طرف نتقل نہيں ہوگى، كيوں كہ طلاق بائن اور موت كى وجہ سے كلتى طور پر بيوى نكاح سے خارج ہوجاتی ہے اور عدت بيس بھى نكاح كا كوئى اثر نہيں رہتا ، اس كے اس كى آزادى كا نكاح اور عدت بير كوئى اثر نہيں ہوگا اور وہ صرف دوجيض ہى عدت شار كرے كى ۔

وَ إِنْ كَانَتُ انِيْسَةً فَاعْتَدَّتُ بِالشَّهُوْرِ ثُمَّ رَأْتِ الدَّمَ انْتَقَضَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَةَ بِالْحَيْضِ، وَ مَعْنَاهُ إِذَا رَأْتِ الدَّمَ عَلَى الْعَادَةِ لِأَنَّ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ فَطَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَوْدَهَا يُبْطِلُ الْإِيَاسَ وَهُوَ الصَّحِيْحُ فَطَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَلْفًا، وَ هَذَا لِأَنَّ شَرْطَ الْحَلِيْفَةِ تَحَقَّقُ الْيَأْسِ وَ ذَلِكَ بِاسْتِدَامَةِ الْعِجْزِ إِلَى الْمَمَاتِ كَالْفِدُيّةِ فِي حَقِّ الشَّيْخِ الْفَانَى .

ترجمل : اوراگر مطلقہ (حیض ہے) نا امید ہوگئ اور مہینوں سے عدت گذار نے گلی پھراس نے خون دیکھا تو اس کی عدت پر جتنی مدت گذری ہوگا اور اس کا مطلب سے ہے کہ جب اس نے مدت گذری ہوگا اور اس کا مطلب سے ہے کہ جب اس نے عادت کے مطابق خون دیکھا، کیوں کہ خون کا دوبارہ آنا نا امیدی کوختم کر دیتا ہے یہی سے جے چنانچہ سے واضح ہوگیا عدت بالشہور خلیفہ نہیں تھی اور حیاس لیے ہے کہ خلیفہ کی شرط نا امیدی کا تحقق ہونا ہے اور سے تحقق موت تک برابر بجز کے ہونے سے ہوگا جیسے شخ فانی کے حقق موت تک برابر بجز کے ہونے سے ہوگا جیسے شخ فانی کے حقق میں فدید ہے۔

## اللغاث:

﴿آئيسة ﴾ حيض سے مايوں ہونے والى عورت واعتدت ﴾ عدت گزارنے كى ۔ ﴿انتقض ﴾ تُوث كى ۔ ﴿مضى ﴾ گزرچكى ۔ ﴿مضى ﴾ گزرچكى ۔ ﴿مضى ﴾ گزرچكى ۔ ﴿مضى ﴾

# آ ئيسكويش وانكاعدت إار:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح اور آسان ہے کہ اگر کوئی عورت چین سے نا امید ہوگئی اور لگا تار کئی ماہ تک اسے چین کا خون نہیں آیا پھر وہ مطلقہ ہوئی اور اس نے مہینوں کے حساب سے اپنی عدت گذار تا شروع کردیا، لیکن عدت کے دوران ہی ایک مرتبہ اسے خون آگیا اور یہ خون اس کی سابقہ عادت کے مطابق ہے لینی دم سائل ہے اور دم چین ہی کی طرح کثیر اور بد بودار ہے (بنایہ ) تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے حق میں عدت بالشہور باطل ہوگئی اور اس پر از سرنو عدت بالحیض لا زم اور ضروری ہے، کیوں کہ عادت کے مطابق خون کے ودکر نے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عدت بالشہور عدت بالحیض کا بدل نہیں تھی، کیوں کہ بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ مطابق خون کے ودکر نے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ عدت بالشہور عدت بالحیض کا بدل نہیں تھی، کیوں کہ بدل کے لیے شرط یہ ہے کہ

# ر أن البداية جلد ١٤٦ ١٥٥٠ من ١٤٦ ١١٥٠ من المعالم الله الما المعالم الما المعالم الله الما المعالم المعالم الما المعالم ا

انسان تا حیات اصل پر قادر نہ ہواس لیے کہ اصل پر قادر ہونے کی صورت میں بدل اور نائب کا تھم ختم ہوجا تا ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ وہ عورت بدل یعنی عدت بالشہور کے ذریعے مقصود حاصل کرنے سے پہلے اصل پر قادر ہوگئی ہے اس لیے اس کے تھم میں تھم شرعی اصل یعنی عدت بالحیض کی طرف عود کر آئے گا اور اب اس کے لیے چیض ہی سے عدت گذار نالازم ہوگا۔

کالفدیة النے: جیسے اگر کوئی بوڑھا ہواور روزہ رکھنے کی طاقت ندر کھتا ہوتو اس کے حق میں شریعت کافیصلہ یہ ہے کہ وہ فدید دید کے اور دید کے بعد وہ تخص تندرست ہوگیا اور روزہ رکھنے پر قادر ہوگیا تو اب اسے از سرنو روز ہے رکھنے ہوں گے اور فدید کا تم باطل ہوجائے گا۔ ای طرح حیض کے آجائے سے صورت مسئلہ میں بھی عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا تھم باطل ہوجائے گا اور عدت بالشہور کا جم باطل ہوجائے گا۔ اور عدت بالشہور کی ہوگی۔

# وَ لَوْ حَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ أَيِسَتْ تَغْتَدُّ بِالشُّهُوْرِ تَحَرُّزًا عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْبَدَلِ وَالْمُبْدَلِ.

تنوجہ ہے: اور اگرعورت کو دوحیض آئے پھر وہ حیض سے نا امید ہوگئی تو اب مہینوں سے عدت گذارے تا کہ بدل اور مبدل دونوں کے اجتماع سے بچا جائے۔

#### اللغات:

﴿أيست ﴾ آكير ، وكل ﴿ تعتد ﴾ عدت كزار على ﴿ وتحوَّز ﴾ بجار

## مائد كة كيسبغ كاعدت براثر:

یعنی اگر مطلقہ ابتداء حاکضہ تھی اور عدت کے دوجیف کی تکمیل کے بعدوہ آکمہ ہوگئ تو اب اس کو چاہیے کہ نئے سرے سے تین ماہ کی عدت پوری کرے، اس لیے کہ اتمام عدت کے یہی دوراستے ہیں (۱) عدت بالحیض (۲) عدت بالشہو راور چوں کہ وہ عورت عدت بالحیض پر قادر نہیں ہے، اس لیے اب اس کے حق میں عدت بالشہور متعین ہے اور بیعدت از سرنو پوری کی جائے گی اوراسے عدت بالحیض میں جوڑ انہیں جائے گا ورنہ اصل اور بدل دونوں کا اجتماع لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔

وَ الْمَنْكُوْحَةُ نِكَاحًا فَاسِدًا وَالْمَوْطُوَّةُ بِشُبْهَةٍ عِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِي الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ، لِأَنَّهَا لِلتَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَالِقَضَاءِ حَقِّ النِّكَاحِ، وَالْحَيْضُ هُوَ الْمَعَرِّفُ.

تروجیله: اورجس عورت سے نکاح فاسد کیا گیا ہواورجس سے وطی بالشبہ کی گئی ہوان دونوں کوعدت فرقت اور موت دونوں حالتوں میں چیف ہے، کیوں کہ عدت براءت رحم کومعلوم کرنے کے لیے ہے نہ کہ حق نکاح کی ادائیگی کے لیے۔اور چیف ہی معرف ہے۔ منکوحہ فاسدہ اور موطوء 5 بالشبہۃ کی عدت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گواہوں کے بغیر کسی عورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح فاسد ہے، اس طرح اگر کسی نے رات کے اندھیرے میں دوسری عورت کواپنی بیوی سمجھ کر اس سے وطی کرلی تو یہ وطی بالشہبہ ہے۔اب منکوحہ فاسدہ اور موطو و بالشبہہ میں خواہ مرد

اورعورت کے درمیان تفریق کی جائے اور خواہ مردمر جائے دونوں صورتوں میں ان دونوں عورتوں پرعدت واجب ہوگی اور وہ عدت بالحیض ہوگی، اس لیے کہ ان دونوں عورتوں کا کوئی نکاحی اور از دواجی حق نہیں ہوتا، اس لیے ان میں عدت کا جواز صرف براءت رحم کی شاخت کے لیے ہوتا ہے اور یہ کام صرف اور صرف حیض کرسکتا ہے کیوں کہ اگر حیض آیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ رحم خالی ہے اور اگر حیض نہیں آیا تو پھر رحم کے مشغول ہونے کاعلم ہوگا، اس لیے ان کی عدت حیض مقرر کی گئی ہے۔ ہاں اگر یہ عور تیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ اور آئے۔ ہوں اور ان کے حق میں حیض سے ناامیدی ہوتو پھر مہینہ حیض کے قائم مقام ہوگا اور عدت بالشہور سے کام چلایا جائے گا۔

وَ إِذَا مَاتَ مَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْمُثَافِيةَ حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ، لِأَنَّهَا تَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْزَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةَ النِّكَاحِ، ثُمَّ يَجِبُ بِزَوَالِ مِلْكِ الْيَمِيْنِ فَشَابَهَتِ الْإِسْتِبْزَاءِ، وَ لَنَا أَنَّهَا وَجَبَتُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ فَأَشْبَهَ عِدَّةً النِّكَاحِ، ثُمَّ إِمَامُنَا فِيهِ عُمَرُ عَلَيْتُهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ قَالَ عِدَّةً أُمِّ الْوَلَدِ ثَلَاثُ حَيْضٍ، وَ لَوْ كَانَتُ مِمَّنُ لَا تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُهُ أَشْهُمٍ كَمَا فِي النِّكَاحِ.

كَمَا فِي النِّكَاحِ.

ترجی اوراگرام ولد کامولی اسے چھوڑ کرمرگیایا مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین حیض ہیں، امام شافعی والتیاؤ فرماتے ہیں کہ ایک حیض ہے، کیوں کہ (اس کی عدت) ملک یمین کے زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے تو بیاستبراء کے مشابہ ہوگئی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت فراش زائل ہونے سے واجب ہوتی ہے، لہذا بیعدت نکاح کے مشابہ ہے۔ پھراس تھم میں ہمارے امام حضرت عمر شانتو ہیں چنانچوانہوں نے فرمایا کہ ام ولد کی عدت تین حیض ہیں۔ اوراگرام ولد ایسی عورت ہوجس کوچیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مینے ہیں جیسا کہ نکاح میں ہے۔

# اللغاث:

﴿اعتق﴾ آزاد کردیا۔ ﴿شابهت ﴾ مشابهہ موگئ۔ ﴿استبراء ﴾ رحم کی غیر مشغولیت کا پتہ چلانا۔

#### أمّ ولدكي عدت وفات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرام ولد کے مولی کا انقال ہوگیا یا مولی نے اسے آزاد کردیا تو اس کی عدت تین حیض ہیں۔ امام شافعی واٹھید فرماتے ہیں کہ اس کی عدت ایک حیض ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد پر عدت کا وجوب ملک بیین کے زائل ہونے سے ہاور بیاستبراء کے مشابہ ہاور استبراء چوں کہ ایک حیض سے حاصل ہوجا تا ہے، اس لیے ام ولد کی عدت صرف ایک حیض ہوگی۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ام ولد کی عدت زوال فراش کی وجہ سے واجب ہوتی ہے لہٰذا اس حوالے سے بین کاح کے مشابہ ہاور منکوحہ عورت کی عدت تین حیض ہیں، اس لیے اس ام ولد کی عدت ہمی تین حیض ہوں گے اور پھر چوں کہ اس سلسلے میں حضرت عمر شواٹھ و ممار کے مقدا اور پیشوا ہیں اور انہوں نے ام ولد کی عدت تین حیض قرار دیا ہے، اس لیے اس کی عدت تین حیض ہوں گے۔ اور اگر ام ولد صغیر ہی آئے ہوا وراسے حیض نہ آتا ہوتو پھر اس کی عدت تین ماہ ہوگی جیسا کہ منکوحہ غیر حائضہ کی یہی عدت ہے۔

توجہ اور اگر بچابی بیوی کوچھوڑ کر مرااوراس کی بیوی حاملہ ہے تواس کی عدت وضع حمل ہے اور بیتھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو یوسف ولیٹھاڈ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور یہی امام شافعی ولیٹھاڈ کا بھی قول ہے، اس لیے کہ حمل شوہر سے تابت النسب نہیں ہے، لہٰذا بیصغیر کی موت کے بعد پیدا ہونے والے حمل کی طرح ہوگیا۔ حضرات طرفین کی دلیل فرمان باری کا اطلاق ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل بحن دیں۔ اور اس لیے کہ حاملہ عورتوں میں عدت (وفات) وضع حمل متعین کی گئی ہے خواہ مدت وضع کم ہویا زیادہ، اور بیعدت فراغ رحم کی شاخت کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ عدت وفات چیض کے ہوتے ہیں ہو ہے بھی مہینوں کے ساتھ مشروع ہے، لیکن چوں کہ بیعدت حق نکاح کی ادائیگی کے لیے ہواور بیمنی بیچ ہیں بھی تحقق ہوتے ہیں اگر چہمل اس کے نطف سے نہو۔

برخلاف اس حمل کے جو وفات شوہر کے بعد پیدا ہوا ہو، کیوں کہ جب عدت بالشہور واجب ہوچکی تو حمل پیدا ہونے سے وہ متغیر نہیں ہوگی۔ اور ہمارے مسئے میں جیسے ہی عدت واجب ہوئی اسی وقت سے وہ حمل کی مدت کے ساتھ واجب ہوئی ہے، اس لیے فرق ظاہر ہوگیا۔ اور بڑے خص کی بیوی سے اعتراض نہیں وارد ہوتا جب بالغ کی موت کے بعد اس کی بیوی کوحمل ظاہر ہوا ہو، کیوں کہ نسب اس محض سے ثابت ہوگیا ہے لہذا حکماً بی حمل بوقت موجود رہنے کی طرح ہوگیا۔ اور دونوں صورتوں میں بیچ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیچ کا نطفہ نہیں ہوتا، لہذا اس سے علوق متصور نہیں ہوگا اور موضع تصور میں نکاح وطی کے قائم مقام ہے۔

﴿حبل ﴾ پيك جمل و حادث ﴾ بعدين واقع مونے والا وعلوق ﴾ استقر ارنطفه-

# نابالغ كى حامله بيوى كى عدت وفات:

مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی نابالغ لڑکا مرا اور اس کی کوئی حاملہ بیوی تھی تو حضرات طرفین کے یہاں اس کی عدت وضع حمل ہوگ۔
اور امام ابو یوسف ولیٹھیئے کے یہاں اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی (حضرات ائمہ ثلاثہ کا بھی یہی قول ہے) امام ابو یوسف ولیٹھیئے کی دلیاں میہ ہے کہ فہ کورہ عورت کا حمل صغیر سے ثابت نہیں ہے کیوں کہ نابالغ اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، لہذا یہ ایسا ہوگیا جیسے صغیر کی موت کے بعد وہ حمل ظاہر ہوا ہوا ور موت کے بعد ظہور حمل کی صورت میں بیوی کی عدت چار ماہ دس دن ہوتی ہے، لہذا صورت مسئلہ میں بھی فہ کورہ عورت کی عدت جار ماہ دس دو ہو موق ہوگی۔

حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے و أو لات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كے اعلان سے علی الاطلاق حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل قرار دیاہے اوراس امر سے كوئی بحث نہیں كی ہے كہ وہ عورت طلاق كی وجہ سے عدت میں ہو يا وفات زوج كی وجہ سے اس كا حكم ہر حاملہ عورت كو يا دفات زوج كی وجہ سے اس كا حكم ہر حاملہ عورت كو شامل ہوگا اور چوں كہ صورت مسئلہ میں صغیر محض كی ہوى بھی حاملہ ہے، اس لیے اس كی عدت بھی وضع حمل ہوگا۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ حالمہ عورتوں کے حق میں' وضع حمل' سے عدت کا اندازہ لگایا گیا ہے خواہ میدت دراز ہو یا مختر ہواور
پھر حانصہ حالمہ عورت کی بھی بہی مدت ہے، اس لیے چیش کے ہوتے ہوئے وضع حمل کو عدت وفات قرار دینا اس امرکی دلیل ہے کہ
اس عدت کے وجوب کا مقصد نکاح کے حق کو اداء کرنا ہے نہ کہ براء ت رحم کو طلب کرنا کیوں کہ رحم کی براء ت کا علم صرف چیش سے
ہوسکتا ہے، بہر حال جب اس عدت کا مقصد حق نکاح کی ادائیگی ہے اور یہ مقصد چوں کہ میں بھی موجود ہے اس لیے اس کی بیوی ۔
کے حق میں بھی یہی عدت (وضع حمل) ہوگی خواہ نہ کورہ حمل اس کا ہویا نہ ہو۔

بحلاف المحمل النع: يهال سے امام ابو يوسف روائي کے قياس كا جواب ديا گيا ہے جس كا حاصل يہ ہے كہ وہ حمل جو بوقت وفات موجود ہواسے اس حمل پر قياس كرنا درست نہيں ہے جوموت كے بعد پيدا ہوا ہو، كيوں كہ بوقت وفات حمل نہ ہونے كى صورت ميں حقوق نكاح كى ادائيگى كے ليے عدت بالشہور واجب كى تى ہے اس ليے بيعدت برقر اررہے كى اور موت كے بعد ظہور حمل كى وجہ سے بيعدت متغير نہيں ہوگى۔

و فیما نحن فیہ الغ: اورصورت مسلمیں چوں کہ وفات زوج کے وفت حمل موجود ہے اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے اس لیے وہ عدت برقر ارر ہے گی خواہ اس حاملہ کاحمل صغیر کا ہویا نہ ہو۔ لہذا اس اعتبار سے دونوں مسئلے ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں ،اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و لا بلزم المنع: یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال ہے ہے کہ جس طرح آپ صغیر کی بیوی کے حق میں تبدیلی عدت کے قائل نہیں ہیں۔ ای طرح بالغ اور کبیر کی بیوی کے حق میں بھی تغیر عدت کا تھم لگانا مناسب نہیں ہے حالاں کہ اگر بالغ مرد کا انقال کے وقت اس کی بیوی کا حمل ظاہر نہ ہوا ہوتو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے اور اگر موت کے بعد حمل ظاہر ہوجائے تو پھر سے عدت وضع حمل والی عدت سے بدل جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے فرمارہ ہیں کہ بالغ مرد سے چوں کے دولی متصور ہے اور نظفہ خقتی ہے اس لیے موت کے بعد پیدا ہونے والے حمل کو بھی شوہر ہی کا حمل قرار دیں گے اور اس حمل کو بوقت

وفات بھی کسی نہ کسی درجے میں موجود مانیں گے للبذااس کی بیوی کے حق میں عدت کی تبدیلی ہوگی۔اس کے برخلاف صغیر سے چوں کہ وطی ہی متصور نہیں ہے،للبذااس کی بیوی کے حمل کو بوقت وفات نہ تو موجو مانا جائے گا اور نہ ہی صغیر سے وہ نسب ثابت کیا جائے گا۔

و لایشت الع: فرماتے ہیں کہ خواہ حمل بوقت وفات موجود ہواور خواہ وفات کے بعد ظاہر ہوا ہو دونوں صورتوں میں صغیر سے
بچ کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ ثبوت نسب کے لیے وطی اور نطفے کی ضرورت پڑتی ہے اور صغیر سے وطی متصور نہیں ہے، اس لیے
صغیر کے حق میں نکاح کو وطی کے قائم مقام بھی نہیں مانا جاسکتا ہے، کیوں کہ جب اس سے وطی کا امکان ہی نہیں ہے تو پھر بلا وجدا سے
گھما پھرا کر واطی ماننے کی کیا ضرورت ہے۔

وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فِي حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيْهَا الطَّلَاقُ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ مُقَدَّرَةٌ بِثَلَاثِ حَيْضِ كَوَامِلَ فَلَا يَنْقُصُ عَنْهَا.

تر جملہ: اوراگر مرد نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تو جس حیض میں طلاق واقع ہوئی ہے بیوی اس حیض کوعدت میں ثار نہ کرے، اس لیے کہ عدت پورے تین حیض کے ساتھ مقدر کی گئی ہے، لہٰذااس سے کمی نہیں کی جائے گی۔

### اللغات:

﴿ كوامل ﴾ واحدكاملة ؛ يورب يورب

### مالت حيض كي مطلقه كي عدت:

صورت مسئلہ بالکل واضح ہےاورتشریح کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

وَ إِنْ وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَىٰ وَ تَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، وَ يَكُونُ مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحَيْضِ مُخْتَسَبًا مِنْهُمَا جَمِيْعًا، وَ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَى وَ لَمْ تَكْمِلِ التَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا إِنْمَامُ الْعِدَّةِ التَّانِيَةِ، وَ هَذَا عَنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِظُ عَنِ التَّزَوُّ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِظُ عَنِ التَّذَوُّ عِنْ الْمَقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ، فَإِنَّهَا عِبَادَةُ كُفِّ عَنِ التَّزَوُّ عِنْدَنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحَلِظُ عَنِ التَّزَوُّ عِنْدَاخَلُانِ، لِلْأَنَّ الْمُقْصُودَ هُوَ الْعِبَادَةُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمِ وَ قَدْ حَصَلَ وَالْعَرَافِ فَتَدَاخَلَانِ، وَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ، أَلَا تَرَاى أَنَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمِ وَ قَدْ حَصَلَ بِالْوَاحِدَةِ فَتَتَدَاخَلَانِ، وَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ، أَلَا تَرَاى أَنَّا أَنَّ الْمَقْصُودَ التَّعَرُّفُ عَنْ فَرَاغِ الرَّحْمِ وَ قَدْ حَصَلَ بِالْوَاحِدَةِ فَتَتَدَاخَلَانِ، وَ مَعْنَى الْعِبَادَةِ تَابِعٌ، أَلَا تَرَاى أَنَّهَا تَنْقَضِي بِدُون عِلْمِهَا وَ مَعَ تَرْكِهَا الْكُفَّ.

ترجمل: اور اگر معتدہ عورت ہے وطی بالشبہ کی گئی تو اس پر دوسری عدت واجب ہوگی اور دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی اور یہ عورت جوچش دیکھے گی وہ دونوں عدت سے شار ہوگا اور اگر پہلی عدت پوری ہوئی اور دوسری مکمل نہ ہوئی ہوتو اس عورت پر دوسری عدت کو پورا کرنا واجب ہے اور یہ تھم ہمارے یہاں ہے۔ امام شافعی تراتیمید فرماتے ہیں کہ دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی، اس لیے کہ مقصود تو عبادت ہے کیوں کہ یہ (عدت) نکاح کرنے اور باہر نکلنے سے رو کئے کی عبادت ہے، الہذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوں گی جیسے ایک دن میں دوروزے داخل نہیں ہوتے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ (عدت کا) مقصود فراغتِ رحم کی شناخت ہے اور بیہ مقصد ایک عدت سے حاصل ہوجا تا ہے، لہٰذا دونوں عدتیں ایک دوسرے میں داخل ہوجا کیں گی۔اورعبادت کے معنی تابع ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ عدت عورت کے علم کے اوراس کے خودکورو کے بغیر بھی گذرجاتی ہے۔

#### اللغاث:

﴿وطنت ﴾ جماع كيا كيا \_ وتداخلت ﴾ ايك دوسرے ميں داخل بول كے ومحتسبا ﴾ محسوب ثار ﴿ كفّ ﴾ ركنا ﴿ وَتَنْ وَجِ ﴾ ثارى كرنا ﴿ وَتَنْ وَجِ ﴾ ثارى كرنا ﴿ وَتَنْ وَجِ ﴾ ثارى كرنا ﴾ يجانا ﴾

## معتدہ وطی بالشبہة كا شكار موئى تو دونوں عدتوں كے تداخل كى بحث:

عبارت کی وضاحت ہے پہلے یہ بات ذہن میں رکھے کہ متن میں المعتد ہے مرادوہ عورت ہے جو طلاق بائن کی عدت میں ہو۔اورمسلے کی وضع اس صورت میں ہے جب دونوں عدتیں دومردوں ہے ہوں البتہ دونوں کی جنس ایک ہو۔مسلے کی حقیقی نوعیت یہ ہے کہ ایک خض نے اپنی یوی کو طلاق بائن دی اوراس عورت نے عدت کے دوران دوسرے آدی سے نکاح کرلیا بعد میں جب یہ بات مشہور ہوئی تو قاضی نے دفع فیاد کے پیش نظران دونوں میں تفریق کردی تو ظاہر ہے کہ اس پر دوعد تیں واجب ہوں گی ، ایک پہلے شوہر کی اور دوسری دوسرے شوہر کی لیکن ہمارے یہاں ان دونوں عدتوں میں تداخل ہوگا اور یہ عورت جو بھی چنس دیکھی وہ دونوں عدتوں میں شار ہوگا ، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اگر دوسری وطی عورت کے ایک چیش آنے کے بعد کی گئی ہوتو اس کے بعد اس پر تین چیش مزید واجب ہوں گے جس میں سے دوچیش دونوں عدتوں میں شار ہوں گے اور انہیں چار سمجھا جائے گا اور چوں کہ پہلی عدت میں ایک چیش دوسری عدت میں محسوب عدت میں آئین حیض مزید واجب ہوں گئے تعداد پوری ہوگئی ، لہذا اب تیسرا چیش صرف دوسری عدت میں محسوب موگا ، تا کہ اس میں تین چیش کی تعداد پوری ہوجائے۔

امام شافعی والتیائی کے یہاں تداخل نہیں ہوگا اور ہرعدت کے لیے علیحدہ علیحدہ تین تین حیض شار کرنا ہوگا،ان کی دلیل یہ ہے کہ وجوبِ عدت کا مقصود عبادت ہے، اس لیے کہ عدت کے دوران نہ تو معتدہ دوسرے مردسے نکاح کرسکتی ہے اور نہ ہی بلاضرورت شرعی گھرسے باہرنکل سکتی ہے اور عبادات میں تداخل نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دن میں اگر کوئی شخص دوروزے رکھے تو درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک ہی روزہ صحیح ہے ای طرح ایک حیض بھی دوعدت میں محسوب نہیں ہوگا۔

ولنا الغ: ہماری دلیل یہ ہے کہ عدت کامقصودرجم کی براءت اور فراغت کومعلوم کرنا ہے اور چوں کہ یہ مقصودا یک عدت سے حاصل ہوجاتا ہے، اس لیے بلاوجہ دوعدت واجب کر کے عورت کے انتظار میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور دونوں عدتوں میں تداخل مانا جائے گا۔

و معنی العبادہ النے: یہاں ہے امام شافعی جائے گیا ہے گیا ہی کا جواب ہے جس کا حاصل ہے ہے کہ ہم بھی عدت کوعبادت مانے ہیں گراہے تابع قرار دیتے ہیں، کیوں کہ عدت کامقصود اصلی تو فراغت رحم کی طلب ہی ہے اور اگر معتدہ عورت اپنے آپ کو کف سے بازر کھ لے اور کف پڑمل نہ کرے یعنی بلاضر ورت گھر سے باہر نکل جائے یا عدت کے دوران شادی کر لے تو بھی عدت باطل نہیں ہوتی ۔ اگر عدت سے عبادت ہی کے معنی مقصود ہوتے اور عبادت ہی اصل ہوتی تو پھر خلاف عدت امور سے وہ باطل ہوجاتی ، کیکن اس

# ر آن البدايه جلد ١٨٢ من المعالمة على اعام طلاق كايان ع

كاعدم بطلان اس بات كى دليل ب كه عدت ميس عبادت كمعنى تابع بين اور جب تابع بين تواس مين مداخل بوجائے گا۔

وَالْمُعْتَدَّةُ عَنْ وَفَاتٍ إِذَا وُطِنَتُ بِالشَّبْهَةِ تَعْتَدُّ بِالشَّهُوْرِ وَ تَحْتَسِبُ بِمَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ فِيْهَا تَحْقِيْقًا لِلتَّذَاخُلِ بَقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

**ترجمہ**: اوراگرمعتدۂ وفات ہے وطی بالشہہ کی گئی تو وہ مہینوں سے عدت ثار کرے گی اور جوجیض دیکھے گی اسے بھی عدت میں ثار کرے گی ، تا کہ حتی الامکان تداخل ثابت ہوجائے۔

# معتده وطی بالشبه کا شکار موئی تو دونوں عدتوں کے تداخل کی بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماقبل والامسئلہ معتدہ بائنہ کے بجائے معتدہ بالوفات کے ساتھ پیش آئے اوراس سے وطی بالشبہہ کرلی جائے تو وہ عورت مہینوں کے ذریعے اپنی عدت پوری کرےاور چار ماہ دس دن میں اسے جوچض آئے اس کو پہلی عدت میں شار کرتی ہے، کیوں کہ یہاں عدت کی جنس مختلف ہے، اس لیے ہمارے اور شوافع دونوں کے یہاں تداخل ہوگا۔

وَ اِبْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِي الطَّلَاقِ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَ فِي الْوَفَاتِ عَقِيْبَ الْوَفَاةِ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ حَتَّى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدِا اِنْقَضَتُ عِدَّتُهَا، لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوْبِ الْعِدَّةِ الطَّلَاقُ أَوِ الْوَفَاةُ فَيُعْتَبَرُ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ وُجُوْدِ السَّبَبِ، وَ مَشَائِخُنَا يُفْتُونَ فِي الطَّلَاقِ أَنَّ اِبْتِدَاؤُهَا مِنْ وَقُتِ الْإِقْرَارِ نَفْيًا لِتُهْمَةِ الْمُواضَعَةِ.

ترجیلے: اورطلاق میں عدت کی ابتداء طلاق سے ہوگی اور وفات میں وفات کے بعد سے ہوگی، پھرا گرعورت کو طلاق یا وفات کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ عدت کی مدت گذرگی تو اس کی عدت پوری ہوگی، اس لیے کہ وجوب عدت کا سبب طلاق ہے یا وفات ہے، لہذا عدت کی ابتداء بھی وجوب سبب کے وقت سے معتبر ہوگی۔ اور ہمارے مشائخ طلاق کی صورت میں بیفتو کی ویتے تھے کہ (اس میں) عدت کی ابتداء اقر ارکے وقت سے ہوگی تا کہ آپسی اتفاق کی تہت دور ہوجائے۔

### اللغاث:

﴿عقيب ﴾ فورأ بعد - ﴿مضت ﴾ گزرگئ - ﴿يفتون ﴾ فتوى ديتے ہيں - ﴿مواضعة ﴾ آپس ميں طے كرليما -

### عدت كى ابتداء كا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ عدت طلاق میں'' طلاق'' اور عدت وفات میں'' وفات'' وجوب عدت کا سبب ہے اس لیے طلاق اور وفات کے بعد ہی عدت کا آغاز ہوگا خواہ عورت کو وفات اور طلاق کاعلم بعد میں ہوا ہو، اس لیے اگر عدت کی مدت گذرگئی اورعورت کو وجوب عدت سکے سبب کاعلم نہیں تھا تو بھی اتمام عدت کا تھم لگایا جائے گا اورعورت کے سبب وجوب کو نہ جاننے کی وجہ سے جاننے کے بعد سے عدت کا آغاز نہیں ہوگا۔

صاحب مدایہ والتیلیائی فرماتے ہیں کہ طلاق کی صورت میں مشائخ بخارا اورسمر قند کا بیفتویٰ تھا کہ عدت کی ابتداء شوہر کے اقرار

# ر آن الهداية جلد الكريس المستحدة الما المستحدة الكام اللاق كابيان الم

ہے ہوگی لینی اگرمیاں ہیوی دونوں الگ الگ رہتے تھے اور پھر جب دونوں ملے تو شوہر کہنے لگا کہ میں تین ماہ پہلے تھے طلاق دے چکا ہوں اور بیوی نے اسے مان لیا تو اس وقت سے عدت کا آغاز ہوگا اور تین ماہ پہلے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تا کہ میاں ہیوی پر الزام عائد نہ ہوکہ انہوں نے آپس میں اتفاق رائے سے طلاق اورا نقضائے عدت پر رضا مندی کرلی ہو، اس لیے اُن سے تہمت دور کر نے کے لیے اقر ارکے وقت سے اس کی ابتداء مانی جائے گی۔

وَالْعِدَّةُ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفُرِيْقِ أَوْ عَزْمُ الْوَاطِى عَلَى تَرُكِ وَطْبِهَا، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَا الْكَانَةِ مِنْ الْحِرِ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَاتِ، لِأَنَّ الْوَطْيَ هُوَ السَّبَبُ الْمُوْجِبُ، وَلَنَا آنَّ كُلَّ وَطْيٍ وُجِدَ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَجْرِى مَجْرَى الْوَطْيِيَةِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمِ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهِذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِالْعَزْمِ الْوَاحِدَةِ لِاسْتِنَادِ الْكُلِّ إِلَى حُكْمٍ عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَ لِهِذَا يَكْتَفِي فِي الْكُلِّ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَبْلَ الْمُتَارَكَةِ أَوِالْعَزْمِ لَا اللهَّهُ اللهَّهُ اللهُ ا

ترجمہ : اور نکاح فاسد میں عورت ، تفریق یا واطمی کے ترک وطمی کا عزم کرنے کے بعد شروع ہوگی۔اورامام زفر والیٹی فرماتے ہیں کہ آخری وطی ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد فاسد میں پائی جانے والی ہر وطی ایک وطمی ہوگی ہوتا ہے والی ہر وطمی ایک مقام ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کی نسبت ایک ہی عقد کی طرف ہوتی ہے، اس لیے ایک ہی مہر کافی ہوتا ہے لہذا متارکت یا عزم سے پہلے عدت ٹابت نہیں ہوگی ،اس لیے کہ اس کے علاوہ کے وجود کا امکان ہے۔اور اس لیے کہ بطور شہد وطمی پر قدرت هیقت وطی کے قائم مقام ہونے کی ضرورت بھی قدرت هیقت وطی کے قائم مقام ہونے کی ضرورت بھی درکارہے۔

### اللغاث:

﴿عزم ﴾ پخته اراده و ﴿خفاء ﴾ مخفى مونا و ﴿تمكن ﴾ قدرت حاصل مونا ـ

# نكاح فاسدى عدت كى ابتداء كا وقت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مرداور عورت کے درمیان نکاح فاسد ہوا تو ظاہر ہے کہ یہ واجب الرد ہے لیکن اس میں عدت کی ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وظی کاعزم مصم کرلے، ابتداء اس وقت سے ہوگی جب والمی ترک وظی کاعزم مصم کرلے، یہ محم ہمارے یہاں ہے، امام زفر والتھ الله فرماتے ہیں کہ نکاح فاسد میں عدت کی ابتداء آخری وظی سے ہوگی، اس لیے کہ وظی ہی وجوب عدت کا سبب ہے، کیوں کہ اگر مختص وطی نہ کرتا تو اس عورت پر عدت نہ واجب ہوتی معلوم ہوا کہ وجوب عدت کامحرک اور سبب وطی ہے، اس لیے عدت کی ابتداء آخری وطی سے ہوگی۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ عقد فاسد میں جتنی وطی کی جاتی ہیں وہ سب ایک ہی وطی کے درجے میں ہیں،اس لیے کہ وہ تمام ایک ہی عقد کی طرف منسوب ہیں اور ان سب کی وجہ سے ایک ہی مہر بھی واجب ہوتا ہے، لہذا تفریق سے پہلے یا ترک وطی کا عزم معمم کرنے

# ر أن البداية جلد ١٨٥ كر ١٨٥ كر ١٨٠ المرابع الكام طلاق كابيان

سے پہلے تفریق ٹابت نہیں ہوگی، کیوں کہ ان چیزوں کے بغیر دوبارہ وطی کرنے کا امکان ہے،لہذا جب تک تفریق نہیں ہوگی یا ترک وطی کاعز مصم نہیں ہوگا اس وقت تک عدت کی ابتداء نہیں ہوگی۔

و لأن التمكن المع: يہاں سے دوسرى دليل بيان كى گئى ہے جس كا حاصل بدہے كہ حققى ولمى ايك امر مخفى ہے اور ولمى بالشبهه اس كے قائم مقام ہے۔ اور ہروہ چيز جو مخفى ہواوراس كا سبب ظاہر موجود ہواس ميں سبب ظاہراس كے قائم مقام ہوتا ہے، اس ليے قدرت على وجدالشبہ ولمى كے قائم مقام ہوگى اور ظاہر ہے كہ تفريق يا عزم ترك سے پہلے قدرت على الوطى كاامكان رہتا ہے، اس ليے جب تك تفريق نہيں ہوگى يا عزم على الترك نہيں ہوگا اس وقت تك عدت كا آغاز نہيں ہوگا۔

و مساس الحاجة النع: يہاں ہے ايک سوال مقدر كا جواب ہے، سوال يہ ہے كہ حقيقت ولى كا امر مخفى ہونا ہميں تسليم نہيں ہے، كيوں كہ معرفتِ عدت كى حاجت زوجين كو ہا اور زوجين كے نزد يك حقيقت ولى امر معلوم ہے نہ كہ امر مخفى ، الہذاولى كوامر مخفى قرار دينا درست نہيں ہے۔ اس كا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں كہ بھى ہھى زوجين كے علاوہ كو بھى عدت معلوم كرنے كى ضرورت پر تى ہے، چنا نچه اگر نہ كورہ عورت ہے كوئى شخص نكاح سيح كرنا چا ہے تو اسے اس بات كی ضرورت ہوگى كہ وہ عدت كى ابتداء اور انتہاء كے متعلق معلومات حاصل كرے، اس ليے اگر چه زوجين كے حق ميں ولى امر مخفى نہيں ہے، مگر ان كے علاوہ كے حق ميں يہ امر مخفى ہے اس ليے اگر چه زوجين كے حق ميں ولى امر مخفى نہيں ہے، مگر ان كے علاوہ كے حق ميں يہ امر مخفى ہے اس ليے اگر چه زوجين كے حق ميں ولى امر مخفى نہيں ہے، مگر ان كے علاوہ كے حق ميں يہ امر مخفى ہے اس كيا اے مخفى مانا جائے گا۔

وَ إِذَا قَالَتِ الْمُعْتَدَّةُ انْقَضَتُ عِدَّتِي وَ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ الْيَمِيْنِ، لِأَنَّهَا أَمِيْنَةٌ فِي ذَلِكَ وَ قَدِ اتُّهِمَتُ بِالْكَذِبِ فَتَحْلِفُ كَالْمُوْدَعِ.

تروجمله: اور جب معتده عورت نے کہا کہ میری عدت پوری ہوچکی لیکن شوہر نے اس کی تکذیب کردی توقتم کے ساتھ عورت کا قول معتبر ہوگا، کیوں کہ وہ اس سلسلے میں امین ہے مگر چوں کہ اسے جھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا ہے، لہذا مُو وَعَ کی طرح وہ تم کھائے گ۔ عدت پوری ہوجانے میں اختلاف کے وقت قول معتبر:

صورت مسئلہ تو آسان ہے کہ آگر معتدہ عدت گذرنے کی خبر دے اور شو ہراس کی تکذیب کرے تو ہمین کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا کیوں کہ انقضائے عدت کی خبر دینے میں وہ امین ہے اور امین کا قول معتبر ہوتا ہے، مگر چوں کہ شو ہر کی تکذیب سے اس کی خبر میں جھوٹ کا شائبہ ہوگیا ہے ، اس لیے وہ اپنی خبر کو تھی ثابت کرنے کے لیے شم کھائے گی تا کہ شم سے اس کی بات پختہ ہوجائے اور شو ہرکی تکذیب بے حیثیت ہوکر رہ جائے ، جیسے اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز امانت رکھی اور مودّع نے کہا کہ وہ ہلاک ہوگی یا یوں کہا کہ وہ ہلاک ہوگی یا یوں کہا کہ وہ ہلاک ہوگی یا تول معتبر کہا کہ وہ ہلاک ہوگی یا تول معتبر کہا کہ وہ ہلاک ہوگی اور مودّع کے پاس بینہ نہ ہوتو ہمین کے ساتھ مودع کا قول معتبر ہوگا۔ لائدہ اُمین و ما علی الأمین إلا الیمین۔ (عنایہ)

وَ إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّحُوْلِ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهُرٌ كَامِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَةٌ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّنَا عَلَيْهِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَّنَا عَلَيْهِ نِصْفُ

# 

الْمَهُرِ، وَ عَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْأُولَى، لِأَنَّ هَذَا طَلَاقٌ قَبْلَ الْمَسِيْسِ فَلَا يُوْجِبُ كَمَالَ الْمَهُرِ وَ لَا اسْتِينَا فَ الْعِدَّةِ، وَ إِكْمَالُ الْعِدَّةِ الْأُولَى إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرُ حَالَ التَّزَوُّجِ الثَّانِي فَإِذَا ارْتَفَعَ بِالطَّلَاقِ النَّانِي ظَهَرَ حُكُمهُ كَمَا لَوِ اشْتَرَى امَّ وَلَدٍ ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَ لَهُمَا أَنَّهَا مَقْبُوضَةٌ فِي يَدِهِ حَقِيْقَةً بِالْوَطْيَةِ الْاَوْلَى وَ بَقِي أَثْرُهُ وَهُو الْعِدَّةُ فَإِذَا جُدِّدَ النِّكَاحُ وَهِي مَقْبُوضَةٌ نَابَ ذَلِكَ الْقَبْضَ الْمُسْتَحَقَّ فِي هَذَا النِّكَاحِ الْعَلَيْقِ الْمُعْرُدِ الْعَقْدِ فَوَضَحَ بِهِذَا أَنَّهُ طَلَاقٌ بَعْدَ كَالْعُولِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَمَ اللَّهُ عُلَا أَنَّهُ عَلَيْهَا أَصُلًا، لِأَنَّ الْأُولَى قَدْ سَقَطَتْ بِالتَّزَوُّجِ فَلَا تَعُودُ، وَالثَّانِيَةَ لَمُ اللَّيْكَاحُ وَ جَوَابُهُ مَا قُلْنَا.

ترجملہ: اوراگر مرد نے اپنی ہوی کو طلاق بائن دی پھراس کی عدت میں اس سے نکاح کرلیا اور اس کے ساتھ دخول سے پہلے طلاق دے دیا تو اس پر کامل مہر واجب ہوگا اور ہوی پر مستقل عدت واجب ہوگا۔ اور بی حکم حضرات شیخین کے یہاں ہے، امام محمد والتی الدخول ہے لہذا می ہو کا اور نہ ہی از سرنو عدت واجب کرے گا۔ رہا پہلی عدت کا اتمام تو وہ طلاق اول سے واجب ہے، لیکن دو تر ہوگیا تو طلاق اول سے واجب ہے، لیکن دو سرے نکاح کا حال ظاہر نہیں ہوا گر جب نکاح ٹائی طلاق ٹائی سے دور ہوگیا تو طلاق اول کا حکم ظاہر ہوگیا۔ جیسے اگر کسی نے اپنی ام ولد کوخر ید کر آزاد کردیا۔ اور حضرات شیخین کی دلیل ہے کہ بیعورت پہلی وطی سے حقیقتا اپنے شوہر کے قبضے میں مقید ہے اور وطی اول کا کا گر اول کا عمر محمد میں مقید ہے اور وطی اول کا اثر یعن عدت ابھی بھی باتی ہے، لہذا جب عورت کے مقید ہونے کی حالت میں نکاح کی تجدید ہوئی تو یہ قبضہ اس نکاح (ٹائی) کے قبضہ واجب کے قائم مقام ہوگیا، جیسے غاصب اگر اس غصب کردہ چیز کوخریدتا ہے جو اس کے قبضہ ہوتو نفس عقد ہی سے وہ قابض ہوجائے گا، لہذا اس سے یہ واضح ہوگیا کہ طلاق بعد الدخول ہے۔

امام زفر چاہیٹیڈ فرماتے ہیں کہ اس عورت پرعدت ہی نہیں واجب ہے، کیوں کہ نکاح ٹانی سے پہلی عدت ساقط ہوگئ لہذا اب وہ عود نہیں کرے گی۔اور دوسری عدت واجب ہی نہیں ہوئی۔اوراس کا جواب وہی ہے جوہم بیان کر پچلے ہیں۔

#### اللغات:

﴿إِتَمَامَ ﴾ بِورا كُرنا ـ ﴿مسيس ﴾ جماع ـ ﴿استيناف ﴾ نے سرے سے شروع كرنا ـ ﴿تَوْقِح ﴾ شادى كرنا ـ ﴿ارتفع ﴾ انه كارى كرنا ـ ﴿ارتفع ﴾ انه كارى كرنا ـ ﴿الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ الله الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَل

### عدت طلاق مين تكاح موكردوباره طلاق طنے والى عورت كى عدت كى بحث:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی محف نے اپنی بیوی کوطلاق بائن دی، کیکن عدت کے دوران دوبارہ اس سے نکاح کرلیا مگر وطی اور خلوت صححہ سے پہلے پھراسے طلاق دے دیا تو اس کا تھم یہ ہے کہ حضرات شیخین کے یہاں اس شوہر پر پورامہر واجب ہوگا اور اس کی بیوی پرمستقل دوسری عدت واجب ہوگی۔ امام محمد رایشیلا کے یہاں شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا اور بیوی پر پہلی عدت کا اتمام صاحب نے ذخیرہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیر سلد ایک فقہی ضابطے پر بٹی ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ حضرات شیخین کے بیباں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی میں دخول نہیں شار ہوگا۔

یباں نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی کا دخول شار ہوگا، لیکن امام محمد روائشلا کے یبال نکاح اول کا دخول نکاح ٹانی میں دخول نہیں شار ہوگا۔

اس ضابطے کے پیش نظر چوں کہ اس محف ن نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دی ہے اور طلاق قبل الدخول کی صورت میں شوہر پر نصف مہر واجب ہوتا ہے اور یوی پر عدت نہیں واجب ہوتی ، اس لیے امام محمد روائشلا کے یہاں شوہر پر نصف مہر واجب ہوگا ، ہاں پہلی طلاق کی عدت کو پورا کرنا یوی پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ بیعدت طلاق واجب ہوگا اور اس طلاق کی عدت کو پورا کرنا یوی پر لازم ہوگا۔ کیوں کہ بیعدت طلاق اول کی وجہ سے واجب ہوئی تھی مگر نکاح ٹانی نے اسے دبا دیا تھا ، لیکن شوہر نے نکاح ٹانی میں دخول اور خلوت سے پہلے ہی طلاق دیدی تو اس کا تھم معدوم ہوگیا اور اب طلاق اول کا اثر لوٹ آیا اور چوں کہ طلاق اول خلوت اور وطی کے بعد دی گئی ہے اس لیے وہ موجب عدت ہوگی اور عورت پر پہلی عدت کا اتمام لازم ہوگا۔

صاحب کتاب ایک مثال کے ذریعے اسے مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چیے کی نے دوسرے آدمی کی باندی سے نکاح کیا اوراس سے بچے پیداہوا اس کے بعداس نے اس باندی کواس کے مولی سے خرید کر آزاد کردیا تو اس کا نکاح فاسدہوگیا اوراس باندی پر تین چیف واجب ہوں گے، دوجیض تو زوال نکاح کی وجہ سے اورایک چیض آزاد ہونے کی وجہ مے، کیوں کہ دوجیض فسادِ نکاح کی وجہ سے بطور عدت واجب ہوئے تھے گر ابھی اس کے حق میں عدت کا تھم فلا ہر نہیں ہوا ہے کیوں کہ ملک یمین موجود ہے اور ملک مور سے باندی سے باندی کے تق میں بھی عدت کا تھم فلا ہر ہوگیا اور میں مانع عدت ہے، لیکن جب بدون وطی اس پر مزید ایک جیف واجب ہوگیا۔ اس طرح صورت مسئلہ میں بھی نکاح ٹانی سے طلاق اول کا تھم معدوم تھا، لیکن جب بدون وطی نکاح ٹانی میں طلاق دی گئی تو طلاق اول کا تھم معدوم تھا، لیکن جب بدون وطی نکاح ٹانی میں طلاق دی گئی تو طلاق اول کا تھم عود کر آیا اور اس پر عدت اولی کا اتمام لازم کیا گیا۔

ولھما الخ: حفرات شخین کی دلیل ہے کہ نہ کورہ عورت پہلی وطی کی وجہ اپن شوہر کے قبضے میں مقید ہے اور ابھی تک اس پہلی وطی کا اثر بشکل عدت باتی ہے، لہذا جب شوہر نے بحالت عدت اس سے دوبارہ نکاح کیا تو نکاح اول نکاح فانی کے قبضہ واجبہ کے قائم مقام ہوگیا اور چوں کہ ان حفرات کے یہاں نکاح اول کا دخول نکاح فانی میں دخول شار کیا جاتا ہے، اس لیے نکاح فانی میں اگر چہ الوطی طلاق دی گئی ہے مگروہ طلاق بعد الدخول ہے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورمہر واجب ہوتا ہے اور بیوی پر مستقل عدت واجب ہوتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صورت مسئلہ میں شوہر پر کا مل مہر واجب ہوگا اور بیوی پر مستقل عدت واجب ہوگی ۔ مثلاً زید نے بحرکی بحری غصب کر کے اپنے قبضے میں لے لی پھر غاصب لیخی زید نے بحر سے وہ بحری خرید لی تو صوف خرید نے سے بی زید اس بحری پر قبضہ کرنے والا ہوجائے گا اور قبضہ جدیدہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ قبضہ اولی اشتراء مرف خرید نے سے بی زید اس بحری پر قبضہ کرنے والا ہوجائے گا اور قبضہ جدیدہ کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ قبضہ اولی اشتراء والے قبضے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح فانی کے دخول کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح فانی کے دخول کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح فانی کے دخول کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس طرح نکاح والے مسئلے میں بھی نکاح اول کا دخول نکاح فانی کے دخول کے قائم مقام ہوجائے گا۔

وقال زفر النع: فرماتے ہیں کہ جب سب کی اپنی اپنی رائے ہوتو امام زفر والٹیل کیوں خاموش رہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کے صورت مسئلہ میں عورت بی واجب نہیں ہے نہ تو کہلی عدت کا تمام واجب ہے اور نہ ہی مستقل دوسری عدت ، کیوں کہ

# 

نکاح ٹانی کی وجہ سے عدت اولی ساقط ہو چی ہے، اس لیے اب وہ لوٹ کرآنے سے دہی اور نکاح ٹانی چوں کہ وطی اور خلوت سے پہلے طلاق دی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد بھی عدت نہیں واجب ہوگی۔

وَإِذَا طَلَقَ الذِّمِيُّ الذِّمِيَّةَ فَلَا عِدَّةً عَلَيْهَا وَ كَذَا إِذَا خَرَجَتِ الْحَرْبِيَّةُ إِلَيْنَا مُسْلِمَةً فَإِنْ تَزَوَّجَتُ جَازَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ حَامِلًا، وَ هَذَا كُلُّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْقَايَةٍ وَ قَالَا عَلَيْهَا وَ عَلَى الذِّمِيَّةِ الْمِدَّةُ، أَمَّا الذِّمِيَّةُ فَالإِخْتِلَاكُ تَكُوْنَ حَامِلًا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُوْلِهُمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقُولُ أَبِي حَنِيْفَةَ وَعَلَيْقَايَةٍ فِيمَا إِذَا كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوَجُهُ قُولِهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولِهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ كَانَ مُعْتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عِدَّةً عَلَيْهَا، وَ أَمَّا الْمُهَاجِرَةُ فَوْجُهُ قُولِهِمَا أَنَّ الْفُرْقَةَ لَوْ وَقَعَتْ بِسَبَ اخْرَ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ فَا لَهُ وَلَا عُلَاكُمُ وَكَانَ مُعَتَقَدُهُمْ إِنَّهُ لَا عَلَيْهِا مَ وَلَا عُلَقَهُ عَلَيْهُا وَلَا عُنَالَى هُو لَا جُنَامُ عَلَيْكُمْ التَّذِيْفِ وَقَعْتُ بِسَبَ التَّبَايُنِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا هَاجَرَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَهَا لِعَدْمِ التَّيْلِيْخِ، وَ لَهُ قُولُهُ تَعَالَى هُ لَا جُنَامُ عَلَيْكُمْ أَنْ الْعِدَّةُ حَيْثُ كُولِقِهَا وَلَا يُعْتَلِقُ إِلَا أَنْ تَكُونَ خَامِلًا، لِلْآنَ فِي بَطِيْهَا وَلَدًا قَابِتَ النَّسَبِ، وَ عَنْ أَبِي حَيْلَةً أَنِهُ لَكُولُ الْعَرْفَ وَلَا الْمَعْ وَلَا الْمُعْرِقُ لَا لَا عَلَمُ الْمُهُا كَالْحُبْلَى مِنَ الزَّنَاءِ، وَ الْأَوْلُ أَصَحُدًا لَلْقَالَةُ اللْمُ الْعَلَى الْمَالُولُ الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِقَةُ وَالْالْمُولِلَ الْمَالُولُ الْمُهُا كُولُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُلُولُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ

تروجی اوراگرذی نے ذمیہ وطلاق دی تو اس پرعدت نہیں واجب ہاورا سے بی اگر حربیہ ورت مسلمان ہوکر ہماری طرف نکل آئی (تو اس پر بھی عدت نہیں واجب ہے) چنا نچہ اگر اس نے تکاح کرلیا تو جائز ہے اللّا یہ کہ وہ حالمہ ہو (تو ممنوع ہے) اور بیسب حضرت امام ابو حنیفہ والتے ہیں اس ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ حربیہ اور ذمیہ پرعدت واحب ہے۔ ربی فرمیہ تو اس کے متعلق یہ اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف کی نظیر ہے جو ذمیوں کا اپنی محارم سے نکاح کرنے کے سلیلے میں ہے اور ہم کتاب النکاح میں اس متعلق یہ اختلاف اُس اختلاف اُس اختلاف کی نظیر ہے جو ذمیوں کا اپنی محارم سے نکاح کرنے کے سلیلے میں ہو کہ ان کی مطلقہ پرعدت نہیں ہے، ربی بیان کر چکے ہیں۔ اورامام ابو حنیفہ والتی کی گول اس صورت میں ہے جب ذمیوں کا یہ عقیدہ ہو کہ ان کی مطلقہ پرعدت نہیں ہوتی، البذا تباین مہاجرہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین کے قول کی وجہ یہ ہے کہ اگر دوسرے سبب سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوگی، البذا تباین دارین کو وجہ سے بھی عدت واجب ہوگی۔ برخلاف اس صورت کے جب مرد نے بجرت کی اور بیوی کو دارالحرب میں چھوڑ دیا، اس لیے کہ اسے شریعت کا حکم نہیں پہنچا ہے۔

ام ابوصنیفہ والیم کی دیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے کہ الاجناح علیکم ان تنکحو ھن 'دیعنی تمہارے لیے ان ہے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے' اوراس لیے جہال عدت واجب ہوتی ہو ہال آدی کاحق ہوتا ہے جب کہ حربی جماد کا مستحق ہا اس لیے وہال آدی کاحق ہوتا ہے جب کہ حربی جماد کا مستحق ہا اس لیے دورامام ابوصنیفہ وہ ملکیت کام کل (بھی) ہوسکتا ہے، الا یہ کہ اس کی بیوی حالمہ ہو، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں ثابت المنسب بچے ہے۔ اور امام ابوصنیفہ والیم کے اس حالمہ من المؤنا اور پہلا قول اصح ہے۔ والیم کے اس حالمہ من المؤنا اور پہلا قول اصح ہے۔

### ذميهاور حربيه كي عدت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی ذی مخص نے اپنی ذمیہ بوی کو طلاق دی یا کوئی تربید ورت مسلمان ہوکر دارالحرب سے

دارالکفر چلی آئی تو حضرت امام ابو حنیفہ ولیٹی کے یہاں ان دونوں عورتوں پر عدت واجب نہیں ہے اور یہ عورتیں اگر چاہیں تو بلا عدت واجب نہیں ہے اور یہ عورتیں اگر جاہیں تو بلا عدت واشطار اپنا نکاح کرسکتی ہیں، ہاں اگر حربیہ عورت حاملہ ہوتو پھر دارالاسلام آنے کے بعد بھی وضع حمل سے پہلے وہ نکاح نہیں کرسکتی۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں دونوں عورتوں پر عدت واجب ہے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ذمی عورت کے سلسلے میں حضرت امام صاحب والتیمالہ کا عدم وجوب عدت کا قول اسی صورت میں ہے جب ذمیوں کا یہ اعتقاد ہو کہ ان کی مطلقہ پر عدت واجب نہیں ہے۔

رئی دارالحرب سے بھرت کر کے دارالاسلام آنے والی عورت کا مسئلہ تو اس کے متعلق حضرات صاحبین ہو وجوب عدت کے قائل ہیں، اس کی دلیل سے ہے کہ اگر تباین دارین کے علاوہ کسی دوسری وجہ مثلاً موت یا طلاق سے فرقت ہوتی تو عدت واجب ہوتی لہذا تباین دارین کی وجہ سے واقع ہونے والی فرقت سے بھی عدت واجب ہوگی، ہاں اگر عورت کے بجائے مرد بھرت کرکے دارالاسلام آیا تو پھراس کی بیوی پر عدت نہیں واجب ہوگی، کیوں کہ دارالحرب میں اس عورت کوشر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں پہنچا ہے اور جب مثر بعت کا تھم نہیں بہنچا ہے تو پھر وجوب عدت کا سوال ہی نہیں افتا۔

ولأبي حنيفة رَمَنْ الغينة الغ: حضرت امام اعظم رطینا کی دلیل الله تعالی کا بيفرمان بيا أيها الذين امنو إذا جاء کم المؤمنات مهاجر ات الغ اورآ گفر مايا که و لاجناح عليکم أن تنکحوهن الغ اس آيت کا ظاصه بيب که اگر ح بيورتي مسلمان بوکر دارالحرب بي بجرت کر کے دارالاسلام چلی آئيں تو ان کا ايمانی امتحان لي لواور پھر ان سے نکاح کرلو، اس ميس حرج تبين بي مساحب بنايي فرماتے بين که اس آيت سے وجه استدلال اس معنی کر کے بے که الله تعالی في مطلق لا جناح عليکم أن تنکحوهن فرمايا به اور اس ميس انقضائ عدت وغيره کی کوئی قير نبين بي، لهذا وجوب عدت کا تھم لگانے سے نص قر آئی پرزيادتی بوگی جودرست نبيس بے۔

اسلط کی عقلی دلیل یہ ہے کہ عدت جہال بھی واجب ہوتی ہے وہاں شو ہرکاحق ہوتا ہے، تاکہ اس کے پانی کی حفاظت کی جائے اوراس کی محنت ومشقت میں دوسرے کی محنت کا انضام نہ ہو، اور یہ بات بھی طے ہے کہ اس آدمی کے پانی کی حفاظت کی جاتی ہے جومعزز و عکرم ہو، اور حربی ملعون و منحوس ہوتا ہے اورانسانوں کی فہرست سے خارج جمادات کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اورانسانوں کا فہرست سے خارج جمادات کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اوراسے آلو، ثماثر اور مٹر کی طرح بازاروں میں فروخت کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے پانی کی کوئی حفاظت نہیں ہوگی اوراس کی بیوی پر عدت بھی نہیں واجب ہوگی۔ البتہ اگر حربیہ عورت حاملہ ہوتو وضع حمل سے پہلے اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ حربی مرد سے اس کا خیر فائنہ والیوم الا محو فلایسقین ماء ہ زرع غیرہ کے چیش نظر وضع حمل سے پہلے حربیہ عورت سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔

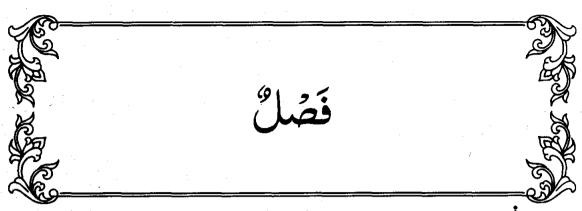

منصلان چیزوں کے بیان میں ہےجن کا کرنا یا ندکرنا معتدہ عورتوں کے لیے ضروری ہے

قَالَ وَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ وَالْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتُ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَيْهَا الْحِدَادُ، أَمَّا الْمُتَوَقَى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا كَانَتُ بَالِغَةً مُسْلِمَةً عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلْقَةَ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى فَلِقَوْلِهِ الْعَلِيْقُالِمْ ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ اَنْ تَحِدًّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلْقَةَ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَ عَشْرًا))، وَ أَمَّا الْمَبْتُونَةُ فَمَذْهَبُنَا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّا الْمَالَةُ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِهِ، وَ لَنَا مَا الْمَالَةُ مُولِمَا اللهَ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَلَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، وَ قَدُ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِه، وَ لَنَا مَا رُوعَ اللّهَ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَلَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، وَ قَدُ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِه، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّيْقَ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِه، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّبِي فَلَا الشَّاسُفِ عَلَى فَوْتِ زَوْجٍ وَلَى بِعَهْدِهَا إِلَى مَمَاتِه، وَ قَدُ أَوْحَشَهَا بِالْإِبَانَةِ فَلَا تَأْسُفَ بِفَوْتِه، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّبِي فَلَى الْمُؤْتِهِ، وَ لَنَا مَا رُوعَ أَنَّ النَّيْ فَى اللهُ عَلَى الْمُولِقِ عَلَى الْمَالُولُ اللْعَلَامُ اللهُ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ الَّذِي هُو سَبَبُ لِصَوْنِهَا وَ كِفَايَةُ مُؤْنِهَا، وَ الْإِبَانَةُ الْعُمُ لَهَا مِنَ الْمَوْتِ حَتَى اللّهُ الْمُؤْتِ عَلَى الْمُولِمُ الْهُ الْهُ الْمُولِلَا اللْمَالَة لَا بَعْدَهَا.

ترجیمہ: فرماتے ہیں کہ مہتو تہ اور متوفی عنہاز و جہااگر بالغ اور مسلمان ہوتو اس پرسوگ کرنا واجب ہے، رہی متوفی عنہاز و جہاتو وہ اس لیے کہ آپ منگا ہے گئے گئے گئے کا ارشادگرا می ہے کہ جوعورت اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے بین دن سے زیادہ کی میت پر سوگ کرنا حال نہیں ہے گئی ارشادگرا می ہے تو وہ ہمارا فہ جب ہوگ کرنا حال نہیں ہے لیے شوہر پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرسکتی ہے۔ میں مبتو تہ ( اور اس کا مسلم ) تو وہ ہمارا فہ جب امام شافعی رائے بین کہ اس پرسوگ نہیں ہے، کیوں کہ سوگ ایسے شوہر کے انتقال پر اظہارافسوس کے لیے واجب ہوا ہے جس نے اپنی موت تک اس عورت کا معاہدہ پورا کیا ہو حالاں کہ اس شخص نے جدا کر کے اس کو وحشت میں ڈال دیا ہے، لہٰذا اس کی جدائی پر افسوس نہیں کیا جائے گا۔

ہماری دلیل وہ روایت ہے کہ آپ مُلَاثِیَّا نے معتدہ کو حناء کا خضاب لگانے سے منع کیا ہے اور یوں فرمایا ہے کہ حنا خوشبو ہے۔ اوراس کی ضروریات کی اس نعمت کے فوت ہونے پراظہار افسوس کے لیے ہوتا ہے جوعورت کی حفاظت اوراس کی ضروریات کی

# ر آن الهداية جلد ١٩٠ ١٥٠ ١٩٠ المحال ١٩٠ الكام طلاق كابيان

کفایت کاسب ہے۔اورابانٹ عورت کے لیے موت زوج سے بھی زیادہ بھیا تک ہے یہاں تک کہ ابانت سے پہلے عورت کے لیے اپنے مردہ شو ہر کوشل دینا جائز ہے،لیکن ابانت کے بعد جائز نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿حداد ﴾ سوگ کرنا، زیب و زینت اور باہر نکلنے کو ترک کرنا۔ ﴿تأسّف ﴾ افسوں، صرت۔ ﴿إبانة ﴾ باکن کرنا۔ ﴿معتدّة ﴾ عدت گرارنے وال۔ ﴿تختصب ﴾ بال رنگے، خضاب لگائے۔ ﴿حناء ﴾ مهندی۔ ﴿طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿صون ﴾ حفاظت، بچاؤ۔ ﴿مؤن ﴾ خرجہ +

### تخريج:

- اخرجم البخارى في كتاب الجنائز باب احداد المرأة على غير زوجها، حديث: ١٢٨٠، ١٢٨١.
- 🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب فيها تجتنب المعتدة في عدتها، حديث: ٢٣٠٥، ٢٣٠٢.

#### عدت میسوگ اور ترک زینت:

اس عبارت میں سوگ کا بیان ہے جس کی تغصیل وتشریح آئندہ عبارت میں خودہی آرہی ہے، سوگ کے متعلق یہاں بی تھم ہے کہ متبو تہ یعنی وہ عورت جس کے میال سے جدائی ہوئی ہوخواہ طلاق بائن سے ہو یا طلاق مخلظہ سے یا خلع سے اس پر اور وہ عورت جس می میال سے جدائی ہوئی ہوخواہ طلاق بائن سے ہو یا طلاق مخلظہ سے یا خلع سے اس پر اور وہ عورت جے چھوڑ کر اس کا شوہر مرکمیا ہواس پر ہمارے یہاں سوگ کرنا واجب ہے، متوفی عنہا زوجہا پر وجوب سوگ کے سلسلے میں آپ تائی ہوئی کا اور جھا اور بعد یہ میت فوق ثلاثة آیام إلا علی زوجها اور بعة سفر و عشوا، لیعنی جوعورت اللہ پر اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہواس کے لیے اپنے شوہر کے انتقال پر چار ماہ دس دن تک سوگ کرنا واجب ہے۔

متوفی عنہا کے لیے سوگ کرنا تو متفق علیہ طور پر واجب ہے، کین مہتوتہ پر وجوب سوگ کا تھم صرف ہمارے یہاں ہے، امام شافعی ولٹیلا کے یہاں مہتوتہ پر سوگ کرنا واجب نہیں ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ سوگ صرف اس شوہر کے انتقال پر واجب ہوتا ہے جس نے موت تک بیوی کی رفاقت اداء کی ہواور تادم حیات اس کے دکھ در دہیں شریک رہا ہو۔ اور بائنہ کرنے والا مرد چوں کہ اپنی زندگی ہی میں عورت کو وحشت میں بتلا کردیتا ہے، اس لیے وہ ایک نہیں بلکہ ایک ہزار مرتبہ مرے تو بھی اس بد بخت پرسوگ نہیں کیا حائے گا۔

ولنا الغ: صاحب ہدایہ ولی فرماتے ہیں کہ مہتوت پر وجوب سوگ کے سلسلے میں ہماری دلیل بیصدیث ہے ان النبی صلی الله علیه وسلم نهی المعتدة أن تحتضب بالحناء وقال الحناء طیب لینی آپ مَلَ لَیْمَ اَلَیْمُ نے معتدہ عورت کورنگ حناء کے استعال سے منع فرمایا ہے اور حناء کو آپ نے خوشبوقر اردیا ہے۔ اس حدیث سے استدلال اس طور پر ہے کہ حدیث میں مطلقاً معتدہ کو حناء کے استعال سے منع کیا گیا ہے اور معتدہ ولاق یا معتدہ وفات میں کوئی تفصیل نہیں کی گئے ہے، اس لیے ہر معتدہ پرسوگ واجب گاہ فواہ وہ معتدہ وفات ہویا معتدہ وکا کا ہے۔ اس معتدہ وکا ہے۔ اس معتدہ وکا ہوں کہ خواہ وہ معتدہ وفات ہویا معتدہ وکا ہوں کے استعال سے منع کیا گیا ہے۔ اس معتدہ وفات میں کوئی تفصیل نہیں کی گئے ہے، اس لیے ہر معتدہ پرسوگ واجب گاہ فواہ وہ معتدہ وفات ہویا معتدہ وکا ہوں کی سے معتدہ و استعال سے منع کیا گیا ہے۔ اس معتدہ وفات ہو یا معت

# ر آن البداية جلد ١٩١ ١٥٥ ملاق كايان ٢

معتدۂ طلاق اور مہتوتہ پر وجوب سوگ کی عقلی دلیل یہ ہے کہ اس کا وجوب نکاح کی اس نعمت عظمی کی زوال پر ہوتا ہے جو عورت کی حفاظت اور اس کی ضروریات کی کفالت و کفایت کا سبب ہے۔

اور یہ نعت جس طرح وفات زوج سے زائل ہوتی ہے ای طرح ابائتِ زوج سے بھی زائل ہوتی ہے، بلکہ ابائت عورت کے حق میں موت سے بھی زیادہ بھیا تک ثابت ہوتی ہے، کیوں کہ عورت ابائت سے پہلے تو اپنے مردہ شوہر کوشسل دے سی ہے، لیکن ابائت کے بعد نہیں دے سی ،اس لیے اس حوالے سے بھی مہتوتہ پرسوگ واجب کرنا مفید اور مناسب معلوم ہوتا ہے۔

لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مجنوبہ پر عدم وجوب سوگ ہی کا قول بہتر اور مناسب ہے اور آج کے زمانے میں چوں کہ معمولی ی تکرار پر بھی ابانت ہوجاتی ہے اس لیے عورت ہجاری کتنے شو ہروں کے لیے سوگ کرے گی لاندامہتو یہ پرسوگ کے عدم وجوب کا قول ہی عمد و معلوم ہوتا ہے ، واللہ اعلم عبدالحلیم قاسمی بستو ی

# ر آن الهداية جلد ١٩٢ ١٥٥٠ ١٩٢ ١٥٥٠ احكام طلاق كابيان

اگر عذر کی وجہ سے عورت کوریثم بہنے کی ضرورت ہوتو کوئی حرج نہیں ہے۔اور معتدہ رنگ حناء نہ استعال کرے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم روایت کر چکے اور ایسا کیڑا بھی نہ پہنے جو کسم اور زعفران کے رنگ سے رنگا ہو، اس لیے کہ اس سے خوشبو پھوٹی رہتی ہے۔

### اللغاث:

﴿ حداد ﴾ سوگ کرنا۔ ﴿ طیب ﴾ خوشبو۔ ﴿ کحل ﴾ سرمد۔ ﴿ دهن ﴾ تیل۔ ﴿ مطیب ﴾ خوشبودار۔ ﴿ وجع ﴾ درد۔ ﴿ تجننب ﴾ بربیز کرے۔ ﴿ اکتحال ﴾ سرمدلگانا۔ ﴿ حریر ﴾ رشیم۔ ﴿ حناء ﴾ مہندی۔ ﴿ العصفر ﴾ ایک زردرنگ کی بوئی جس سے رنگائی کی جاتی ہے۔

### تخريج:

• اخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب الكحل للحادة، حديث ٥٣٣٨، بهعناه.

### سوگ کی وضاحت:

سوگ کی وضاحت اوراس کی حقیقت بیان کرنے کا جو دعدہ کیا گیا تھااس عبارت میں اس کا بیان ہے، چنانچے فرماتے ہیں کہ حداد اور إحداد دونوں کے معنی ہیں سوگ کرنا جس کی تفصیل ہیہ ہے کہ عورت عدت کے دوران ندتو خوشبولگائے ، نہ سرمہ لگائے نہ تو زینت اختیار کرے یعنی نہ تو لا لی پوڈراور کریم لگائے اور نہ ہی تیل لگائے ، ہاں اگران میں سے کسی چیز کے استعمال کرنے میں اسے ضرورت ہواوراس کے بغیر چارہ کار نہ ہویا جامع صغیر کی صراحت کے مطابق عورت کو تیل وغیرہ نہ استعمال کرنے پر سرمیں درد کا خوف اور خدشہ ہوتو پھران چیز وں کے استعمال میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ معتدہ کے حق میں ترکِزینت پردودلیلیں ہیں،ایک تووہی ہے جوگذر پچی یعنی نکاح کی نعمت کے زوال پر اظہار افسوس ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ان چیزوں کے استعمال سے لوگ اس عورت میں دل چیپی لیس گے اور اس سے نکاح کی رغبت ظاہر کریں گے، حالاں کہ دورانِ عدت معتدہ کو نکاح سے باز رکھا گیا ہے،اس لیے وہ عورت احتیاطان چیزوں کے استعمال سے گریز کرے تاکہ ان کی وجہ سے وہ حرام کاری میں واقع نہ ہو۔

اس لیے تو آپ مُنْ لِیُنْظِ سے ایک معتدہ نے سرمہ لگانے کی اجازت طلب کی ،لیکن انہی خرابیوں کی وجہ سے آپ مُنْظِیْظُ نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔اورمعتدہ کے لیے تیل کا استعال بھی ممنوع ہے ، کیوں کہ تیل میں بھی ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے اور بالوں کی زینت ہوتی ہے اس لیے تو محرم کوتیل کے استعال سے روکا گیا ہے ، کیوں کہ احرام میں بھی زیب وزینت اختیار کرناممنوع ہے۔

قال إلّا من عدر النع: اس كا حاصل يہ ہے كه اگر بر بنائے دواء معتدہ كوان چيزوں ميں ہے كى چيز كے استعال كى ضرورت پڑے تو اے استعال كرنے كى گنجائش ہے، كيكن آرائش كے طور پران كا استعال ممنوع ہے۔ اسى طرح اگر عورت تيل لگانے كى عادى بواور اس ئے ترك پر سروغيرہ ميں درد كا انديشہ ہواور يہ انديشہ توى ہوتو بھى تيل لگانے كى اجازت ہوگى، اس ليے كہ جو چيز غالب ہوتى ہوہ واقع كى طرح ہوتى ہے، لہذا غالب كو واقع كا درجد دے ديا جائے گا۔

و كذا لبس الحرير الخ: فرمات بي كمنزراور ضرورت كى وجه معتده كے ليے ريشم بھى پہننے كى اجازت ہے۔

# ر آن الهداية جلد ١٩٣٥ ميل سويد ١٩٣٠ المن المام طلاق كاييان

و لا تنختصب النع : معتدہ کے لیےرنگ حنا کے استعال کی بھی اجازت نہیں ہے، کیوں کہ آپ مُلَاثَیْنِ نے حناء کوخوشبوقرار دیا ہے، ای طرح سم اور زعفران کے رنگ ہے رنگ ہوئے کپڑے بھی پہننا معتدہ کے لیے ممنوع ہے، کیوں کہ اس سے بھی خوشبو پھوٹی ہے اورخوشبوکا استعال معتدہ کے لیے ممنوع ہے۔

قَالَ وَ لَا حِدَادَ عَلَى كَافِرَةٍ ، لِأَنَّهَا غَيْرُ مُخَاطَبَةٍ بِحُقُوْقِ الشَّرْعِ، وَ لَا عَلَى صَغِيْرَةٍ، لِأَنَّ الْخِطَابَ مَوْضُوْعٌ عَنْهَا، وَ عَلَى الْأَمَةِ الْإِحْدَادُ، لِأَنَّهَا مُخَاطَبَةٌ بِحُقُوْقِ اللهِ تَعَالَى فِيْمَا لَيْسَ فِيْهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْمَوْلَى، بِخِلَافِ الْمَنْعِ مِنَ الْخُرُوْجِ، لِأَنَّ فِيْهِ إِبْطَالَ حَقِّهِ، وَ حَقَّ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ.

تر جملہ: فرماتے ہیں کہ کافرہ عورت پرسوگ نہیں ہے، کیوں کہ وہ حقوق شرع کی خاصب نہیں ہے، اور صغیرہ پر بھی سوگ نہیں ہے،
اس لیے کہ اس سے اللہ کا خطاب اٹھالیا گیا ہے، اور باندی پرسوگ کرنا واجب ہے کیوں کہ وہ ان امور میں حقوق اللہ کی مخاطب ہے
جن میں مولی کا حق باطل نہیں ہوتا۔ برخلاف باہر جانے کی ممانعت کے، اس لیے کہ اس میں مولی کا حق باطل ہوجاتا ہے اور بندے کا
حق اس کی ضرورت کی وجہ سے مقدم کیا گیا ہے۔

### اللغاث:

وحداد ، سوگ وامة ، باندى

# كافر ورت ك ليسوك كاحكم:

صورت مسئلہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کا فرہ عورت کا شوہر مرجائے تو اس کا فرعورت پرسوگ کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ
سوگ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اور کا فرہ حقوق شرع کی مخاطب نہیں ہے، ایسے ہی صغیرہ پر بھی سوگ واجب نہیں ہے، اس
لیے کہ صغیرہ سے بھی خطاب الٰہی کو اٹھالیا گیا ہے اور بدون خطاب وجوب نہیں ہوسکتا۔ البتہ اگر کسی باندی کا شوہر مرجائے تو اس پر
سوگ کرنا واجب ہے، کیوں کہ وہ امور جن میں مولی کے حقوق کا ابطال لازم نہیں آتا ان میں باندی حقوق اللہ کی مخاطب ہے اور سوگ
میں چوں کہ مولی کے حق کا ابطال نہیں ہے اس لیے باندی پر سوگ کرنا واجب ہے، البتہ اس سوگ میں گھرسے باہر نگلنے کی ممانعت
شامل نہیں ہوگی، کیوں کہ اس ممانعت میں مولی کے حق کا ابطال ہے اور حق العبد حق اللہ سے مقدم ہے، اس لیے زیب وزینت کے
شامل نہیں ہوگی، کیوں کہ اس ممانعت میں سوگ نہیں ہے۔

قَالَ وَ لَيْسَ فِيْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ وَ لَا فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِحْدَادٌ، لِأَنَّهَا مَا فَاتَهَا نِعْمَةُ النِّكَاحِ لِتُظْهِرَ التَّأَشُفَ، وَالْإِبَاحَةُ أَصْلٌ.

ترجیل : اورام ولد کی عدت میں اور نکاح فاسد کی عدت میں سوگنہیں ہے، کیوں کہ تعمیب نکاح زائل نہیں ہوئی ہے تا کہ افسوس کرنا ظاہر ہواور اباحت اصل ہے۔

### ام ولداورمنكوحة فاسده كے ليے عدم حداد كا حكم:

مسئلہ یہ ہے کہ اگرام ولد کے مولی نے ام ولد کو آزاد کیا یا وہ مولی مرگیا یا کسی عورت سے نکاح فاسد کیا گیا تو ان دونوں عورتوں پرسوگ کرنا واجب نہیں ہے، کیوں کہ سوگ کا وجوب نعمت نکاح کے زوال پر ہوتا ہے۔ اور ام ولد اور نکاح فاسد والی عورت کے جن میں نعمت نکاح زائل نہیں ہوئی، اس لیے اظہار افسوس کے لیے سوگ وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ زیب وزینت کی اباحت اصل ہے، لہذا ہے تھم اپنی اصل پر باتی رہے گا۔

وَ لَا يَنْبَغِيُ أَنْ تُخْطَبَ الْمُعْتَدَّةُ، وَ لَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْخِطْبَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (سورة البقره: ٢٣٥) إِلَى أَنْ قَالَ ﴿وَ لَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّا إِلَّا أَنْ تَقُولُواْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٥)، قَالَ السَّرُّ النِّكَاحُ))، وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلِيْهُمُّ التَّعْرِيْضُ أَنْ يَقُولَ إِنِّي مُورِقًا إِلَى أَنْ يَقُولَ إِنِّي فِيكُ لَرَاعِبٌ وَ إِنِّي أَرِيهُ أَنْ يَعُولُ إِنِّي أَرِيهُ أَنْ يَخْتَمِعَ. أَرْيُدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ، وَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَلِيْهُمُ فِي الْقَوْلِ الْمَعْرُوفِ إِنِّي فِيكُ لَرَاغِبٌ وَ إِنِي أَرِيهُ أَنْ نَجْتَمِعَ.

ترجمه: معتده کومنگنی کا پیغام دینا مناسب نہیں ہے تا ہم منگی کی تعریض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ''اس تعریض میں تم پرکوئی حرج نہیں ہے جوعورتوں کو نکاح کا پیغام دینے کے سلسلے میں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''لیکن تم پوشیدہ طور پر بھی ان سے کوئی وعدہ نہ کرو، گریہ کہ قاعدے کے مطابق کوئی بات کہو'' آپ منگا ہے فرمایا کہ سر کے معنی میں نکاح۔حضرت این عباس خال نے فرمایا کہ تعریض ہے کہ مردیوں کے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اورقول معروف کے سلسلے میں حضرت سعید بن جبیر ٹائٹن سے منقول ہے کہ تمہارے متعلق مجھے دل جسی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ساتھ ہوجا کیں۔

### اللغاث:

﴿ تحطب ﴾ پیغام نکاح دیا جائے۔ ﴿ تعریض ﴾ اشارہ کرنا۔ ﴿عوضتم ﴾ اشارۃٔ کہو۔ ﴿ خطبة ﴾ مثلَّی ، پیغام نکاح۔ ﴿ لا تواعد و هن ﴾ ان سے وعدہ مت لو۔

### تخريج:

🕕 ِ لم اجدهٔ قال الزيلعي هٰذا الحديث غريب جدًا.

### معتده کو پیغام نکاح دینا:

صورت مسئلة توبالكل واضح ب كرمعتده عورت كوصراحنا نكاح كا پيغام دينا ممنوع اور غير مناسب ب اور قرآن نے اسے منع كيا ب ، چنانچه فرمايا گيا و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله لينى زمانة عدت كختم ہونے سے پہلے نكاح كا اراده بھى مت كرو، البتة اشار تا اور كنايتا نكاح كى تعريض كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے كيوں كه خود قرآن كريم سے اس كى اجازت تابت ب چنانچه الله تعالى كا ارشاد گرامى ہے و لاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء۔ تعريض كے سلسلے ميں حضرت ابن عباس بنائش كا ارشاد ہے اگركوئى مرديوں كے كہ ميں نكاح كرنا چا بتا ہوں يا ميں چا بتا ہوں كہ مجھےكوئى نيك عورت لل

جائے وغیرہ وغیرہ ، تواس طرح کی تعریض کی اجازت ہے، لیکن بیدواضح رہے کہ تعریض میں کہیں بھی نکاح کا وعدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ تو صراحنا اور نہ بی کنایتا، کیوں کہ اللہ تعالی نے کنایة وعدہ نکاح سے بھی منع فرمایا ہے، چنانچہ قرآن نے کہا کہ ولکن لا تواعد وهن سرا إلّا أن تقولوا قولا معروف اورسرے متعلق فرمان نبوی بیہ ہے کہ وہ نکاح ہے۔ لہذا اس سے وعدہ نکاح کی ممانعت تابت ہوئی۔ اور قول معروف کے متعلق حضرت سعید بن جبیر گافرمان بیہ ہے کہ اس سے مرادمرد کا بیقول ہے إلى لواغب فیك و ابى أرید أن نجتمع۔

وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَ لَا نَهَارًا وَ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخُرُجُ اللَّهُ وَ لَا يَغُورُ جُوهُنَّ مِنْ بِيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَغُورُ جُوهُنَّ مِنْ بِيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَغُورُ جُوهُنَّ مِنْ بِيُوْتِهِنَّ وَ لَا يَغُورُ جُنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُطَلَّقَةُ فَلِقُولِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تُخُرُجُوهُنَّ مِنْ بِيُوتِهِنَّ وَ لِيَلَ الزِّنَاءُ وَ يَخُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ (سورة الطلاق : ١)، قِيلَ الْفَاحِشَةُ نَفُسُ الْخُرُوجِ، وَ قِيلَ الزِّنَاءُ، وَ يَخُرُجُنَ لِإِقَامَةِ الْحَدِّ، وَ أَمَّا الْمُتَوَلِّي عَنْهَا زَوْجَهَا فَلِأَنَّةُ لَا نَفَقَةَ لَهَا فَتَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ نَهَارًا لِطَلَبِ الْمُعَلِقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَهِ الْمَعَاشِ وَ قَدْ يَمْتَدُّ إِلَى الْ يَهْجُمَ النَّيلَ وَ لَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَهِ الْمَعَاشِ وَ قَدْ يَمْتَدُّ إِلَى الْ يَهْجُمَ النَّيلَ وَ لَا كَذَلِكَ الْمُطَلَّقَةُ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ دَارَةٌ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا حَتَّى لَهِ الْمُعَلِقَةَ عَلَى نَفَقَةٍ عِدَّتِهَا قِيلَ إِنَّهَا تَخُرُجُ نَهَارًا وَقِيلَ لَا تَخُرُجُ ، لِأَنَّهَا أَسْقَطَتُ حَقَّهَا فَلَا يَبْطُلُ بِهِ حَقَّ عَلَيْهَا.

تروج کے : اور مطلقہ رجعیہ اور مبتوتہ کے لیے رات اور دن میں اپنے گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور متوفی عنہا زوجہا دن میں اور رات کے بچھ جھے میں باہر نکل سکتی ہے ، لیکن اپنے گھر کے علاوہ (کسی دوسری جگہ ) رات نہ گذار ہے۔ ربی مطلقہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ ہے ''کہ مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے باہر نہ نکالواور وہ خود بھی نہ نکلیں اللہ یہ کہ کھی ہوئی بے حیائی کریں۔ کہا گیا کہ فاحثہ نفس فروج ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ فاحثہ زناء ہے۔ اور یہ عورتیں اقامتِ حد کے لیے نکلیں گی۔ ربی متوفی عنہا زوجہا تو چوں کہ اس کا نفقہ نہیں ہوتا ، لہذا طلب معاش کے لیے وہ دن میں نکلنے کی محتاج ہے۔ اور بھی بھی تلاش معاش رات آنے تک دراز ہوجاتا ہے۔

اور مطلقہ الی نہیں ہے ،اس لیے کہ اس کا نفقہ اس کے شوہر کے مال سے جاری رہتا ہے ، حتیٰ کہ اگر اس نے اپنی عدت کے نفقہ پر خلع کیا تو ایک قول میہ ہے کہ دن میں نکلے گی اور دوسرا قول میہ ہے کہ نہیں نکلے گی ،اس لیے کہ اس نے اپناحق ساقط کر دیا ، لہندا اس کی وجہ سے وہ حق باطل نہیں ہوگا۔ جو اس پر لازم ہے۔

#### اللغات:

﴿ مبتوتة ﴾ بائد ﴿ لا تبيت ﴾ رات نه گزارے گى ۔ ﴿ فاحشة ﴾ كلى برائى ۔ ﴿ يهجم ﴾ طارى ، وجائے ۔ ﴿ دارة ﴾ بنے والا ، جارى ۔

### معتدة كے ليے كمرے كلنا:

صورت مسلہ یہ ہے کہ وہ عورت جسے طلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہواس عورت کے لیے بلاضرورت شرعی یا

انسانی رات اوردن کے سی بھی جھے میں گھر سے باہر نگلنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ ضرورت شرعی مثلاً اقامتِ حدود وغیرہ کے لیے یا ضرورت انسانی مثلاً تفناء حاجت کے لیے گھر سے باہر نگلنے کی اجازت ہے۔ اس کے برخلاف متوفی عنہا زوجہا دن میں بھی گھر سے باہر نگل عتی ہے اور رات کے بچھ جھے میں بھی نکل عتی ہے، البتہ وہ رات اسی مکان میں گذارے جہاں اپنے شوہر کیسا تھ رہتی تھی ، اور رات کو ہر حال میں گھر چلی آئے صاحب ہدایہ والیہ اللہ تعالی کا یہ فرمان ہیں گھر جو ہو میں ہوئی ولیل اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے' لا تخر جو ہو میں میں بیو تھن المنے إلا أن یاتین بفاحشہ میں ہا گہر مطلقہ عورتیں کھلی ہوئی بے حیائی کریں مثلا فرمان ہے' لا تخر عورتیں کھلی ہوئی ہے حیائی کریں مثلا بحاری یا چوری کریں تو آئیس گھر سے نکالا جاسماتی ہے، اسی طرح فاحشہ کے متعلق بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس سے نفس خروج ہی ہوئی جانا ہی ہے تعنی اگر بیعورتیں بلاضرورت گھر ہی ہی تھی ہوئی جانا ہی خوں اور ہے دیائی کر ای وجہ سے اقامتِ حدود کے لیے آئیس فن اور ہے حیائی ہے، بعض حصر اسے کی رائے یہ ہے کہ فاحشہ سے زناء مراد ہے اور زناء کرنے کی وجہ سے اقامتِ حدود کے لیے آئیس فنال دو، یا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا بلاضرورت نگل جانا ہی مصور خواتین کی ہوئے ہے اور اس میں سے پہلا قول اہرا ہیم خوی والیہ کیا گھر ہے اور اس کو امام اعظم والیہ کیا ہے اور دو مرا قول حضرت ابن مصور خواتین کیا ہے اور اسے امام ابو یوسف والیہ کے اختیار کیا ہے اور دو مرا قول حضرت ابن مصور خواتین کا ہے اور اسے امام ابو یوسف والیہ کیا تھیا کیا ہے۔ (بنا یہ ۲۵۵ کھر اسے کا حدور اسے امام ابو یوسف والیہ کیا گھر اسے در بنا یہ ۲۵۵ کھر کیا ہے۔

متوفی عنہا زوجہا کو پورے دن اور رات کے کچھ جھے میں نکلنے کی اجازت ہے، کیوں کہ موت زوج کی وجہ سے شوہر کی طرف سے طنے والا اس کا نفقہ موقوف ہوجا تا ہے، اس لیے طلب معاش کے لیے اسے گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا اور ظاہر ہے کہ کاروبار میں دن کے ساتھ ساتھ بھی بھار رات بھی ہوجاتی ہے، اس لیے ہم اسے رات کے بچھ جھے میں بھی نکلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف مطلقہ کا یہ حال نہیں ہے کیوں کہ عدت کے زمانے میں مطلقہ کواس کے شوہر کے مال سے نفقہ اور خرچہ ماتار ہتا ہے، اس لیے اسے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی عورت نے عدت کے زمانے میں اپنے شوہر سے نفقہ عورت کے بدلے ضلع کرلیا تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اس کے لیے طلب معاش کی خاطر نکلنے کی اجازت ہے اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں اسے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیوں کہ اس نے خود ہی خلع کر کے اپنا حق ساقط کر دیا ہے، لہٰذا اس کے ایے فعل سے شریعت کاحق باطل نہیں ہوگا۔

وَ عَلَى الْمُعْتَذَةِ أَنْ تَعْتَذَ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ إِلَيْهَا بِالسُّكُنَى حَالَ وُقُوْعِ الْفُرُقَةِ وَالْمَوْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿
وَ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَ ﴾ (سورة الطلاق: ١)، وَالْبَيْتُ الْمُضَافُ إِلَيْهَا هُوَ الْبَيْتُ الَّذِي تَسْكُنُهُ، وَ لِهاذَا لَوُ 
زَارَتُ أَهْلَهَا وَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهَا فَتَعْتَدُّ فِيْهِ، وَ قَالَ 
الطَّلِيْثَالِهَا لِلَّتِي قُتِلَ زَوْجُهَا 
((أَسْكُنِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ)).

ترجمل : اورمعتدہ پر واجب ہے کہ ای مکان میں عدت گذارے جوفرفت اورموت کے وقوع کے وقت سکنی اور رہائش کے حوالے سے عورت کی طرف جو گھر منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے" و لا تنخو جو ھن من بیو تھن" اورعورت کی طرف جو گھر منسوب ہوتا ہے وہ وہ ی گھر ہوتا ہے جس میں عورت رہتی ہے، ای لیے اگر بیوی اینے اہل خانہ کی زیارت کے لیے گئی اور اس کے شوہر

# ر آن الهداية جلد ١٤٠ ١٥٥ ميل ١٩٠ ١٥٥ ميل ١٩٠ الكي المام المان كابيان

نے اسے طلاق دے دی تو اس عورت پراپنے گھر واپس لوٹ کراس میں عدت گذارنا لازم ہے اس عورت سے آپ منگانی کا ارشاد گرامی ہے جس کا شو ہر شہید ہوگیا تھاتم اپنے گھر میں رہو یہال تک کہ مدت عدت پوری ہوجائے۔

#### اللغات:

-﴿ يضاف ﴾ منسوب كياجاتا ہے۔ ﴿ تسكن ﴾ ربائش ركھتى ہے۔

### تخريج:

🛭 اخرجہ الترمذي في كتاب الطلاق باب ان تعتد المتوفى عنها زوجها، حديث: ١٢٠٤.

والبيهقي في السنن الكبرى، حديث: ١٥٢٧٧.

### عدت س گر می گزاری جائے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی وفات یا وقوع طلاق کے وقت معتدہ عورت جس مکان میں رہتی تھی اس پر لازم ہے کہ اس مکان میں معدت گذارے، کیول کہ فرمان خداوندی و لا تنخوجو ھن من بیو تھن اس پر دلیل ہے اور عورت کا گھر وہی ہے جس میں وہ رہتی ہے، اس لیے اگر بیوی اپنے مال باپ سے ملنے اپنے میکہ گئی اور وہاں اس کے شوہر نے اسے طلاق دیدی تو بھی اس عورت پر یواجب ہے کہ وہ مہاں سے اپنے گھر آئے اور وہیں آ کر عدت گذارے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک عورت کا شوہر شہید ہوگیا تھا تو اس سے آپ مُن اللہ اللہ عورت کا موہ اس وقت تک سے آپ مُن گھر نے بیات واضح ہوگئی کہ عورت کے لیے رہائش مکان ہی میں عدت گذار نا واجب ہے۔

وَ إِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكُفِيُهَا فَأَخْرَجَهَا الْوَرَفَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمُ انْتَقَلَتُ، لِأَنَّ هَذَا انْتِقَالَ بِعُذْرٍ، وَالْعِبَادَاتُ تُؤَيِّرُ فِيْهَا الْأَعْذَارُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا خَافَتُ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ خَافَتُ سُقُوطُ الْمَنْزِلِ أَوْ كَانَتُ فِيْهَا بِأَجْرٍ وَ لَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيْهِ.

ترجمہ : اور اگر انقال کردہ شوہر کے گھر میں بیوی کا حصہ اس کے لیے ناکافی ہور اور ورشہ نے اسے اپنے جھے سے نکال دیا تو یہ عورت منتقل ہوجائے ، کیوں کہ بینتقل ہونا عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہوتے ہیں۔ اور بیابیا ہوگیا جیسے عورت کو اپنے سامان کا خوف ہویا گھر گرنے کا اندیشہ ہویا وہ عورت اس گھر میں کرائے پر دہتی تھی اور اب کرابیا داء کرنے کے لیے روپیہ وغیرہ نہ یائے۔

### اللَّغَاتُ:

-ونصيب بحصد- همتاع به سامان - هسقوط به گرنا - هاجر به اجرت، کرايه-

### خاوند کے کمر میں رہناممکن نہ ہونے کی صورت:

مسئلہ یہ ہے کداگر معتدہ وفات عورت کا حصدال کے شوہر کے مکان سے بہت کم ہواور رہنے کے لیے ناکانی ہواور دوسرے

# ر آن البدايه جلد ١٤٥ كري المحالي ١٩٨ كري الكام طلاق كاييان

ورٹا بھی رہائش کے لیے اپنا حصہ دینے کو تیار نہ ہوں تو اس صورت میں اس عورت کے لیے مکان میت سے منتقل ہوکر کسی دوسرے محفوظ اور پردہ دار مقام پرعدت گذارنا درست ہے، کیوں کہ یہ انتقال عذر کی وجہ سے ہے اور عبادات میں اعذار مؤثر ہیں، لہذا یہاں بھی پیعذر کفعن الخروج والی عبادت میں موثر ہوگا۔

و صار کما النے: صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس کی نظیر ایس ہے جیسے یوی کو اپنے مال کے چوری ہونے کا خدشہ ہویا مکان گرنے کا ندیشہ ہویا وہ کرایہ کے مکان میں مقیم ہو، اب کرایہ اداء کرنا اس کے بس میں نہ ہوتو ان صورتوں میں نقل مکانی کے حق میں عذر موجود ہے، اس لیے نقل مکانی کی گنجائش ہے، اس طرح گھر کے رہائش کے لیے ناکافی ہونے کی صورت میں بھی نقل مکانی کی اجازت اور گنجائش ہوگی۔

ثُمَّ إِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا بُدَّ مِنْ سُتُرَةٍ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ مُعْتَرِفُ بِالْحُرْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا يُخَافُ عَلَيْهَا مِنْهُ فَحِيْنَئِذٍ تَخُرُجُ، لِأَنَّهُ عُذُرٌ، وَ لَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخُرُجَ فَلَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخُرُجَ فَلَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخُرُجَ فَلَا تَخُرُجُ عَمَّا انْتَقَلَتُ إِلَيْهِ، وَالْأَوْلَى أَنْ يَخُرُجَ فَى إِلَا تَنْعَلَتُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مُعْتَرِقُ مَا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللّهُ الل

ترجہ له: پھراگر طلاق بائن یا طلاق ثلاث کی وجہ سے فرقت واقع ہوئی ہوتو زوجین کے درمیان پردہ کا ہونا ضروری ہے، پھرکوئی حرج نبیں ہے، کیوں کہ شوہراس کے حرام ہونے کا معترف ہے لیکن اگر شوہر فاسق ہواوراس سے عورت کو خدشہ ہوتو اس وقت عورت (شوہر کے گھر سے) باہر نکل جائے ، اس لیے کہ بی عذر ہے اور جہال منتقل ہوکر جائے وہاں سے نہ نکلے۔ اور بہتر بیہ ہے کہ خود شوہر نکل جائے اور عورت کو چھوڑ دے۔

### اللّغات:

﴿ فرقة ﴾ عليحدگ \_ ﴿ سترة ﴾ پرده \_

### عدت میں شوہر کے ساتھ رکھا جانے والا روتیہ:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کوطلاق بائن یا طلاق مغلظہ دی گئی اور وہ شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گذار نے گئی تو اس طرح عدت گذار ہے کہ میاں ہیوی کے درمیان پر دہ حائل رہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے اختلاط اور انفہام سے بچتے رہیں اور پر دہ ذا لئے کے بعد ایک ساتھ رہیں کیوں کہ طلاق کے بعد شوہر ہیوی کی حرمت کا معترف ہے، اس لیے قوی امید ہے بہی ہے کہ وہ اب گر بر نہیں کرے گا، لہٰذا اب دونوں کے ایک مکان میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر فاسق ہواور اس کی جانب سے عورت پر دست درازی کا اندیشہ ہوتو پھر عورت کوچا ہے کہ شوہر کا مکان چھوڑ کر کسی دوسرے رشتہ دار وغیرہ کے یہاں چلی جا ب اور وہیں رہ کرعدت گذار لے، کیوں کہ شوہر کا فاسق ہونا عذر ہے اور عذر کی وجہ سے قل وہیں رہ کرعدت گذار لے، کیوں کہ شوہر کا فاسق ہونا عذر ہے اور عذر کی وجہ سے قل مکانی کی اجازت ہے۔ البتہ اگر کسی وجہ سے قل مکانی کی ضرورت چیش آ جائے تو بہتر ہے کہ عورت کے بجائے خود شوہر ہی گھر چھوڑ کر کسی جگہ چلا جائے اور اس عورت کو اپنے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مباح ہے میں عدت پوری کر لینے دے، کیوں کہ عورت کا شوہر کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مباح ہے میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں در ہی گور ہوں کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں در ہیں گور ہوں کہ مورت کے مکان میں عدت گذار نا واجب ہے اور شوہر کا اس مکان میں رہنا مباح ہے

وَ إِنْ جَعَلَا بَيْنَهُمَا اِمُرَأَةً ثِقَةً تَقُدِرُ عَلَى الْحَيْلُولَةِ فَحَسَنٌ، وَ إِنْ ضَاقَ عَلَيْهِمَا الْمَنْزِلُ فَلْتَخُرُجُ، وَالْأُولَى خُرُوجُهُ، وَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مَكَّةَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فِي غَيْرِ مِصْرٍ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَوْدُهُ، وَ إِذَا خَرَجَتِ الْمَوْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا إِلَى مِصْرِهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِبْتِدَاءِ الْخُرُوجِ مَعْنَى، بَلُ هُوَ بِنَاءٌ.

ترجمه: اوراگرز وجین نے اپ درمیان کی ثقة عورت کو حاکل کردیا جو درمیانی روک پر قدرت رکھتی ہوتو بیا چھا ہے۔ اوراگر مکان ان دونوں پر تنگ ہوتو عورت کو گھر سے نکل جانا چا ہے اور مرد کا نکلنا بہتر ہے۔ اور جب عورت اپنے شوہر کے ساتھ نکل کر مکہ گئی اور شوہر نے اسے تین طلاق دے دیا ، یا غیر مصر میں اسے جھوڑ کر مرگیا تو اگر عورت اور اس کے شہر کے درمیان تین دن سے کم کی مسافت ہوتو وہ اپنے شہر کی طرف لوٹ آئے ، کیوں کہ بیٹر وج معنا ابتدائی خروج نہیں ہے ، بلکہ بناء ہے۔

### اللغاث:

﴿ثقة ﴾ قابل اعمّا و \_ ﴿ حيلولة ﴾ مأئل بونا ، ني مين آ جانا \_ ﴿ ضاق ﴾ تك بوكيا \_

### شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارنے کا ایک عذر:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر اتفاق رائے سے میاں ہوی اپنے درمیان کسی قابل اعتاد اور بھروسہ مندعورت کو بطور پردہ رکھ لیس اور وہ عورت ان دونوں کے درمیان سدِ سکندری اور دیوار آئن کا کام کرے تو یہ بہتر ہے۔ اور اگر شوہر کا مکان تنگ ہواور دونوں کی رہائش کے لیے ناکافی ہوتو پھر ہوی کے لیے اس مکان سے علیحدہ ہوکر کسی دوسری جگہ عدت گذار نا درست ہے، تا ہم زیادہ بہتر یہ ہے کہ عورت کے بجائے شوہر ہی کسی دوسری جگہ نتقل ہوجائے وقد مو وجھد۔

و إذا حوجت المع: اس كا حاصل بيب كه اگر بيوى اپن شو ہر كے ساتھ مكه مكرمه كے ليے گھر بے باہر نكلى اور راستے ميں ہى شو ہر نے اسے طلاق ديدى يا شو ہر كا انقال ہوگيا تو جس مقام پر بيد معاملہ پيش آيا ہے اگر وہاں سے عورت كا شہر ووطن تين دن سے كم مسافت پر ہوتو تھم بيہ كه وہ عورت اپن شہر واليس آكر اپن رہائشى مكان ميں ہى عدت گذار ب اس ليے كه بيواليس ہونا معنى كى مسافت پر ہوتو تھم بيہ كه وہ عورت اپن شہر واليس آكر اپن مكان ميں من عدت گذار ب اس ليے كه مادون مدت السفر نكانا كا عتبار ب ابتداء خروج نہيں ہے كہ مادون مدت السفر نكانا معتدہ عورت كے ليے جائز اور مباح ہے اس ليے گھرواليس لو نے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ مَسِيْرَةً ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِنْ شَاءَتُ رَجَعَتُ وَ إِنْ شَاءَتُ مَضَتْ سَوَاءً كَانَ مَعَهَا وَلِيٌّ أَوْ لَمْ يَكُنْ، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ إِلَى الْمَقْصَدِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَيُضًا، لِأَنَّ الْمَكْتَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَخُوَفُ عَلَيْهَا مِنَ الْخُرُوجِ، إِلَّا أَنَّ الرُّجُوْعَ أَوْلَى لِيَكُوْنَ الْإِعْتِدَادُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ.

ترجمه: اوراگرتین دن کی مسافت ہوتو اگر جا ہے تو لوٹ آئے اور اگر جا ہے تو چلی جائے خواہ اس کے ساتھ کوئی ولی ہویا نہ ہو،

ر آن البدايه جلد المحال المحالية المحال

اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جب مقصد کی طرف بھی تین دن کی مسافت ہو، کیوں کہ اس مکان میں کھہرنا اس عورت کے حق میں نکل جانے سے زیادہ خطرناک ہے، کیکن واپس آنازیادہ بہتر ہے تا کہ عدت پوری کرنا شو ہر کے گھر میں ہو۔

#### اللغات:

﴿مسيرة﴾ مانت ـ ﴿مضت ﴾ چلتی رہے۔

### حالت سفر میں بیوہ ہوجانے والی کی عدت:

مسکدیہ ہے کہ آگر شوہر کا انتقال ایس جگہ ہوایا اس نے بیوی کو ایسے مقام پر طلاق دی جہاں سے مکہ بھی تین دن کی مسافت پر ہواوراس کا وطن بھی تین دن کی مسافت پر ہوتو اس حالت میں عورت کو اختیار ہے آگر اس کا دل کہے تو لوٹ کر اپنے وطن چلی جائے اور اگر چاہے تو جائے قصد یعنی مکہ چلی جائے اور اس دور ان اس کے ساتھ ولی کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیوں کہ جائے حادثہ پر تھم ہرنا اور وہاں تھم کر اجنبیت کی حالت میں عدت گذار نا اس عورت کے تی میں وہاں سے کوچ کرنے سے زیادہ خطرنا ک ہے، اس لیے اس جگہ سے منتقل ہونا اور پھر اپنے وطن کی طرف منتقل ہونا زیادہ بہتر ہے، تا کہ وہ گھر پہنچ کر اپنوں سے ل لے اور شوہر کی موت کے صدے کو پچھ دیر کے لیے بھلادے اور شوہر کی مان میں عدت گذار لے۔

قَالَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مِصْرٍ فَإِنَّهَا لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَعْتَدَّ ثُمَّ تَخُرُجَ إِنْ كَانَ بِهَا مَحْرَمٌ وَ هَلَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالِمُ عَلَيْهَ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ رَحَالِمُ عَلَيْهِ وَ مُحَمَّدٌ رَحَالًا عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَعَهَا مَحْرَمٌ فَلَا بَأْنُ تَخُرُجَ مِنَ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مُبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحْشَةِ الْوَحْدَةِ، بَأْسَ بِأَنْ تَخُرُجَ مِنَ الْمِصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَ، لَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مِبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحْشَةِ الْوَحْدَةِ، وَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مِبَاحٌ دَفْعًا لِأَذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحْشَةِ الْوَحْدَةِ، وَهُمَا أَنْ نَفْسَ الْخُرُوجِ مِبَاحٌ دَفْعًا لِلْآذَى الْغُرْبَةِ وَ وَحْشَةِ الْوَحْدَةِ، وَ هَذَا الْمَحْرَمِ، وَ لَهُ أَنَّ الْعِدَّةَ أَمْنَعُ مِنَ الْخُرُوجِ مِنْ عَدْمِ الْمُحْرَمِ، فَإِنَّ لِلْمَوْآةِ أَنْ تَخُرُجَ إِلَى مَا دُونَ السَّفَرِ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَ لَيْسَ لِلْمُعْتَدَّةِ ذَلِكَ، فَلَمَّا حَرُمَ عَلَيْهَا الْمُحْرَمِ فَفِي الْعِدَّةِ أَوْلَى.

ترفیجی از خراتے ہیں کہ اگر شوہر نے ہوی کو کسی شہر میں تین طلاقیں دیں یا اسے چھوڑ کرمر گیا تو ہوی عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے باہر نہ نکلے، پھراگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہوتو نکلے۔ اور بیچکم امام ابوضیفہ ولٹیٹیڈ کے یہاں ہے، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ کوئی محرم ہوتو عدت پوری کرنے سے پہلے اس شہر سے نکلنے میں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل ہے ہے کہ اجنبیت کی تکلیف اور تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے نفس خروج مباح ہے اور بیعذر (بھی ) ہے۔ تاہم سفر کرنا حرام تھالیکن محرم کی وجہ سے وہ بھی دور ہوگیا۔

حضرت امام اعظم والنفيظ كى دليل يد ب كه عدت مين نكلنا بدون محرم سفركرنے سے زيادہ ممنوع ہے، يہى وجہ ب كه عورت كے ليے حرم كے بغير مادون السفر كى مقدار ميں نكلنا جائز ہے جب كه معتدہ كے ليے يہ جائز نہيں ہے، للمذا جب بدون محرم عورت كے ليے

سفرمين جانا حرام تشبرا توعدت مين لكلنا توبدرجه اولى حرام موكار

#### اللغات:

﴿تعتد ﴾ عدّ ت كزار \_\_ ﴿غربة ﴾ اجنبيت \_ ﴿وحدة ﴾ تنها لَي \_

### مالت سفر میں ہوہ ہوجانے والی کی عدت:

ولہ أن العدة الغ: حضرت امام محمد وليشمال كى دليل بيہ كہ بدون محرم سفر كرنے كے مقابلے ميں عورت كا عدت ميں نكانا زيادہ خطرناك ہے، يكى وجہ ہے كہ غير معتدہ عورت محرم كے بغير مقدار سفرے كم مسافت كے ليے نكل سكتى ہے، ليكن معتدہ اپنى جگہ ہے كل نہيں سكتى اور اس كے حق ميں بيہ بھى ممنوع ہے، لہذا جب معتدہ كے حق ميں اتن سخت پابندياں بيں تو ظاہر ہے كہ اس كے ليے سفر كرنا زيادہ تكلين ہے، كيوں كہ جب غير معتدہ كے ليے مقدار سفركى مسافت كے ليے بدون محرم نكانا ممنوع اور حرام ہوگا۔ فقط والند اعلم وعلمہ اتم۔ حق ميں سفركرنا بدرجه اولى حرام ہوگا۔ فقط والند اعلم وعلمہ اتم۔



صاحب کتاب جب معتدہ کی نتیوں قسموں یعنی ذوات الحیض ، ذوات الاً شہراور ذوات الاً حمال کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب ذوات الاً حمال کے لازم یعنی ثبوت نسب کا باب ذکر فرمار ہے ہیں تا کہ ملزوم اور لازم کے مابین مناسبت ومطابقت برقر ارر ہے۔

وَ مَنْ قَالَ إِنْ تَزَوَّجُتُ فُلَانَةً فَهِي طَالِقٌ فَتَزَوَّجَهَا فَوَلَدَتُ وَلَدًا لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا فَهُوَ ابْنُهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهُرُ، أَمَّا النَّسَبُ فِلَاَتَهَا فِرَاشُهُ، لِأَنَّهَا لَمَّا جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقُتِ النِّكَاحِ فَقَدُ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَ الْمَهُرُ، أَمَّا النَّسَبُ فِلَاَتَهَا فِرَاشُهُ، فِلْنَهُ فِي حَالَةِ النِّكَاحِ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ وَقُتِ الطَّلَاقِ فَكَانَ الْعُلُوقُ قَبْلَةً فِي حَالَةِ النِّكَاحِ، وَالتَّصَوُّرُ ثَابِتٌ بِأَنَّ تَزَوَّجَهَا وَهُو يُخَالِطُهَا فَوَافَقَ الْإِنْزَالُ النِّكَاحَ، وَالنَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكُمًا فَتَأَكَّدَ الْإِنْزَالُ النِّكَاحَ، وَالنَّسَبُ مِنْهُ جُعِلَ وَاطِيًا حُكُمًا فَتَأَكَّدَ الْمَهُرُ بِهِ.

ترجمہ : اس خفس نے کہا کہ اگر میں فلال عورت سے نکاح کروں تو وہ مطلقہ ہے پھر اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس عورت نے یوم نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جنا تو یہ بچہ اس مرد کا ہے اور اس پر پورا مہر واجب ہے، رہانسب کا ثبوت تو وہ اس وجہ ہے کہ نہ کورہ عورت اس کی فراش ہے، اس لیے جب نکاح کے وقت سے چھے ماہ پر اس نے بچہ جنا تو وقت طلاق سے چھے ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنا ہے، البندا طلاق سے بچھے ماہ سے کم میں اس نے بچہ جنا ہے، البندا طلاق سے پہلے بحالت نکاح بی علوق ہوا اور اس کا امکان بھی ہے بایں طور کہ اس شخص نے اس عورت سے وطی کرتے وقت نکاح کیا ہواور انزال نکاح کے موافق ہوا ہو۔ اور نسب کے اثبات میں احتیاط برتا جاتا ہے، رہا مسئلہ مہر کا تو جب اس شخص سے (نبچ کا) نسب ثابت ہوگیا تو اس کو حکماً واطی قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے مہر مؤکد ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿علوق﴾ استقر ارنطفه ﴿ يحالط ﴾ جماع كرر باتها ـ

### ا ثبات نسب كى ايك مثال:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ اگر میں فلاں عورت سے نکاح کروں تو اسے طلاق ہے، لیکن پھراس نے

# ر آن البداية جلد © يوسي المستخدي المستخدين المام طلاق كابيان ي

اسعورت سے نکاح کیا اورعورت نے وقت نکاح سے ٹھیک چھ ماہ بعدایک بچے کوجنم دیا تو وہ بچہ ای شخص سے ثابت النب ہوگا اور اس آ دمی پر پورامہر واجب ہوگا، صاحب مدایہ ولیٹھیڈ فرماتے ہیں کہ بچہ کا نسب اس شخص سے اس لیے ثابت ہوگا کہ وہ عورت اس کی فراش ہے اور حدیث میں صاحب فراش کے لیے نسب کو ثابت مانا گیاہے، چنا نچہ آپ مُناٹھی کے فرمایا الولد للفوان ، وللعاهو ا الحجو ''بعنی صاحب فراش کو بچہ ملتا ہے اور زانی کو پھر''اس لیے وہ بچہ تو اس شخص سے ثابت النسب ہوگا۔

اور پھر جب عورت نے وقت نکاح سے چھ ماہ پر بچہ جناتو یہ بات واضح ہوگئ کہ وہ بچہ وقت طلاق سے چھ ماہ سے کم مدت میں بیدا ہوا ہے اور یہ ثابت ہوگیا کہ طلاق سے پہلے بحالت نکاح عورت کے پیٹ میں علوق تھا اور اس علوق کے جوت کا امکان بھی ہے، وہ اس طرح کہ مرد نے عورت سے خالطت کرتے ہوئے اس کے پیٹ پر لیٹ کر نکاح کیا ہواور ایجاب وقبول ہوتے ہوئے ادخال اور انزال ہوکر نطفہ قرار پایا گیا ہواور طلاق واقع ہوتے ہوئے شوہر اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہو، لہذا اس امکان کے ہوتے ہوئے وہ بی ای کوشش کی اور انزال ہوکر نطفہ قرار پایا گیا ہواور طلاق واقع ہوتے ہوئے شوہر اپنے کام سے فارغ ہو چکا ہو، لہذا اس امکان کے ہوتے ہوئے وہ بی کوشش کی جات اللہ ہوکر نطفہ قرار پھر فقہ کا یہ ضابطہ بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ الأصل عندنا أن العبر ق فی ثبوت النسب بصحة کی کوشش کی جاتی ہوئے من اھلہ ، لابالتمکن من الوطی یعنی ثبوت کے متعلق ہمارے یہاں صحت فراش اور شوہر کے قابل وطی ہونے کا اعتبار ہے، اور قدرت علی الوطی شرطنہیں ہے۔ اور یہاں دونوں چزیں موجود ہیں۔

و أما المهو المع: فرماتے ہیں کہ جب اس مخص سے بچہ ثابت النسب ہوجائے گاتو اسے حکماً واطی قرار دیں گے اورعورت کی طلاق کو طلاق بعد الدخول مانیں گے اور طلاق بعد الدخول کی صورت میں شوہر پر پورامہر واجب ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اس پر پورا مہر واجب ہوگا۔

قَالَ وَ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجُعِيَةِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِسَنَتُيْنِ أَوْ أَكُثَرَ مَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لِاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي حَالَةِ الْعِدَّةِ لِجَوَازِ أَنَّهَا تَكُونُ مُمْتَدَّةَ الطَّهْرِ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتُ مِنْ زَوْجِهَا بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَثَبَتَ نَسَبُهُ لِوُجُودِ الْعُلُوقِ فِي النِّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فَي النَّكَاحِ أَوْ فِي الْعِدَّةِ، وَ لَا يَصِيْرُ مُرَاجِعًا لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْعُلُوقَ فَي اللَّهُ لَكِهُ وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِلْكُثَوَ مِنْ سَنَتَيْنِ كَانَتُ رَجْعَةً، لِأَنَّ وَلَا يَصِيْرُ مِنْ سَنَتَيْنِ كَانَتُ رَجْعَةً، لِأَنَّ لَوْطَي مُرَاجِعًا .

ترجملہ: اور مطلقہ رجعیہ کے لڑکے کا نسب ثابت ہوگا بشرطیکہ اس نے دوسال یا اس سے زیادہ میں بچہ جنا ہواورا پی عدت کے بوری ہونے کا اقرار نہ کیاہو، اس لیے کہ بحالت عدت علوق کا اختمال ہے کیوں کی ممکن ہے کہ وہ عورت ممتدہ الطہم ہو۔ اور اگر اس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا ہوتو انقضائے عدت کی وجہ وہ اپنے شوہر سے بائنہ ہوجائے گی اور پچ کا نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ طلاق سے پہلے بھی علوق کا احتمال ہوگا، کیوں کہ طلاق سے پہلے بھی علوق کا احتمال ہے اور طلاق کے بعد بھی، اس لیے شک کی وجہ سے وہ مراجعت کرنے والانہیں ہوگا۔ اور اگر عورت نے دوسال سے زائد میں بچے جنا تو

ر جعت ہوجائے گی کیوں کہ علوق طلاق کے بعد ہے اور ظاہر یہی ہے کہ وہ ای سے ہو، کیوں کہ عورت سے زنامنتی ہے، لہذا وطی

كرنے سے وہ مراجعت كرنے والا ہوجائے گا۔

﴿انقضاء ﴾ بورا موجانا \_ ﴿علوق ﴾ استقرار حمل \_ ﴿بانت ﴾ بائد موجائے گ \_

### مطلقه رجعيد كے بي كانسب:

صورت مسئد یہ ہے کداحناف کے یہاں امکانی اور خیالی نسب بھی ثابت ہوجاتا ہے یہی وجہ ہے کدا گر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی اور اس عورت نے طلاق کے وقت سے دوسال یا اس سے زائد مدت میں بچہ جنا تو وہ بچہ اس شخص سے ثابت النهب ہوگا بشرطیکہ اس دوران عورت نے عدت گذرنے کا اقرار نہ کیا ہو، اس لیے کہ انقضائے عدت کا اقرار نہ کرنے کی صورت میں ہم اس عورت کوممتدة الطبر مان سکتے ہیں اور اس کی عدت دراز ہونے سے کی وجہ سے پیامکان ہے کہ زمانہ عدت میں شوہرنے اس ے وظی کرلی ہو،اس لیے کہ مطلقہ رجعیہ کے ساتھ وظی کرنا حلال ہے،الہذااس وظی ہے ایک طرف تو بچے کا نسب ثابت ہوگا اور دوسری

اوراگراس عورت نے دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا تو وہ اپنے شوہر سے بائند ہوجائے گی، اس لیے کہ حاملہ ہونے کی وجہ ے اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور وضع حمل ہے وہ بائنہ ہو جائے گی ،البتہ اس صورت میں بھی بچہ کا نسب اس مخف سے ثابت ہوگا ، کیوں کہ یا تو بیوطی حالتِ نکاح میں ہوئی ہے یا پھرعدت میں۔اور چوں کہ بیعورت معتدہ رجعیہ تھی ،اس لیے بحالت عدت اس ہے ۔ وطی کرنا شرعاً درست تھا،لہذا مذکورہ بچہ اس مخص ہے وابت النسب ہوگا،مگراس وطی ہے شو ہرر جعت کرنے والانہیں ہوگا، کیوں کہ ہمیں اس وطی کے قبل الطلاق اور بعدالطلاق ہونے میں شک ہے لہذا اس حوالے سے رجعت میں شبہہ ہے اور شک وشیم کی وجہ سے رجعت کا ثبوت نہیں ہوتا۔

و إن جاء ت به المكفو النع: ال كاحاصل يه به كما كرطلاق كوقت بودسال يزائد مت مين بجه بيدا مواتواس صورت میں جوت نسب کے ساتھ ساتھ رجعت بھی ثابت ہوگی ، کیوں کہ دوسال سے زائد مدت میں بیچے کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ے کے علوق طلاق کے بعد بحالیت عدت ہواہے، کیوں کہ حمل کی اکثر مدت دوسال ہے اور یہ بچہ دوسال سے زائد مدت میں آیا ہے اورعورت کی طرف سے زنا منتمی ہونے کی وجہ سے ظاہر حال بھی یہی ہے کہ وہ علوق شوہر ہی کا ہوگا اور چوں کہ بیعلوق عدت کے دوران ہواہے اس لیے موجب رجعت ہوگا۔

وَالْمَبْتُوْتَةُ يَشْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِنَتَيْنِ، لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلَدُ قَائِمًا وَقُتَ الطَّلَاقِ، فَلَا يُتيَقَّنُ بِزَوَالِ الْفِرَاشِ قَبْلَ الْعُلُوقِ فَيَغْبُتُ النَّسَبُّ اِحْتِيَاطًا، وَ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِتَمَامِ سَنَتَيْنِ مِنْ ُوَقُتِ الْفُرُقَةِ لَمْ يَشْتُ، لِأَنَّ الْحَمْلَ حَادِثٌ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ، لِأَنَّ وَطْيَهَا حَرَامٌ إِلَّا أَنْ يَدَّعِيَةُ، لِأَنَّهُ

اِلْتَزَمَةُ، وَلَهُ وَجُهُ بِأَنْ وَطِيهَا بِشُبْهَةٍ فِي الْعِدَّةِ.

تر جمل : اور وہ عورت جے طلاق بائن دی گئی ہواس کے لڑ کے کا نسب ثابت ہوگا جب اس نے دوسال ہے کم میں بچہ جنا ہو، کیوں کہ بوقت طلاق بچ کے موجود ہونے کا احمال ہے لہذا علوق سے پہلے زوال فراش کا یقین نہیں ہے، اس لیے احتیاطا نسب ثابت ہوجائے گا۔اورا گرعورت نے فرقت کے وقت سے پورے دوسال میں بچہ جنا تونسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کے حمل طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے لہذا اس شخص سے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عورت کے ساتھ وطی کرنا حرام ہے، مگر یہ کہ شوہر بچہ کا مدی ہو، اس لیے کہ اس نے اس کا الترام کرلیا ہو۔

### اللغات:

﴿مبتوتة ﴾ بائند ﴿التزم ﴾ اپّ ذ عاليا ٢-

### بائند کے بچے کا ثبوت نسب:

اس عبارت میں دومسکے بیان کیے گئے ہیں (۱) پہلامسکا یہ ہے کہ اگر کسی عورت کوطلاق بائن دی گئی یا تین طلاق دے کروہ مغلظہ کی گئی اور پھر طلاق کے وقت سے دوسال سے کم مدت میں اس عورت نے بچہ جنا تو وہ بچہ اس کے شوہر سے ٹابت النسب ہوگا،
کیوں کہ دوسال سے کم میں بچہ پیدا ہونے سے یہ بات واضح ہوگئی کہ بوقت طلاق عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، لہذا علوق سے پہلے عورت کے فراش ذائل ہونے کا یقین نہیں رہ گیا، اس لیے احتیاطا اس بچے کا نسب ثابت مانا جائے گا، کیوں کہ ثبوت نسب میں احتیاط برتا جاتا ہے۔

(۲) دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرقت کے وقت سے پورے دوسال پر بچہ بیدا ہوا تو شوہر سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا،
کیوں کہ اس صورت میں یہ یقین ہے کہ بیمل طلاق کے بعد پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ اسے طلاق سے پہلے کا قرار دینے میں اکثر
مدت حمل کو دوسال سے زائد ماننا پڑے گا جو درست نہیں ہے، الہذا یہ حمل بعد الطلاق ہوگا، اس لیے وہ شوہر سے ثابت نہیں ہوگا، اور کھنچ
تان کراسے ثابت بھی نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ مطلقاً بائنہ سے وطی کرنا شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، ہاں اگر شوہر اس نسب کا دعویٰ
کرے اور اسے اپنانے کے لیے تیار ہوتو پھر اس کی ذات سے وہ ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ اس نے خود ہی اس بچے کے نسب کو اپنے
او پر لازم کرلیا ہے، لہذا اسے منع کرنے اور رو کئے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کی یہ تو جیہہ بھی کی جاسکتی ہے کہ شوہر نے معتدہ
بائنہ کی عدت میں اس سے وطی بالشبہ کر لی ہو، لہذا اس امکان کے پیش نظر بھی استہاطا نب کو ثابت ہی مانیں گے۔

فَإِنْ كَانَتِ الْمَبْتُوْتَةُ صَغِيْرَةً يُجَامَعُ مِثْلُهَا فَجَاءَتْ بِولَدٍ لِتِسْعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يَلْزَمْهُ حَتَّى تَأْتِى بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ تِسْعَةَ أَشُهُرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لَأُعْنَيْهُ وَ مُحَمَّدٍ وَمَحْمَّدٍ وَمَنْعَانَيْهُ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا لَكُبِيْرَةً، يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ إِلَى سَنتَيْنِ، لَأَنْهَا مُعْتَدَّةٌ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ حَامِلًا وَ لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَاشْبَهَتِ الْكَبِيْرَةَ، وَلَهُمَا أَنَّ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَارِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ جِهَةً مُعَيِّنَةً وَهُوَ الْآشُهُرُ فَبِمُضِيِّهَا يَحْكُمُ الشَّرْعُ بِالْإِنْقِضَاءِ وَهُوَ فِي الدَّلَالَةِ فَوْقَ إِقْرَارِهَا، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ

الْحِلَاف، وَالْإِقْرَارَ يَحْتَمِلُهُ، وَ إِنْ كَانَتُ مُطَلَّقَةً طَلَاقًا رَجْعِيًا فَكَذَٰلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُمَا، وَ عِنْدَهُ يَثْبُتُ إِلَى سَبْعَةٍ وَ عِشْرِيْنَ شَهْرًا، لِأَنَّهُ يُجْعَلُ وَاطِيًا فِي الْحِرِ الْعِلَّةِ وَهِيَ النَّلْقَةُ الْأَشْهُرُ ثُمَّ تَأْتِي بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَهُوَ سَنَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْحَبْلَ فِي الْعَلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلِ وَهُو سَنَتَانِ، وَ إِنْ كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ ادَّعَتِ الْحَبْلَ فِي الْعِلَّةِ فَالْجَوَابُ فِيْهَا وَ فِي الْكَبِيْرَةِ سَوَاءٌ، لِأَنْ الْعَلْمَةِ الْعَلْمَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

ترجمه : پھراگر مطلقہ بائداتی چھوٹی ہوکہ اس سے جماع ممکن ہواور اس نے (طلاق کے وقت سے) نوماہ پر بچے جنا تو وہ نسب مرد

کے ذمے لازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ حضرات طرفین ؓ کے یہاں نوماہ سے کم میں وہ بچہ جنے۔امام ابو یوسف براتی علیہ فرماتے ہیں کہ دوسال

تک اس سے نسب ثابت ہوگا، (ان کی دلیل یہ ہے) کہ وہ عورت معتدہ ہے اور اس کے حاملہ ہونے کا احتمال ہے اور اس نے عدت

گذرنے کا اقرار بھی نہیں کیا ہے، لہذا وہ بالغ عورت کے مشابہ ہوگئی۔حضرات طرفین ؓ کی دلیل یہ ہے کہ اس عورت کی عدت گذرنے کا

ایک متعین وقت ہے اور وہ عدت کے مہینے ہیں تو ان کے گذرنے پرشریعت نے انقضائے عدت کا حکم لگادیا ہے۔ اور یہ چیز دلالت
میں عورت کے اقرار سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ مشم شرعی خلاف کا احتمال نہیں رکھتا جب کہ اقرار خلاف واقع کا احتمال رکھتا ہے۔

اوراگر وہ صغیرہ طلاق رجعی سے مطلقہ ہوتو بھی حضرات طرفین ؒ کے یہاں نیم عکم ہے۔ اور امام ابویوسف رہائٹیاڈ کے یہاں ستائیس ماہ تک نسب ثابت ہوگا،اس لیے کہ آخر عدت میں شوہر کو واطمی قرار دیا جائے گا اور وہ تین ماہ ہیں پھراس عورت نے اکثر مدت حمل میں بچہ جنا اور وہ دوسال ہیں۔ اور اگر صغیرہ نے عدت کے دوران حمل کا دعویٰ کیا تو اس کا اور کبیرہ کا حکم کیساں ہے، اس لیے کہ صغیرہ کے اقرار (حمل ) سے اس کے بالغہ ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔

### اللغاث:

﴿لم تقر ﴾ اقرار نبيس كيا ـ ﴿انقضاء ﴾ بورا موجانا ـ ﴿مضى ﴾ كزرنا ـ ﴿حبل ﴾ حالمه مونا ـ

### مطلقه صغیرہ کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت جس کو ایک طلاق بائن دی گئی یا اسے تین طلاق دی گئیں وہ صغیرہ ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ جماع کیا جاسکتا ہے، ہبر حال اسے طلاق دی گئی اور اس نے طلاق کے وقت سے نو ماہ پر بچہ جنا اور عدت گذرنے کا اقر ارنہیں کیا تو حضرات طرفین کے یہاں اس کے شوہر پر اس بچ کے نسب کو اپنا نا لازم نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ صغیرہ نو ماہ سے کم مدت میں بچ جنتی ہوتا ان حضرات کے یہاں وہ نسب شوہر کے ذمہ لازم ہوگا اور شوہر سے اس کا جُوت ہوگا۔ اس کے بر خلاف حضرت امام ابو یوسف میں تابت اللہ ہوگا۔ سے کہ دوسال تک وہ نسب شوہر کے ذمے لازم ہوگا اور طلاق کے وقت سے دوسال کے اندر ہونے والا بچے شوہر بی سے تابت النسب ہوگا۔

امام ابو یوسف رئیشل کی دلیل بہ ہے کہ وہ صغیرہ معتدہ ہے اور اس سے امکان جماع کے پیش نظر اس کے حاملہ ہونے کا اختال ہو۔ ان سے اور بیا اختال دوطرح سے ہے(۱) وہ صغیرہ بوقت طلاق حاملہ ہو(۲) تین ماہ کے بعد عدت گذرنے کے بعد وہ حاملہ ہوئی ہو۔ ان میں سے پہلی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہوگی اور دوسری صورت میں وہ بالغہ کے مشابہ ہوگی اور چوں کہ اس نے انقضائے عدت کا اقرار نہیں کیا ہے،اس لیے بالغہ اور کبیرہ عورت کی طرح دوسال تک اس کے بیچے کا نسب شوہر سے تابت ہوگا۔ (عنایہ )

و إن كانت الغ: فرماتے بیں كه اگر وہ صغیرہ مطلقہ رجعیہ ہوتو بھی حصرات طرفین کے یہاں یہی تھم ہے یعنی اگر طلاق کے وقت ہے نو ماہ ہے کم میں بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہوگا ور نہیں ،البتہ امام ابویوسف را پیلا کے یہاں اس صورت میں ستائیس ماہ تک اس كا نسب ثابت ہوگا ، كيوں كه طلاق رجعی ہونے كی وجہ سے عدت كے دوران اس سے وطی كرنا درست ہے،البذا يہ كہا جائے گا كه شوہر نے عدت كے آخری ایام میں اس سے وطی كی ہوگی اور یہ بچه اكثر مدت حمل میں پیدا ہوا ہے، اس ليے ۲۲ ماہ تو اكثر مدت حمل كے ہوں گے اور تين ماہ عدت كے ،كل ملاكرستا كيس ماہ ہوجا كيں گے۔

و إن كانت الغ: اس كا حاصل بيہ به كدا گرصغيرہ نے اپنى عدت كے دوران حمل كا دعوىٰ كيا اور اپنے حاملہ ہونے كا اقر اركيا تو اس كاحكم اور كبيرہ عورت كاحكم بكساں ہوگا، كيوں كه دعوى حمل كى وجہ سے وہ كبيرہ عورت كے ساتھ لاحق كردى جائے گى اور كبيرہ كو اگر طلاق بائن دى جائے تو دوسال سے كم مدت ميں بچه آنے پرنسب ثابت ہوگا اور اگر طلاق رجعى دى جائے تو ستائيس ماہ تك بچے كا نسب ثابت ہوگا۔ (عنابيہ)

وَ يَثُبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَقِّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَ بَيْنَ السَّنَتَيْنِ، وَ قَالَ زُفَرُ رَحَالِثَّايَة إِذَا جَاءَتُ بِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْوَفَاتِ لِسِتَّةِ أَشْهُو لَا يَثْبُتُ النَّسَبُ، لِأَنَّ الشَّرْعَ حَكَمَ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُورِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ الْقَضَاءِ عِدَّتِهَا بِالشَّهُورِ لِتَعَيُّنِ الْجِهَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّتُ بِالْإِنْقِضَاءِ كَمَا بَيَّنَا فِي الصَّغِيْرَةِ، إِلَّا أَنَّا نَقُولُ لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جِهَةٌ أُخُراى وَهُو وَضُعُ الْحَمْلِ، بِخِلَافِ الصَّغِيْرَةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ فِيهَا عَدَمُ الْحَمْلِ، لِأَنَّهَا لَيْسَتُ بِمَحَلِّ قَبْلَ الْبُلُوعْ، وَ فِيْهِ شَكْ.

تروج کے: اور متونی عنہا زوجہا کے بچے کا نسب شوہر کی وفات سے لے کردوسال کے اندر اندر ثابت ہوگا، امام زفر رکھ نے فرمات میں کداگر عدت وفات پوری ہونے کے جھے ماہ بعداس عورت نے بچہ جنا تو نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جہت عدت متعین ہونے کی وجہ مینوں کے ذریعے اس کی عدت پوری ہونے کا تھم دے دیا ہے، لہذا بیابیا ہوگیا جیسا کہ اس نے خودا نقضائے عدت کا اقرار کیا جیسا کہ صغیرہ کے مسکلے میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں، مگر ہم کہتے ہیں اس کی عدت پوری ہونے کی دوسری راہ بھی ہے اور وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے ، اس لیے کہ اس میں حمل کا نہ ہونا اصل ہے، کیوں کہ بلوغ سے پہلے صغیرہ کل حمل نہیں ہے اور وہ وضع حمل ہے۔ برخلاف صغیرہ کے ، اس لیے کہ اس میں حمل کا نہ ہونا اصل ہے، کیوں کہ بلوغ سے پہلے صغیرہ کل حمل نہیں ہے

ر آن البدایہ جلد ف کے میں کروں کروں کے احکام طلاق کا بیان کے اوراس میں شک ہے۔

اللغات:

﴿انقضاء ﴾ بورا ہوجانا ،کمل ہونا۔ ﴿اقرّت ﴾ اقرار کیا ہے۔

### معتدة وفات كے بي كا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مرجائے اور وہ عورت کمیرہ بالغہ ہوتو ہمارے یہاں اس کے شوہر کی وفات سے
لے کر دوسال کے اندر اندرا اگر وہ بچ جنتی ہوتا اس بچ کا نسب شوہر سے ثابت ہوگا، امام زفر رکھتا علیٰ فرماتے ہیں کہ اگر عدت وفات
یعنی چار ماہ دس دن کی تکمیل کے بعد سے چھ ماہ پراسے نچ پیدا ہواتو اس کا نسب شوہر سے ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ جب عدت کے دوران اس عورت کا حمل ظاہر نہیں ہوااوراس نے حمل کا دعویٰ بھی نہیں کیاتو شریعت کی جانب سے مقرر کر دہ ایام عدت یعنی چار ماہ دس دن پراس کی عدت پوری ہوجائے گا اور انقضائے عدت کے انقضائے عدت کے اقرار کی طرح ہوجائے گا اور انقضائے عدت کے بعد پیدا بعد چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کانسب ثابت نہیں ہوتا، لہذا صورت مسئلہ میں بھی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے کانسب ثابت نہیں ہوتا، لہذا صورت مسئلہ میں بھی چھ ماہ یا اس کے بعد پیدا

اذا أنانقول النع: اس كا عاصل يہ ہے كہ امام زفر را الله كا كبيرہ كوصغيرہ پر قياس كرنا درست نہيں ہے، كيوں كہ كبيرہ بالغہ ہوتى ہے اور اس كے عاملہ ہونے كا قوى يقين ہوتا ہے اور پھر انقضائے عدت ہے پہلے حاملہ ہونے كی صورت ميں اس كی عدت وضع حمل ہوگى ، اس ليے ہم كہتے ہيں كہ اگر دوسال كے اندراندر بچہ پيدا ہوجاتا ہے تو اس كا نسب ثابت ہوجائے گا۔ اس كے برخلاف صغيرہ كا مسئلہ ہوتى ، اس ليے اس ميں حمل كا نہ ہونا ہى اصل ہے اور يہ متيقن ہے جب كہ اس مسئلہ ہوتى ہوئے كا مسئلہ مشكوك ہے اور شك كے مقابلے ميں چوں كہ يقين كا درجہ بڑھا ہوتا ہے اس ليے صغيرہ كے حق ميں يقين يعنى عدم بلوغ برعمل كيا جائے گا اور شك يعنى بلوغ اور حمل برعمل نہيں ہوگا اس ليے اس تھى تاس ہى خبين جاسكتا ہے۔

وَ إِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِصَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتُ بِالْوَلَدِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشُهُرٍ يَثْبُتُ نَسَبُهُ، لِأَنَّهُ ظَهَرَ كِذُبُهَا بِيَقِيْرٍ فَبَطَلَ الْإِقْرَارُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِسِتَّةِ أَشُهُرٍ لَمْ يَثْبُتُ، لِأَنَّا لَمْ نَعْلَمْ بِبُطُلَانِ الْإِقْرَارِ لِاحْتِمَالِ الْحُدُوْتِ بَعْدَهُ، وَ هَذَا اللَّفُظُ بِاطْلَاقِهِ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مُعْتَدَّةٍ.

تر جمل : اور جب معتدہ نے اپنی عدت گذرنے کا اقرار کیا پھر چھے ماہ ہے کم میں اس نے بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ بیتی طور پر اس کا جھوٹ واضح ہوگیا، للبذا اقرار باطل ہوجائے گا۔اوراگر چھ ماہ پر اس نے بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمیں بطلان اقرار کاعلم نہیں ہے، کیوں کہ حمل کے اقرار کے بعد پیدا ہونے کا احتمال ہے۔اور اپنے اطلاق کی وجہ سے یافظ ہر معتدہ کو شامل ہے۔

# ر أن الهداية جلد ١٤٥٥ من المستحدة ٢٠٩ من الكام طلاق كابيان

#### اللغات:

﴿انقضاء ﴾ پورا ہوتا ممل ہوتا۔

# معتدة كا في عدت كررجان كا قراركرن ك بعد يج جننا:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک معتدہ نے اپنی عدت پوری ہونے کا اقرار کیا اس کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں اس نے بچہ جنا تو وہ بچہ شو ہر سے ثابت المنسب ہوگا، کیوں کہ اقرار کے بعد چھے ماہ سے کم مدت میں بچے کا پیدا ہونا اس امرکی دلیل ہے کہ انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی اقرار کے وفت یہ عورت انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی اقرار کے وفت یہ عورت انقضائے عدت کے اقرار میں جھوٹی ثابت ہوئی، اس لیے اس کا اقرار باطل ہوجائے گا اورنسب ثابت ہوجائے گا۔ البتہ اگر اقرار کے بعد چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں اس نے بچہ جنا تو پھر اس بچے کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ بیا حتمال ہے کہ انقضائے عدت کے اقرار کے بعد وہ عورت حاملہ ہوئی ہو، البند اس صورت میں چوں کہ بطلان اقرار کا یقین نہیں ہے، لہذا اس کا قرار باطل نہیں ہوگا اورنسب بھی ثابت نہیں ہوگا۔

و هذ اللفظ النع: فرماتے ہیں کہ متن میں لفظ المعتد ۃ چوں کہ مطلق ہے، اس لیے وہ ہر معتدہ کو شامل ہوگا خواہ وہ معتدہ ر جعیہ ہویا بائنہ ہویا معتدہ وفات ہوسب کا بہی تھم ہے۔

وَ إِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَغُبُتُ نَسَبُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا الْأَوْجِ فَيَغُبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ وَامْرَأْتَانِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَبُلٌ ظَاهِرًا وَاعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَغُبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ، وَ قَالَ أَبُويُوسُفَ وَمَا الْكَانَةِ يَعْبُتُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ، لِآنَ الْفِرَاشَ قَائِمٌ بِقِيَامِ الْعِدَّةِ الْمُوارُّ مَا اللَّكُونِ مُنَاكَ حَبُلُ عَلَيْنِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالِ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لَأَبِي وَهُو مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لِأَبِي وَهُو مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إِلَى تَعْيِينِ الْوَلَدِ أَنَّةُ مِنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي حَالٍ قِيَامِ النِّكَاحِ، وَ لَأَبِي وَهُو مُلْزِمٌ لِلنَّسَبِ وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعَلْمِ الْوَلَدِ أَنَّ مُنْهَا فَيَتَعَيَّنُ بِشَهَادَتِهَا كَمَا فِي مَا إِنْ الْعَلْمَ وَالْمُنْقِضِى لِيُسْ بِحُجَّةٍ فَمَسَّتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِنْجَابِ وَلَيْهِ النَّالِقِ وَالتَّعْيِينِ الْوَلَاقِ مَا إِذَا كَانَ ظَهْرُ الْحَبُلُ أَوْ صَدَرَ الْإِعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ، لِأَنْ الْسَبَ بَابِدَاءً فَيُشْتَرَطُ كَمَالُ الْحُجَّةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ ظَهْرُ الْحَبُلُ أَوْ صَدَرَ الْإِعْتِرَافُ مِنَ الزَّوْجِ، لِلْأَلْ الْوَلَادَةِ وَالتَّعْيِيْنُ يَغُمُ الْوَلَادَةِ وَالتَّعْيِيْنُ يَغُمُ الْوَلَادَةِ وَالتَّعْيِيْنُ يَغُمُ لَيْ الْوَلَادَةِ وَالتَّعْيِمُ لِي الْمَاتِ وَالْتَعْتِهِ الْمَالِ الْمُعْتِلُولُ الْمُعْلِلَ الْمُولِ وَلَا لَالْمُ الْمُؤْلِ الْوَلَادَةِ وَالتَّعْيِمُ وَلَا الْمُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِ الْمُؤْلُ الْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللْمُعَلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ ال

تروج مل : اوراگر معتدہ نے بچہ جنا تو امام ابوصنیفہ رکھتیا کے یہاں اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا یہاں تک کہ دومردیا ایک مرداور دورعورتیں اس کی ولادت کی شہادت دیں، گریہ کہ وہ ہاں حمل ظاہر ہو، یا شوہر کی جانب سے اقرار پایا جائے تو بغیر شہادت کے نسب ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام ثابت ہوجائے گا، کیوں کہ قیام عدت کی وجہ سے فراش ثابت ہے اور فراش نسب کو ثابت کرنے والا ہے اور تعیین ولد کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بچہ اس عورت کا ہے لہذا ایک آدی کی شہادت سے بچہ تعیین ہوجائے گا جیسا کہ نکاح موجود ہونے کی حالت میں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رایشیلا کی دلیل میہ ہے کہ عورت کے وضع حمل کا اقر ار کرنے سے عدت پوری ہوگئی اور پوری ہوئی چیز ججت

نہیں ہوتی ،اس لیے نئے سرے سےنسب ثابت کرنے کی ضرورت پڑے گی اوراس میں مکمل جمت شرط ہوگ۔

برخلاف اس صورت کے جب حمل ظاہر ہویا شوہر کی طرف سے اقرار حمل صادر ہو، اس لیے کہ نسب تو ولادت سے پہلے ثابت ہے ادرایک عورت کی شہادت سے تعیین ثابت ہوجائے گی۔

### اللغات:

﴿حبل ﴾ حمل و هملزم ﴾ لازم كرنے والا و تنقضى ﴾ ختم بوكى، بورى بوكى \_

### معتدہ عن طلاق کے بیچ کا ثبوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی معتدہ نے بچہ جنا اور شوہر نے اس کا انکار کردیا تو امام اعظم والٹیلا کے یہاں جب تک دومردیا ایک مرد اور دوعور تیں اس کی ولادت کی گواہی نددیدیں اس وقت تک اس کا نسب ٹابت نہیں ہوگا، ہاں اگر حمل ظاہر و باہر ہویا شوہر اسے ماننے کے لیے تیار ہوتو بدون شہادت نسب ٹابت ہوجائے گا، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی شہادت سے نسب ٹابت ہوجائے گا۔ خواہ پہلے سے حمل ظاہر ہویا نہ ہواور خواہ شوہر نے حمل کا اقرار کیا ہویا انکار بہر صورت ایک عورت کی شہادت سے نسب ٹابت ہوجائے گا۔

و لأبی حنیفة وَحَمَّنَا الغ: حضرت امام اعظم والتعلق کی دلیل سے کہ جب اس عورت نے وضع حمل کا اقرار کیا تو اس کے

اس اقرار کی وجہ سے اس کی عدت پوری ہوگی اور جو چیز گذرجاتی ہے وہ ججت نہیں بن سکتی اس لیے شوہر کے انکار کرنے کی صورت میں نئے سرے سے اثبات نسب کی ضرورت ہوگی اور جنت نامہ کی

میں نئے سرے سے اثبات نسب کی ضرورت ہوگی اور نئے سرے سے نسب ثابت کرنے کے لیے شہادت کا ملہ اور جحت نامہ کی ضرورت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انکارزوج کی صورت میں نصاب شہادت یعنی دوعادل مردیا ایک مرداور دوعورتوں کی شہادت مشرط ہے، اس کے برخلاف اگر حمل ظاہر ہویا شوہر کی جانب سے اس کا اقرار ہوتو پھرا ثبات نسب کی ضرورت نہیں ہوگی اور اس کے لیے کمال شہادت بھی شرط نہیں ہوگا، اس لیے اس صورت میں ایک عورت کی شہادت سے کام چل جائے گا۔ اور مزید شہادت کی ضرورت نہیں ہوگی۔

فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَّةً عَنْ وَفَاةٍ فَصَدَّقَهَا الْوَرَثَةُ فِي الْوِلَادَةِ وَ لَمْ يَشْهَدُ عَلَى الْوِلَادَةِ أَحَدٌ فَهُوَ ابْنَهُ فِي قُولِهِمْ جَمِيْعًا، وَ هَذَا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ جَمِيْعًا، وَ هَذَا فِي حَقِّ النَّسَبِ هَلْ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهَذَا قِيْلَ تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهَذَا قِيْلَ تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَ فِي حَقِّ غَيْرِهِ؟ قَالُوْا إِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ يَثْبُتُ لِقِيَامِ الْحُجَّةِ، وَ لِهِذَا قِيْلَ تُشْتَرَطُ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ، وَ

قِيْلَ لَا تُشْتَرَطُ، لِأَنَّ النَّبُوْتَ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ تَبْعٌ لِلنَّبُوْتِ فِي حَقِّهِمْ بِإِفْرَارِهِمْ، وَ مَا ثَبَتَ تَبْعًا لَا يُرَاعلى فِيْهِ الشَّرَائِطُ.

ترجمل : پھر اگر عورت معتدہ وفات ہو (اوراس نے ولا دت کا دعویٰ کیا ) اور ورثاء نے ولا دت کے سلسلے میں اس کی تقعد میں کردی کے ایکن ولا دت پر کسی نے گواہی نہیں دی تو سب کے یہاں وہ لڑکا اس شوہر کا بیٹا ہے۔ اور بیتھم وراشت کے حق میں تو ظاہر ہے کیوں کہ میراث ان کا خالص حق ہے، لہٰذا اس میں ورثاء کی تقعد میں قبول کی جائے گی۔ رہانسب کے حق میں؟ تو کیا ان کے علاوہ کے حق میں نسب ثابت ہوگا ؟ مشاکخ فرماتے ہیں کہ اگر ورثاء شہادت کے اہل ہوں گے تو قیام جست کی وجہ سے نسب ثابت ہوگا ، اس لیے ایک قول سب خابت ہوگا ، اس لیے ایک قول سب کے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، کیوں کہ ورثاء کے علاوہ دوسروں کے حق میں نسب کا شوت ان کے اقرار کی وجہ سے ان کے حق میں ثبوت کے تابع ہے ، اور جو چیز تابع ہوکر ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط کی رعابت نہیں کی حاتی ۔

### اللغاث:

وصدق القديق كي ولا يواعي البيس رعايت ركم جاتي \_

### معتدهٔ وفات کے بیچ کا ثبوت نسب کا طریقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس عورت نے دوسال کھمل ہونے سے پہلے بچہ پیدا کرنے کا دعویٰ کیا اورشوہر کے ورثاء میں پچھلوگوں نے دعویٰ ولا دت کی تقعد بی بھی کردی لیکن ان لوگوں نے ولا دت پرشہادت نہیں دی تو ان کی تقعد بی بی بھی اور بچہ اپنے مرے ہوئے باپ سے ثابت النسب ہوگا۔ یہ مسئلہ مفق علیہ ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے حق میں اس بچ کا نسب ثابت ہونا تو ظاہر ہے یعنی بچہ دیگر ورثاء کے ساتھ باپ کی جا کداد کا وارث ہوگا ،اس لیے کہ میراث خالص ورثاء کا حق ہے، لہذا ان کے حقوق میں ان کی تقعد بی کو بلا چوں چرا قبول کیا جائے گا اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی۔

امّا فی حق النسب النع: رہا یہ سکلہ کہ عوام الناس میں اس بچے کا نسب مرنے والے سے ثابت ہوگا یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مشائخ کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر تقدیق کرنے والے ورثاء شہادت کے اہل ہوں بعنی سب مرد ہوں یا پچھ مرداور پچھ عورتیں ہوں اور وہ سب عادل ہوں تو تمام لوگوں کے حق میں اس بچے کا نسب ثابت ہوگا اور عوامی سطح پر وہ مرنے والے کا بیٹا شار ہوگا، کیوں کہ صدقین کے اہل شہادت ہونے سے جمت کا ملہ اور شہادت تامہ پائی گئی اور شہادت تامہ ہر چہار جانب سے نسب کو ثابت کردیتی ہے۔

ولهذا قیل النع: صاحب کتاب نے مصدقین ورثاء کے لیے اہل شہادت ہونا شرط قرار دیاہے، ای لیے بعض مشاکخ کی رائے یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط ہیں رائے یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط ہیں دسرے مشاکخ کی رائے یہ ہے کہ لفظ شہادت شرط نہیں ہے، اس لیے کہ اُن وارثوں کی تقدیق کی وجہ سے اصلاً نسب ان کے حق میں ثابت ہوگا اور پھر ان کے واسطے سے تالع ہوکر دوسروں

ے حق میں ثابت ہوگا اور جو چیز تابع ہوکر ثابت ہوتی ہے اس میں شرائط وغیرہ کی رعایت نہیں کی جاتی اور بدون شرائط بھی وہ چیز ثابت ہوجاتی ہے۔

وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتُ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَشْبُهُ مِنْهُ، لِأَنَّ الْعُلُوْقَ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهَرٍ فَصَاعِدًا يَشْبُهُ مِنْهُ، اغْتِرَف بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَابِقٌ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا يَكُوْنُ مِنْهُ، وَ إِنْ جَاءَتُ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهَرٍ فَصَاعِدًا يَعْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ، اغْتِرَف بِهِ الزَّوْجُ أَوْ سَكَتَ، لِأَنَّ الْفِرَاشَ قَائِمٌ وَالْمُدَّةُ تَامَّةٌ، فَإِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَغْبُتُ بِشَهَادَةِ الْمَرَأَةِ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ حَتَّى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

تروجیله: اور جب مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یوم نکاح سے چھے ماہ پہاء اس عورت نے ایک بچہ جنا تو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ علوق نکاح پر مقدم ہے ، البذا وہ شوہر کا نہیں ہوگا ۔ اورا گرعورت نے چھے ماہ یا اس سے زا کد مدت میں بچہ جنا تو شوہر سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا ، خواہ شوہر اس کا اقرار کرے ، یا سکوت اختیار کیے رہے ۔ کیوں کہ فراش بھی موجود ہے اور مدت رولادت کی شہادت سے ثابت ہوگا جو ولادت کی شہادت (ولادت) بھی کمل ہے ۔ پھرا گرشوہر ولادت کا انکار کردے تو وہ ایک ایس عورت کی شہادت سے ثابت ہوگا جو ولادت کی شہادت دے ، یہاں تک کہا گرشوہر نے بچہ کی نفی کردیا تو وہ لعان کرے گا ، اس لیے کہ فراش موجود ہونے سے نسب ثابت ہوجا تا ہے اور لعان صرف تہمت لگانے سے واجب ہوتا ہے۔ اور لعان کے لیے بچے کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے ، کیوں کہ بچہ کے بغیر بھی لعان شیح ہوجا تا ہے۔

### اللغاث:

﴿علوق﴾ استقرار مل ﴿ فصاعدًا ﴾ اس سے بڑھ کر۔ ﴿ جعد ﴾ انکارکیا۔ ﴿ نفا ﴾ نفی کردی۔ ﴿قذف ﴾ تہمت زنا۔ منکوحہ کے نیچ کے ثبوت نسب کی مدت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی محف نے کسی عورت سے نکاح کیا اور یوم نکاح کے بعد سے لے کر چھ ماہ سے کم مدت میں اس عورت نے ایک بچہ کور ہے جہ نہ کورہ شخص سے ثابت النسب نہیں ہوگا، اس لیے کہ مل کی اقل مدت چھ ماہ ہے اور یہ بچہ چوں کہ چھے ماہ سے بہلے بیدا ہوا ہے اس لیے وہ شوہر کی وطی اور اس کی منی سے نہیں ہوگا، اس لیے شوہر سے اس کا نسب بھی ثابت نہیں ہوگا۔ البتدا اگر وقت نکاح سے بورے چھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ بیدا ہوتو پھروہ بچہ ای شخص سے ثابت النسب ہوگا خواہ شوہر اس کی ولا دت اور نسب کا اقر ارکرے یا خاموش رہے، بہر دوصورت وہ بچہ ای شخص سے ثابت النسب ہوگا، کیوں کہ اس کی ماں اس آ دمی کی فراش ہے اور ولا دت کی مدت ( یعنی چھ ماہ ) بھی پوری ہے۔

ہاں اگر چھ ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ پیدا ہونے کے بعد شوہر نے اس کی ولا دت کا انکار کردیا تو ایک ایسی عورت جو بوقت ولا دت موجود ہواس کی شہادت سے ولا دت کا ثبوت ہوجائے گا اور مزید کسی شاہد اور شہادت کی ضرورت نہیں پڑے گی ،لیکن

# ر آن البداية جلد ١٤٠٠ كر ١١٣ كي المالية جلد ١١٥ كي المالية على المالية على المالية على المالية المالية المالية على المالية الم

اگراب بھی شوہر سے اپنی اولا د ماننے کے لیے تیار نہ ہواور اس بچے کی نفی کردے تو اس پرلعان واجب ہے، کیوں کہ جب فراش صحح موجود ہے تو بھرنسب کے ثابت ہونے میں کوئی تر دونہیں ہونا چاہیے لیکن پھر بھی شوہر کا انکار اس کی بدمعاثی کا غماز ہے اس لیے اس پرلعان واجب ہوگا۔

اورلعان اس لیے واجب ہوگا کہ شوہر بیچے کا انکار اور اس کی نفی کر کے اس عورت پر زناء کی تہت لگار ہاہے اور تہمتِ زنا ہی کی وجہ سے لعان واجب ہوتا ہے ، اس لیے صورت مسئلہ میں شوہر پر لعان واجب ہوگا اور اس کے لیے لڑکے کا وجود ضروری نہیں ہے ، اس لیے کہ وجود ولد کے بغیر بھی لعان ثابت اور صحیح ہوتا ہے۔

فَإِنْ وَلَدَتْ ثُمَّ اخْتَلَفَا فَقَالَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُكِ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ قَالَتْ هِيَ مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَهُوَ ابْنُهُ، لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهَا، فَإِنَّهَا تَلِدُ ظَاهِرًا مِنْ نِّكَاحٍ لَا مِنْ سَفَاحٍ، وَ لَمْ يَذُكُرِ الْإِسْتِخْلَافَ وَهُوَ عَلَى الْإِخْتِلَافِ.

ترجمله: پھراگر عورت نے بچہ جنا اس کے بعد زوجین میں اختلاف ہوگیا چنانچہ شوہر نے کہا میں نے تھے سے جار ماہ سے نکاح کیا ہاور بیوی نے کہا کہ چھ ماہ سے نکاح کیا ہے تو عورت ہی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ شوہر کا بیٹا ہوگا ، اس لیے کہ ظاہر حال عورت کے لیے شاہد ہے، کیوں کہ ظاہر تو بھی ہے کہ وہ نکاح سے بچے جنے گی ، نہ کہ زناء سے۔ اور امام محمد والی کیا نے تعم لینے کو بیان نہیں کیا ہے، حالاں کہ وہ مختلف فیہ ہے۔

### اللغات:

وتلد ﴾ بح منتى ہے۔ ﴿ سفاح ﴾ بدكارى، زنا۔ ﴿ استحلاف ﴾ تم لينا۔

### مت نکاح میں اختلاف کے وقت قول معتر کا بیان:

مسئلہ یہ ہے کہ ایک جوڑے میں نکاح ہوا اور نکاح کے بعد ان کے آئٹن میں ایک پھول کھلا جے لے کرمیاں ہوی میں اختلاف ہوگیا چنا نچہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے صرف چار ماہ پہلے تھے سے نکاح کیا ہے، اس لیے بیلاکا میرانہیں ہے، ہوی کہتی ہے کہ موج وستی کے ایام بھول گئے میاں جی میں چھے ماہ سے آپ کے نکاح میں ہوں تو اس اختلاف میں ہوی کا قول معتبر ہوگا اور وہ بچہ اس کے شوہر کا ہوگا ، کیوں کہ ظاہر حال میں اسے زناء سے جھنا بعید ارفہم ہے، اس لیے نقبی ضابطہ الاصل ان من ساعدہ الطاهر فالله ول میں نظر ہوی ہی کی بات معتبر ہوگی اور وہ بچہ اس خص سے ثابت النسب ہوگا۔

ولم ید کو النع: فرماتے ہیں کہ امام محمد ولیٹھائے نے جامع صغیر میں بیمسکد بیان کرتے ہوئے استحلاف لیعنی میں لینے اور نہ لینے کا تذکرہ نہیں کیا ہے حالال کہ مسکلہ استحلاف مختلف فیہ ہے، چنانچہ صاحبین کی استحلاف کے قائل ہیں جب کہ امام اعظم ولیٹھائے عدم استحلاف کے۔(بنایہ ۲۸۴۵) وَ إِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا وَلَدُتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَشَهِدَتِ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ لَمْ تُطَلَّقُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَمَ الْمُعَلَيْةِ، وَقَالَ الْبُعْلَيْةِ وَمُحَمَّدٌ وَمَ الْمُعَلِيْةِ الْمَاتُونِ الْمَرَأَةِ عَلَى الْوِلَادَةِ لَفَ الْكِيلِيْقُلِمْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ أَبُولُوسُ فَ وَمُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدٌ وَمَ الْمُعَلِّقُ لِمَا النَّاعُلُولَ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِي دَٰلِكَ، قَالَ اللَّاعُلُمُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تروجمه : اوراگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا جب تو بچے جنے مخصے طلاق ہے پھر ایک عورت نے بچے جننے پر گواہی دی تو حضرت امام ابوصنیفہ رہائی ہے۔ یہ اس لیے کہ ولادت کے سہاں وہ مطلقہ نہیں ہوگی، حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس پر طلاق واقع ہوجائے گی، اس لیے کہ ولادت کے سلطے میں ایک عورت کی شہادت جست ہے، آپ منگائی کا ارشاد گرامی ہے''وہ امور جن میں مردد یکھنے کی قدرت نہیں رکھتے، ان میں عورتوں کی شہادت جائز ہے۔ اور اس لیے کہ جب ولادت میں ایک عورت کی شہادت مقبول ہو جو چیز ولادت پر بنی ہو یعنی طلاق اس میں بدرجہ اولی مقبول ہوگی، حضرت امام ابوصنیفہ رہائی کی دلیل ہیہ ہے کہ عورت نے حائث ہونے کا دعویٰ کیا ہے لہذا جست تامہ کے بغیراس کا شوت نہیں ہوگا۔ اور بی تھم اس لیے ہے کہ ولادت کے سلسلے میں عورتوں کی شہادت (کا جواز) بر بنائے ضرورت ہے، لہذا کے بغیراس کا شوت نہیں ہوگا۔ اور بی تھم اس لیے کہ ولادت سے جدا ہو سکتی ہے۔

### اللغاث:

-﴿ ادّعت ﴾ دعویٰ کیا ہے۔ ﴿ حنث ﴾ تم تُوٹنا۔ ﴿ انشاء ﴾ مشروط کی شرط کا پایا جانا۔ ﴿ ينفك ﴾ جدا ہوتی ہے۔

# تخريج:

اخرجه ابن ابي شيبة في مصنفم باب ما تجوز فيه شهادة النساء، حديث رقم: ٢٠٧٠٨ بمعناه.

# طلاق کے معلق بالولادة ہونے کی صورت میں ایک عورت کی ولادت کی کواہی:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی ہوی صاحبہ ہے کہا کہ جبتم پچہ جنوگی تو تہہیں طلاق ہے، اب پچھ مہینوں کے بعد ایک عورت نے بیخبردی کہ فلاں کی ہوی نے بچہ کو جنم دیا ہے، لیکن شوہر نے اسے مانے سے صاف انکار کردیا اور پھر یہ مسئلہ اس صورت میں وضع ہے جب ہوی کا حمل بھی ظاہر نہیں تھا اور نہ ہی شوہر نے اس حمل کا اقر ارکیا تھا تو اس سلسلے میں سیدنا امام اعظم مواتی ہا کہ فرمان یہ ہے کہ وہ عورت مطلقہ نہیں ہوگی جب کہ آپ کے دونوں شاگر دوں کا کہنا ہے کہ اس عورت پر طلاق واقع ہوجائے گی۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ ولا دت کا مسئلہ اور مرحلہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، اور ثبوت ولا دت کے لیے ایک عورت کی شہادت بھی کا فی ووا فی ہے چنا نچہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، ارشاد نبوی ہے شہادۃ النساء جائز ۃ فیما لا یستطیع الرجال النظر الیہ یعنی عورتوں ہے متعلق جن امور میں مردوں کود کیھنے کی قدرت نہیں ہے ان میں صرف عورتوں کا ہی سکہ چلنا ہے اور جووہ کہتی ہیں وہی ہوتا ہے، لہٰذا ایک عورت کی شہادت سے ولا دت ثابت ہوجائے گی، اور صورت مسئلہ میں چوں کہ طلاق کو ولا دت ہی پر معلق اور

مبی کیا گیا تھا،اس لیے جب ولا دت ثابت ہوگی تو لا ز مأطلاق بھی واقع اور ثابت ہوگی اور وہ عورت مطلقہ ہوجائے گی۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتھا کی دلیل مد ہے کہ صورت مسئلہ میں بیوی نے ولادت کا دعویٰ کرے دراصل اپنے شوہر پر حانث ہونے اور اس کی معلق کردہ طلاق کے واقع ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور چوں کہ شوہراس کا منکر ہے، اس لیے اس کا اثبات جب کاملہ اور شہادت تامہ سے ہوگا اور ایک عورت کی شہادت جحت ناقصہ ہے، اس لیے اس سے وقوع طلاق کا ثبوت نہیں ہوگا، ہال اس شہادت سے ولا دت اورنسب کا ثبوت ہوگا، کیوں کہ ولا دت کے باب میں بربنائے ضرورت عورتوں کی شہادت کومعتبر مانا گیا ہے اور ضابطہ بیہ ے کہ الصرورة تتقدر بقدر ها یعنی ضرورت کا ثبوت بقدر ضرورت ہی ہوتا ہے، اس لیے ایک عورت کی شہادت صرف ثبوت ولا دت میں موثر ہوگی اور وقوع طلاق میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ طلاق ولا دت سے الگ ہے اور اس کے لیے لازم اورامے متلزم نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہو کر بھی پائے جاسکتے ہیں۔

وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَبْلِ طُلِّقَتْ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَانًا عَلَيْهِ، وَ عِنْدَهُمَا تُشْتَرَطُ شَهَادَةُ الْقَامِلَةِ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُجَّةٍ لِدَعُواهَا الْحِنْثَ وَ شَهَادَتُهَا حُجَّةٌ فِيْهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا، وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْحَبْلِ إِقْرَارٌ بِمَا يُفْضِيُ إِلَيْهِ وَهُوَ الْوِلَادَةُ، وَ لِأَنَّهُ أَقَرَّ بَكُوٰنِهَا مُؤْتِمَنَّةٌ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي رَدِّ الْأَمَانَةِ.

ترجیلے: اوراگر شوہرنے اس کے حاملہ ہونے کا اقر ار کرلیا ہوتو امام ابوحنیفہ ریشیلئے یہاں بدون شہادت وہ مطلقہ ہوجائے گی اور حضرات صاحبین مُوالدُ کے یہاں داید کی شہادت شرط ہوگی ، اس لیے کہ بیوی کے دعوائے حث کے لیے ججت ضروری ہے اور داید کی شہادت اس سلسلے میں جمت ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔حضرت امام صاحب رکھٹی کئی دلیل یہ ہے کہ حاملہ ہونے کا اقراراس چیز کا قرار ہے جس کی طرف میمل پہنچ گا اور وہ ولا دت ہے۔ اور اس لیے بھی کہ شوہر نے بیوی کے امانت دار ہونے کا اقرار کیا ہے، البذا امانت واپس کرنے میں بھی اس کا قول مقبول ہوگا۔

### اللغات

﴿أَقَرَّ ﴾ اقراركيا ، وحبل ﴾ حامله ونا وقابلة ﴾ واكى، يحدجوان والى ويفضى ﴾ يبنياتا ، ومؤتمنة ﴾ امانت دار به

### خد کورہ بالاصورت میں شوہر کے اقرار حمل کا اثر:

صورت مسكديد ہے كما كرشو ہرنے اپنے قول إذا ولدت ولدا فانت طالق كے بعد اپنى زوج محترمہ كے حاملہ ہونے كا اقرار کرلیا اور جب بوی نے ولادت کا دعویٰ کیا تو اس سے انکار نہیں کیا تو وہ عورت بغیر شہادت کے امام اعظم ولیٹی کے یہاں مطلقہ ہوجائے گی، لیکن حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی وقوع طلاق کے لیے حسب سابق ایک عورت یعنی داید کی شہادت شرط ہے،ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہاس عورت نے ولا دت کا دعو کی کر کے اپنے شو ہر کے حانث ہونے کا دعو کی کیا ہے لہذا اس کے لیے جمت کا ہونا ضروری ہے اور میر کام داری کی شہادت سے چل سکتا ہے۔ اس لیے وقوع طلاق کے لیے داری کی شہادت شرط

حضرت امام عالی مقام علیہ الرحمة کی پہلی دلیل ہے ہے کہ جب شوہر نے بیوی کے حاملہ ہونے کا اقرار کرلیا تو یہ اقرار جُوت ولا دت کی سب سے بڑی دلیل بن گیا اور اس اقرار میں حمل کے نتیج میں ولا دت کا اقرار بھی شامل ہے لینی حمل کا اقرار کر کے گویا شوہر نے ولا دت کا اقرار کرلیا، اس لیے اب کسی شہادت کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔

دوسری دلیل میہ ہے کہ جب شو ہزنے ہیوی کے حاملہ ہونے کا اقرار کیا تو اس کے شمن میں ہیوی کے امانت دار ہونے اور اس کیطن میں شو ہر کے نطفے کے پرورش پانے کا بھی اقرار ہوا، اور جب ہیوی کا امانت دار ہونا ثابت ہو چکا ہے تو رد امانت اور وضع امانت یعنی ولادت کے سلسلے میں اس قول معتمر ہوگا اور بلادلیل ثابت ہوگا۔

قَالَ وَ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ عَلِيْمَا الْوَلَدُ لَا يَبْقَى فِي الْبَطْنِ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ وَ لَوْ بِظِلِّ مَغْزَلِ، وَ أَقَلَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ (سورة الاحقاف: ١٥)، ثُمَّ قَالَ ﴿ وَ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ (سورة لقمان: ١٤) فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالشَّافِعِيُّ رَحَمَّنَا أَيْهُ لِلْكُثَرَ بِأَرْبَعِ سِنِيْنَ، وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتُهُ سَمَاعًا، إِذِ الْعَقْلُ لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ.

تروجی است میں کہ دوراں ہے ہیں کہ حمل کی اکثر مدت دوسال ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کا فرمان ہے بچہ دوسال سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہتا اگر چہ وہ تکلے کے سایہ کہ برابر ہو۔ اور اس کی اقل مدت چھ ماہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرا می ہے کہ بچہ کا حمل اور دورہ چھوڑ نا تمیں ماہ میں ہوتا ہے لیجھے ماہ باقی رہ گئے۔ اور امام شافعی والتی سام میں ہوتا ہے الیہ اس کا دورہ چھوڑ نا دوسال میں ہوتا ہے الہٰذا حمل کے لیے جھے ماہ باقی رہ گئے۔ اور امام شافعی والتی کردہ حدیث ان کے خلاف جمت ہے۔ اور ظاہر یہی شافعی والتی ہوگا۔ اس لیے کہ مقل اس انداز سے کی طرف راہ نہیں پاسکی۔

#### اللغاث:

﴿ ظل ﴾ سابيه ﴿ معزل ﴾ جِ نے کی سوئی، تکلا۔ ﴿ فصال ﴾ دودھ چيمرانا۔

#### اکثر مدت حمل:

مسلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں حمل کی اکثر مدت دوسال ہے اور اس پر حضرت عائشہ وٹائٹ کا یہ فرمان دکیل ہے کہ الولد لا یہ فی البطن اکثر من سنتین اللے بعنی بچہ دوسال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا خواہ وہ تکلے کے سایہ برابر ہو، صاحب ہدائی اس سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ وٹائٹ ام المؤمنین ہیں اور ان کی ذات سے امت کو بیشتر مسائل معلوم ہوئے ہیں اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے آپ تکا ٹیڈ کیسے من کر ہی یہ مدت بیان کی ہوگی، کیوں کہ عقل اس طرح کی مدت کا اندازہ نہیں لگا سے ا

وأقله سنة أشهر الغ: فرمات بيس كحمل اقل مت جھے ماہ ہے،اس ليے كماللدتعالى نے پہلے حمل اور فصال دونوں كى

# 

ایک ساتھ مدت بیان فرمائی ،اس کے بعد و فصالہ فی عامین کے فرمان سے دودھ چھوڑنے کے لیے ۲۲ ماہ متعین کردیا، لہذا بدیمی طور برحمل کی اقل مدت ۲ چھے ماہ متعین ہے۔

والشافعي رَحَمُنَ عَلَيْهُ الْنِهِ: اس كا حاصل يہ ہے كہ امام شافعی والته الله حمل كى اكثر مدت چارسال قرار ديتے ہيں اورا مام مالك والته الله على رَحَمُنَ الله الله الله على رَحَمُنَ الله الله على الله على الله على الله على دوسال سے بھى زائد دنوں تك رہ ہيں والته على اس كے بيك ميں دوسال سے بھى زائد دنوں تك رہ ہيں مثلاً محمد بن مجلان مي چارسال تك اپنى مال كے بيك ميں رہ اورضحاك بن مزاحم پانچ سال تك رہ (عنامه )اس ليے اكثر مدت حمل كودوسال ميں محصور كرنا درست نہيں ہے ،كيكن ہمارى بيان كردہ روايت عائشان كے خلاف جت اور دليل ہے۔

وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمٍ اشْتَرَاهَا لَزِمَهُ، وَ إِلَّا لَمْ يَلُومُهُ، لِأَنَّهُ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُعْتَدَّةِ، فَإِنَّ الْعُلُوقَ سَابِقَ عَلَى الشِّرَاءِ، وَ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُمُلُوكَةِ، لِأَنَّةُ فِي الْوَجْهِ النَّانِي وَلَدُ الْمُمُلُوكَةِ، لِأَنَّةُ يُطَالُونَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ الْمُمُلُوكَةِ، لِأَنَّةُ يُضَافُ الْحَادِثُ إِلَى أَقْرَبِ وَقْتِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ دَعُوةٍ، وَ هَذَا إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ وَاحِدًا بَائِنًا أَوْ خُرُمَةً خُرُمَةً وَرَجْعِيًّا، أَمَّا إِذَا كَانَ اثْنَتَيْنِ يَغْبُثُ النَّسَبُ إِلَى سَنتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ، لِلْآنَهَا حَرُمَتُ عَلَيْهِ حُرْمَةً غَلِيهِ خُرْمَةً فَلَا يُضَافُ الْعُلُوقُ إِلَّا إِلَى مَا قَبْلَةً، لِأَنَّهَا لَا تِحِلُّ بِالشِّرَاءِ.

ترجہ کہ: جس نے کسی باندی سے نکاح کیا پھر (وطی کے بعد) اس کوطلاق دے دی اور پھر اسے خرید لیا تو اگر یوم خرید سے چھ ماہ سے کم مدت میں اس باندی نے بچہ جنا تو شوہر کونب لازم ہوگا، ورنہ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلی صورت میں وہ معتدہ کا بچہ ہے،

کیوں کہ علوق شراء پر مقدم ہے۔ اور دوسری صورت میں وہ مملوکہ عورت کا بچہ ہے۔ اس لیے کہ حادث کو اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لہذا نسب کا دعوی کرنا ضروری ہے۔ اور بی تھم اس وقت ہے جب ایک طلاق بائن ہویا خلع ہویا طلاق رجعی ہو، لیکن اگر دوطلاق ہوتو وقت طلاق سے دوسال پر نسب ثابت ہوجائے گا (اس لیے کہ) (دوطلاق سے) باندی اپنے شوہر پر حرمت غلیظ کے ساتھ حرام ہوگئ، لہذا علوق کو طلاق سے پہلے کی حالت کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس لیے کہ شراء کی وجہ سے یہ باندی حلال نہیں ہو کتی۔

#### اللغات:

﴿علوق﴾ استقرار رحم- ﴿يضاف ﴾ منسوب كياجاتا ب-

#### باعرى بوى كوطلاق ديي كے بعد خريد نے ك صورت مل جوت نسب:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا پھر وطی کرنے کے بعداس کو طلاق دے دی اوراس کے بعداس کے بعداس کو طلاق دے دی اوراس کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جناتو مشتری کے بعداس کے مالک سے اس باندی نے بچہ جناتو مشتری کے ذک سے چھے ماہ کم مدت میں باندی نے بچہ جناتو مشتری پر (جو ذے اے اپنا ٹا اور اس سے اپنانسب متعلق کر تا لازم ہوگا۔ اور اگر چھے ماہ یا اس سے زائد مدت میں بچہ پیدا ہواتو پھر مشتری پر (جو اس کا شو ہر بھی ہے) اس بچے کو اپنا تا اور اپنانسب اس سے متعلق کر تا لازم نہیں ہوگا۔ یہ دوصور تیں ہیں جن میں سے پہلی صورت کی

دلیل یہ ہے کہ چھ ماہ سے کم میں بچہ کی ولادت سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ یہ نطفہ خرید نے سے پہلے ہی قرار پایا ہے اورخرید نے سے پہلے جوں کہ وہ عورت معتدہ کا بچہ ہوا اور معتدہ کا بچہ ہوا اور معتدہ کے بچے کا نسب بدون دعویٰ ثابت ہوجاتا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس بچے کا نسب شوہر پر لازم ہوگا۔ اور دوسری صورت میں یعنی جب چھے ماہ سے زائد مدت میں بچہ کی بیدائش ہوئی تو یہ بات واضح ہوگئی کہ اشتراء کے بعد ملک یمین کی حالت میں نطفہ قرار پایا ہے اور وہ مملوکہ کا بچہ ہے اس لیے کہ ضابطہ یہ ہے کہ حادث اور نو پیداشدہ چیز کو اس کے قریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور مملوکہ باندی کے بچے کا نسب دعویٰ نسب کے بغیر عبیں ہوتا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس صورت میں نسب کا دعویٰ کرنا ضروری ہے۔

و هذا إذا النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تفصیلات اس وقت ہیں جب اس باندی کوایک طلاق بائن دی گئ ہو یا ایک طلاق رجعی دی گئی ہو یا اس نے خلع کیا ہو، کیکن اگر شو ہر نے اسے دوطلاق دیا ہوتو وقت طلاق سے دوسال تک نسب ثابت ہوگا، کیوں کہ باندی کے حق میں دوطلاق اکثر تعداد طلاق ہے، لہذا دوطلاق سے وہ باندی حرمت غلیظہ کے ساتھ بائنہ ہوکر شو ہر کے لیے حرام ہوگئی اور اب شو ہر کے لیے اس سے وطی کرناممکن نہیں رہا نہ تو نکاح کے طور پر اور نہ ہی ملک یمین کے طور پر لہذا اب مابعد الطلاق کی طرف علوق کو منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے قبل الطلاق کی حالت پر محمول کریں گے اور طلاق کے وقت سے دو سال کے اندراندراگر بجہ پیدا ہواتو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِأَمَتِه إِنْ كَانَ فِي بَطْنِكِ وَلَدٌ فَهُوَ مِنِّي فَشَهِدَتْ عَلَى الْوِلَادَةِ امْرَأَةٌ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى تَعَيُّنِ الْوَلَدِ، وَ يَفْبُتُ ذَٰلِكَ بِشَهَادَةِ الْقَابِلَةِ بِالْإِجْمَاعِ.

توجیلہ: جس شخص نے اپنی باندی سے کہا اگر تیرے پیٹ میں بچہ ہوتو میرے نطفے سے ہے، پھرا یک عورت نے ولا دت پر گواہی دی تو وہ اس کی ام دلد ہوگی ،اس لیے کہ صرف تعینِ ولد کی ضرورت ہے اور یہ بالا تفاق دایہ کی شہادت سے ثابت ہوجائے گی۔

#### اللّغاث:

﴿قابلة ﴾ داير

#### ام ولد بننے کی ایک صورت:

صورت مسئلة وبالكل واضح ہے كداگركى مولى نے اپنى باندى سے كہا كداگر تير سے پيك ميں بچد ہے تو مير سے نطفے سے ہے اس كے بعد چھ ماہ سے كم مدت ميں اس باندى نے بچہ جنا اور ايك عورت نے ولا دت كى شہادت دى تو اس بچكا نسب مولى سے ثابت ہوجائے گا اور وہ باندى اس كى ام ولد ہوگى ، كول كد يہاں صرف بچة عين كى ضرورت ہے اور دايد كى شہادت سے بيضرورت بورى ہوجائى گا۔

بورى ہوجاتى ہے، اس ليے اس شہادت سے نسب ثابت ہوجائے گا۔

وَ مَنْ قَالَ لِغُلَامٍ هُوَ اِبْنِي ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَتُ أُمَّ الْغُلَامِ وَ قَالَتُ أَنَا امْرَأَتُهُ هُوَ اِبْنُهُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَهُوَ ابْنُهُ تَرِ ثَانِهِ، وَ فِي النَّوَادِرِ جَعَلَ هٰذَا جَوَابَ الْإِسْتِحْسَانِ، وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْمِيْرَاكُ، لِأَنَّ النَّسَبَ كَمَا يَفْبُتُ

# ر آن البداية جلد المحاسس ١١٩ ١٥٥ محمد ١١٩ المحاملات كابيان

بِالنِّكَاحِ الصَّحِيْحِ يَفْبُتُ بِالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَ بِالْوَطْيِ عَنْ شُبُهَةٍ وَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَلَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ إِقْرَارًا بِالنِّكَاحِ. وَجُهُ الْاِسْتِحْسَانُ أَنَّ الْمَسْنَالَةَ فِيْمَا إِذَا كَانَتُ مَعُرُوْفَةً بِالْحُرِّيَّةِ وَ بِكُوْنِهَا أُمَّ الْغَلَامِ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيْحُ هُوَ الْمُتَعَيَّنَ لِلْإِلْكَ وَضُعًا وَ عَادَةً.

ترجمہ : جس خص نے کس بچے کو کہا کہ یہ بیرالڑکا ہے پھر وہ مرگیا اس لڑکے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ میں میت کی بیوی ہوں اور یہ اس کا بچہ ہوگی اور وہ غلام میت کا لڑکا ہوگا اور دونوں میت کے وارث ہوں گے۔ اور نواور میں اسے تھم استحسانی قرار دیا گیا ہے جب کہ قیاس یہ ہے کہ عورت کو میراث نہ طے، کیوں کہ جس طرح نسب نکاح تھجے سے ثابت ہوتا ہے نکاح فاسداور وطی بالشبہ ہے بھی ثابت ہوتا ہے اور ملک میں سے بھی ثابت ہوتا ہے، الہذامیت کا قول نکاح کا قرار نہیں ہوا۔ اور استحسان کی دلیل یہ ہے کہ مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کا آزاد ہونا اور لڑکے کی ماں ہونا معروف ہو۔ اور نکاح تھے ثبوت نب کے لیے وضع اور عادت کے طور پر متعین ہے۔

#### اللغات:

﴿ترثان ﴾ وه دونول وارث مول ك\_ ﴿حرّية ﴾ آ زادمونا\_

## يج ك بوت نسب كانتجداس كى مال تك معتدى موكا يانبين

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی تخص نے ایک بچے کو دیکھا اور کہا ہو ابنی یہ میرابیٹا ہے، اس کے بعد اس شخص کا انقال ہوگیا پر اس لڑ کے کی ماں آئی اور اس نے کہا کہ میں میت کی بوی ہوں اور بیلڑکا میت کا بیٹا ہے تو استحسانا ماں اور بیٹے دونوں میت کے وارث ہوں گے، لیکن قیاس کا نقاضا یہ ہے کہ صرف بیٹے کو اپنا نے کا اقرار کو ارث نہ ہو، کیوں کہ باپ نے صرف بیٹے کو اپنا نے کا اقرار کیا ہے، ماں کونیس، اور بیٹے کا اقرار ماں کے اقرار کوسٹر منہیں ہے، اس لیے نکاح صحے کے علاوہ نکاح فاسد، وطی بالشبہہ اور ملک یمین کے طور پر بھی وطی کرنے سے بھی بیٹا معرض اور وجود میں آسکتا ہے، لہذا میت کا ھذا ابنی کہنا صرف بیٹے کے حق میں مفید ہوگا اور اس سے نکاح کا قرار نہیں ہوگا، اس لیے صرف بیٹا اس کا وارث ہوگا نہ کہ وہ عورت۔

استحسان کی دلیل کہ صورت مسئلہ اس صورت میں وضع کیا گیا ہے جب عورت کی حریت معروف ہوتا کہ ملک بمین کے طور پر وطی کا اختمال ختم ہوجائے اور اس عورت کا ذکورہ بنچ کی ماں ہونا بھی لوگوں میں مشہور ہو، تاکہ نکاح فلے بالشبہہ کا اختمال ختم ہوجائے اور صحیح باقی رہ جائے اور چوں کہ نکاح صحیح ثبوت نسب کے لیے متعین ہے، اس لیے وہ لڑکا اس عورت کا ہوگا اور ماں بیٹے دونوں کومیراث ملے گی۔

وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمُ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَقَالَتِ الْوَرَثَةُ أَنْتِ أُمَّ وَلَدٍ فَلَا مِيْرَاتَ لَهَا، لِأَنَّ ظُهُوْرَ الْحُرِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ الدَّارِ حُجَّةٌ فِي دَفْع الرِّقِّ، لَا فِي اسْتِخْقَاقِ الْمِيْرَاثِ. ر أن البداية جلد ١٤٠ كري المستخدي ٢٠٠ كري الكام طلاق كابيان ك

توجیل : اوراگریمعلوم نہ ہو کہ وہ عورت آزاد ہے اور ورثاء نے کہا کہ تم امّ ولد ہوتو اسے میراث نہیں ملے گی، اس لیے کہ حریت کا ظہور دارالاسلام کے اعتبار سے دفع رقیت کے لیے جت ہے۔ نہ استحقاق میراث کے لیے ہے۔

#### اللغات:

﴿حرة ﴾ آزارعورت - ﴿رق ﴾ غلاى -

## يج ك بوت نسب كا تتجداس كى مال تك معتدى موكا يانيس:

فرماتے ہیں کہ اگر ماسبق میں نہ کورہ عورت کا آزاد ہونا معلوم نہ ہواور میت کے ورثاء اسے میت کی ام ولد قرار دیں تو نہ تو وہ ام ولد ہوگی اور نہ ہی اور نہ ہی اسبق میں نہیں ہے گی ، میراث تو اس لیے نہیں ملے گی کہ اس کا آزاد ہونا متعین نہیں ہے اور اگر چہ دارالاسلام میں ہونے کی وجہ سے اس کی رقبت معدوم بھی جارہی ہے لیکن دارالاسلام صرف دفع رقبت میں مؤثر ہے ، استحقاق وراثت میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے ، اس لیے اسے میراث نہیں ملے گی ، مگر وہ مملوک اور ام ولد بھی نہیں ہوگی ، کیوں کہ دارالاسلام اس سے رقبت کو دفع کر رہا ہے۔ فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم ۔



# باب حضائة الوليومن أحق به المنافع الم

صاحب کتاب جب ثبوت نسب کے مسائل ودلائل کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب حضانت اور پرورش کے احکام ومسائل کو بیان کررہے ہیں، کیوں کہ ولا دت اور ثبوت نسب کے بعد سب سے پہلا مرحلہ حضانت ہی کا ہے۔صاحب بنا بیعلامہ محمود عینی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ شریعت ہیں ولایت کا حق اس مخص کو ہے جو متفق علیہ ہوا ور پھر ولایت کے بھی گئی درجے ہیں، اس لیے شریعت نے تصرف کی ولایت کا حق باپ کو دیا ہے، کیوں کہ وہ قوتی الرائے ہوتا ہے اور نفقہ بھی اس کے ذہبے ہوتا ہے۔اور حضانت اور پرورش کی ولایت ماں سے متعلق کی گئی ہے، کیوں کہ ماں بچے پر زیادہ شفیق ہوتی ہے اور گھر میں رہ کر ہمہ وفت اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ (۱۸۵ے)

وَ إِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ لِمَا رُوِيَ ((أَنَّ الْمُرَأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ إِنَّ إِبْنِي هَلَمَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَ حِجْرِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَ حِجْرِي لَهُ حِوَى وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَ زَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِي فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْتِ أَخَقُ بِهِ مَا لَمُ تَتَزَوَّجِي))، وَ لِأَنَّ الْأُمَّ أَشْفَقُ وَ أَقْدَرُعَلَى الْحَضَانَةِ فَكَانَ الدَّفُعُ إِلَيْهَا أَنْظُرَ وَ إِلَيْهِ أَشَارَ الصِّدِيْقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ السَّالِ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ، قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُرَأَتِهِ، وَالصَّحَابَةُ عَالَيْهُ مُنَ شَهْدٍ وَ عَسُلٍ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ، قَالَ حِيْنَ وَقَعَتِ الْفُرُقَةُ بَيْنَةً وَ بَيْنَ الْمُرَأَتِهِ، وَالصَّحَابَةُ خَاصَهُ وَ الْعَرْفُونَ وَ السَّحَابَةُ اللَّهُ مُنْ مُتَعَرَافُهُ وَ الْمَالَ الْعَلَامُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا عَلَامُ مُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ إِلَيْهِ الْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى عَلَى الْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْلِقُهُ الْعَلَامُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْعَرْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولَاقِ اللَّهُ الْعُلَى الْمُولِ عِنْدَكَ يَا عُمَرُ ، قَالَ عِيْنَ وَقَعَتِ الْفُولُولَةُ اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُهُ الْفَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ اللَّعْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ اللْ

تر جمله: اور جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ہوجائے تو ماں بیچ کے زیادہ حقدار ہے اس روایت کی وجہ سے کہ ایک عورت ب
کہا اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا پیٹ ظرف رہا اور میری کوداس کے لیے خیمہ رہی اور میر بے بہتان اس کے
لیے ڈول رہے اور اس کا باب اسے مجھ سے چھینا چاہتا ہے، تو آپ مُن اللّٰ کے فرمایا کہ جب تک تو دو سرا نکاح نہیں کرتی اس وقت تک تو
ہی اس کی زیادہ حق دار ہے، اور اس لیے کہ ماں زیادہ مشفق ہوتی ہے اور حضانت پراسے زیادہ قدرت ہوتی ہے لہذا بیچ کو اس کے
سپر دکرنے میں زیادہ شفقت ہوگی۔ اور اس طرف حضرت صدیق اکبر مخاتفی نے اشارہ کیا کہ اے عمر اس بیچ کے لیے عورت کا تھوک
تہارے شہد مصفی سے بھی زیادہ بہتر ہے، حضرت صدیق اکبر مخاتفی نے اس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان کے اور ان کی

اللغاث:

﴿بطنی ﴾ میرا پیٹ۔ ﴿وعاء ﴾ برتن۔ ﴿حجر ﴾ گود۔ ﴿حوی ﴾ پناہ گاہ، خیمہ ﴿ثدی ﴾ جھاتی، پیتان۔ ﴿سقاء ﴾ مشکیزہ، ڈول، پینے کا برتن۔ ﴿ینزع ﴾ جھین لے گا، کھننج لے گا۔ ﴿أشفق ﴾ زیادہ مهربان۔ ﴿ریق ﴾ تھوک، لعاب رضن۔ ﴿عسل ﴾ شہد۔ ﴿شهد ﴾ شهد ﴾ شهد جوموم سے نچوڑ انہ گیا ہو۔

تخريج:

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق باب من احق بالولد، حديث: ٢٢٧٦.

#### زوجین میں سے پرورش کا زیادہ حقدار:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر میاں ہوی کے درمیان فرقت واقع ہوجائے تو ان کا بچہ مال کے حوالے کیا جائے گا اور مال ہی اس خچ کی پرورش کی زیادہ حق دار ہوگی بشرطیکہ وہ کسی اجبنی شخص سے دو سراعقد نہ کرے، اس تھم کی پہلی دلیل اس عورت کا واقع ہے جس نے دربار رسالت میں اپنے بچے کی نشو ونما اور دکھیر کھی کی حالتوں کو بیان کر کے اپنے شوہر کے متعلق بچہ چھینے کا الزام لگایا تھا اور آپ من الله الله الله تعزوجی کے فرمان سے اس بچہ کی حق دار اس کی مال یعنی اس عورت کو را رویا تھا۔ دوسری دلیل می کے کہ باپ کے مقابلے میں مال بچہ پر زیادہ مہر بان ہوتی ہے اور ہمہ وقت اس کے ناز ونخ سے برداشت کرتی رہتی ہے اس لیے پرورش کے حوالے کرنا زیادہ بہتر ہے۔

تیسری دلیل میہ کہ جب حضرت عمر مخالفی اور ان کی یوی ام عاصم مخالفیا کے مابین فرقت طلاق واقع ہوئی تھی اور حضرت عمر کے کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے تو اس پرصدیق اکبر جڑا تھی نے ان سے فرمایا تھا کہ اے عمر بچہ کی ماں کا تھوک اس کے لیے تہمارے شہد مصلّی کھلانے سے بھی زیادہ بہتر ہے، گویا صدیق اکبر جڑا تھی نے اپ اس فرمان سے بیاشارہ دیدیا تھا کہ بچ کی پرورش کا زیادہ حق اس کی ماں کو ہواور یہ فرمان کہار صحابہ کی موجودگی میں صادر ہوا تھا، لیکن کسی نے اس پرکیر نہیں فرمائی تھی جس سے بیا جماعی مسئلہ ہوگیا تھا۔

وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْآبِ عَلَى مَا نَذْكُرُ وَ لَا تُجْبَرُ الْأُمُّ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا عَسَتْ تَعْجِزُ عَنِ الْحَضَانَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْآبِ الْآمِ فَأَمُّ الْآبِ الْآمِ فَأَمُّ الْآبِ الْآمِ فَأَمُّ الْآبِ الْآمِ فَأَمُّ الْآبِ الْآمِ فَا أَوْلَ لَمْ تَكُنْ أُمُّ الْآبِ الْآمِ فَأَمُّ الْآبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

الْعَرْشِ ﴾ (سورة يۈسف : ١٠٠) أَنَّهَا كَانَتُ خَالَتَهُ.

تروج کے: اور (نیخ کا) نفقہ اس کے باپ پر لازم ہوگا جیسا کہ (آ می چل کر) ہم اسے بیان کریں گے اور ماں کو حضائت پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ پرورش کرنے سے عاجز ہو۔ پھر اگر بیخ کی ماں نہ ہوتو اس کی نانی دادی سے زیادہ پرورش کی حق دار ہے اگر چہدہ دور کے درج کی ہو، اس لیے کہ یہ ولایت ماؤں کی طرف سے آتی ہے، پھر اگر نانی نہ ہوتو دادی بہنوں سے زیادہ حقد ار ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی ماؤں میں سے ہے، اس لیے دادی کو بھی ماؤں کی میراث یعنی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ دادی کی شفقت پیدائی قرابت سے زیادہ بوقی ہوئی ہے۔ پھر اگر بیچ کی دادی بھی نہ ہوتو بہنیں، پھو پھیوں اور خالاؤں سے زیادہ سے زیادہ سے ناور ایک روایت میں ہو کہ کی دادی بھی نہیں مقدم کیا گیا ہے۔ اور ارشاد خداوندی ورفع کہ خالہ باپ شریک بہن سے زیادہ سے کہ آپ سُلُو کُھُو کُھُو کُھُو کُھُ کا ارشادگرامی ہے'' خالہ ماں ہوتی ہے'' اور ارشاد خداوندی ورفع ابو یہ علی المعر ش کی تفسیر میں کہا گیا کہ اُبوین میں سے ایک حضرت یوسف کی خالہ جس۔

#### اللغات:

﴿نفقة ﴾ افراجات، فرج \_ ﴿لا تجبو ﴾ مجور نبيل كيا جائكا \_ ﴿عست ﴾ موسكا ب كـ ﴿ حضانة ﴾ پرورش كرنا \_ ﴿ نستفاد ﴾ ماصل كى جاتى بي ورش كرنا \_ ﴿ نستفاد ﴾ ماصل كى جاتى بي عمة ﴾ يعويسى \_ ﴿ قدمن ﴾ مقدم كى كى بـ \_

#### تخريج

اخرجه بخارى في كتاب الصلح باب كيف يكتب، حديث رقم: ٣٦٩٩.

#### مال کے بعد حق حضانت کس کو حاصل ہوگا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیچ کی پرورش اوراس کی حضانت وغیرہ کا پورا نفقہ اس کے باپ پرلازم ہوگا اور کتاب النفقہ میں اس کی پوری تفصیل آئے گی۔ اور بچہ کی پرورش کی زیادہ حق دار اس کی ماں ہی ہے لیکن اگر ماں کسی وجہ سے پرورش نہ کر سکے تو اسے پرورش کرنے پرمجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر ماں کے علاوہ کوئی دوسرا موجود نہ ہوتو پھر ماں کومنایا جائے گا اور اس منت ساجت کی جائے گی۔

فان لم تکن النے: فرماتے ہیں کہ اگر بیچ کی مال نہ ہو یا وہ دوسری شادی کر لے تو پھر ماں کی ماں یعنی بیچ کی نانی اس کی دادی سے پرورش کی زیادہ حق دار ہوگی خواہ وہ اوپر کے درج کی ہوئیتی پرنانی اورسکڑ نانی ہو، کیوں کہ بیولایت ماؤں کی طرف سے مستقاد ہوتی ہے، اس لیے ماں کی ماں باپ کی ماں سے زیادہ حق دار ہوگ ۔ پھر اگر بیچ کی نانی بھی نہ ہوتو دادی بہنوں سے زیادہ حق دار ہوگ ، بھر اگر بیچ کی نانی بھی نہ ہوتو دادی بہنوں سے ہے، اس لیے دادی کو بھی میت کی میراث سے ماں کے برابریعنی چھٹا حصر ماتا ہے۔ اور پھر قرابت نبی کی وجہ سے دادی کی شفقت بہنوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے۔

فإن لم تكن الخ: فرماتے ہیں كماكر نے كى دادى بھى نہ ہوتو پھر بہنوں كانمبر ہادر بہنيں بچ كى پھوپھوں اور خالاؤں سے زیادہ حق دار ہوں گی۔اس ليے كم بہنیں بچ كے باپ اور مال كى بیٹیاں ہوتی ہیں اور وہ قرابت كے اعتبار سے بچ سے زیادہ

قریب ہوتی ہیں، ای لیے میراث میں بہنوں کا حصہ ممات اور خالات سے مقدم ہے۔

وفی روایہ النے: صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ دونوں شریک یعنی حقیق بہن خالہ اور پھوپھی سے مقدم ہے۔ اگر صرف باب شریک بہنیں ہوتو مبسوط کی کتاب الطلاق کی وضاحت کے مطابق وہ بہن خالہ سے مقدم نہیں ہوگی، کیوں کہ پرورش کے درجات ماں کی طرف سے چلتے ہیں اور خالہ ماں سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس لیے حقیق بہن نہ ہونے کی صورت میں خالہ کاحق مقدم ہوگا اور پھر صدیث پاک میں المخالة و المدہ کا فرمان جاری کرکے خالہ کی قرابت اور اس کی شفقت کومزید اجا گر کردیا گیا ہے اور پھر قرآن کریم کی آیت دو فع أبویه علی العرش النے: میں بھی ایک تفسیر کے مطابق اُبوین میں حضرت یوسف عالیہ آل کی ماں نہیں بھر قرآن کریم کی آیت دو فع أبویه علی العرش النے: میں بھی ایک تفسیر کے مطابق اُبوین میں حضرت یوسف عالیہ آل کی ماں نہیں المدان کی خالہ داخل ہیں، کیوں کہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضرت یعقوب عالیہ آل کے مصر پہنچنے سے پہلے ہی حضرت یوسف عالیہ آل کی اللہ والیا تقال ہوگیا تھا۔

وَ تَقَدَّمُ الْأَخْتُ لِأَبِ وَ أُمْ لِأَنَّهَا أَشْفَقُ، ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الْآمِ ثُمَّ الْآخُتُ مِنَ الآجُ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ تَرْجِيْحًا لِقَرَابَةِ الْآمِّ، وَ يَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلْنَ الْآخَوَاتُ، مَعْنَاهُ تَرْجِيْحُ ذَاتِ قَرَابَتَيْنِ، ثُمَّ قَرَابَةِ الْآمِّ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَلِكَ.

تروج بھلہ: اور حقیقی بہن (دیگر بہنوں ہے) مقدم ہوگی، کیوں کہ وہ زیادہ شفیق ہوتی ہے اور پھر ماں شریک بہن کا نمبر ہے اور سب سے اخیر میں باپ شریک بہن کا نمبر ہے، کیوں کہ ان کاحق ماں کی جانب سے ثابت ہے۔ پھر خالا کیں پھو پھیوں سے زیادہ حق دار جیں ماں کی قرابت کوتر جیج دیتے ہوئے پھر وہ بھی بہنوں کی طرح اتریں گی لینی دوقرابت والی کوتر جیے ہوگی پھر ماں کی قرابت والی کو۔ پھر پھو پھیاں بھی ای طرح اتریں گی۔

#### مال کے بعدی حضانت کس کوحاصل موگا:

صورت مسلم یہ ہے کہ فق حضانت کے استحقاق کا دارو مدار قربت اور زیادتی شفقت پر ہے ای لیے ماں نانی اور دادی کے نہ ہونے کی صورت مسلم یہ ہے کہ حقیق بہنیں اس کی علاقی اور اخیافی بہنوں سے مقدم ہوں گی، کیوں کہ وہ ذوقر ابتین ہے اور اس کی شفقت دیر بہنوں سے مقدم ہوں گی، کیوں کہ وہ ذوقر ابتین ہے اور اس کی شفقت دیر بہنوں سے بڑھی ہوئی ہے، پھر اگریہ بہن نہ ہوتو بچ کی اخیانی بہن اس کی علاقی بہن سے مقدم ہوگی اور سب سے اخیر میں علاقی بہن کا نمبر ہوگا، اس لیے کہ عورتوں کے لیے حق حضانت ماں ہی کی طرف سے ثابت ہوتا ہے لہذا جو عورت ماں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس سے جاتنا زیادہ قریب ہوگی اس حسان کا حصد اور نمبر بھی ہوگا۔

ٹم الحالات النے: فرماتے ہیں کہ خالا کیں مال سے زیادہ قریب ہوتی ہیں ،اس لیے حقیقی ،اخیافی اور علاقی کے اعتبار سے درجہ بدرجہ خالاؤں کوحق حضانت ملے گا اور خالاؤں کے بعد یعنی ان کی عدم موجود گی میں حسب مراتب بیرحق پھو پھیوں کی طرف منتقل ہوجائے گا۔

وَ كُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هَوُلَاءِ يَسْقُطُ حَقُّهَا لِمَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّ زَوْجَ الْأَمِّ إِذَا كَانَ أَجْنَبِيًّا يُعْطِيهِ نَزُرًا وَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ

شَزُرًا فَلَا نَظُرَ، قَالَ إِلاَّ الْجَدَّةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدَّ لِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ أَبِيْهِ فَيَنْظُرُ لَهُ، وَ كَذَلِكَ كُلُّ زَوْجٍ هُوَ ذُوْرَحُمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِقِيَامِ الشَّفَقَةِ نَظْرًا إِلَى الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ، وَ مَنْ سَقَطَ حَقَّهَا بِالتَّزَوُّجِ يَعُوْدُ إِذَا ارْتَفَعَتِ الزَّوْجِيَّةُ، لِأَنَّ الْمَانِعَ قَدْ زَالَ.

ترجیمہ: اور ان عورتوں میں ہے جس عورت نے بھی اپنا نکاح کرلیا اس کاخل ساقط ہوجائے گا اس حدیث کی وجہ سے جے ہم روایت کر چکے۔ اور اس لیے جب مال کاشو ہر اجنبی ہوگا تو وہ بچہ کو حقیر چیز دے گا اور اسے تیزنگاہ سے دیکھے گا لہذا شفقت معدوم ہوجائے گی۔ فرماتے ہیں کہ سوائے نانی کے جب اس کاشو ہر بچے کا دادا ہو، کیوں کہ دادا اس کے باپ کے قائم مقام ہاس لیے وہ اس نیچ پرنظر عنایت کرے گا۔ اور ایسے ہی ہر وہ شو ہر جو اس بچ کا ذور حم محرم ہو، اس لیے کہ آر ابت قریبہ کی طرف نظر کرتے ہوئے شفقت موجود ہے۔ اور جس عورت کاحق حضائت ساقط ہو گیا تو زوجیت ختم ہوتے ہی وہ حق لوٹ آئے گا، کیوں کہ مانع زائل ہو گیا۔

#### اللغاث

﴿تزوجت ﴾ شادى كرلى ـ ﴿نزر ﴾ ب قيت چيز، كمثيا سامان ـ ﴿شزر ﴾ عصد، عيب چينى ـ ﴿جدّة ﴾ دادى، نانى ـ ﴿بعود ﴾ لوث آئے گا۔

#### شادی کرنے سے حق حضانت کاستوط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بہن، خالہ، دادی ، نانی اور پھوپھی میں سے انہی عورتوں کوحق حضانت ملتا ہے جن کی شادی نہ ہوئی ہو
لینی خالہ اور پھوپھی وغیرہ جب تک غیرشادی شدہ ہوں گی اس وقت انہیں یہ حق ملے گالیکن اگران میں سے کسی کی شادی ہوگئ تو اس
کاحق حضانت ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث پاک میں ماں کو یہ حق دیتے ہوئے سرکار دوعالم مُنَّاثِیْنَا کہنے یہ جملہ ارشاد فر مایا تھا آنتِ
اُحق بد مالم تعزوجی کہ جب تک تم دوسرا نکاح نہیں کرتی ہواس وقت نیچ کی پرورش کی سب سے زیادہ حق دارتم ہی ہو، چوں کہ
آپ مُنَاثِیْنَا نے ماں کے حق میں مالم تعزوجی کی شرط لگائی ہے لہذا یہ شرط ماں کی قائم مقام دیگر عورتوں کے حق میں بھی جاری اور
لاگوہوگی، کیوں کہ ماں بی کے ذریعے اور واسطے سے انہیں بیحق ملتا ہے۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ عورت کے نکاح کر لینے کے بعداس کی اوراس کے شوہر کی تمام تو جہات اپنے بیچے پر ہوگی اوراجنبی ہونے کی وجہ سے وہ شوہراس بیچے کو معمولی سی چیز کھانے پینے کے لیے دے گا اوراس کی طرف نظر حقارت سے دیکھے گا اور میر بچہ بے تو جہی اور عدم التفات کا شکار ہوجائے گا۔

و إلا الحدة النع: وكل من تزوج سے استناء كرتے ہوئ فرماتے ہيں كداگر بيح كى نانى اس كے دادا سے نكاح كرتى بهت اس صورت ميں نانى كاحق حضانت ساقط نہيں ہوگا، كيوں كدنانى اور دادا دونوں مل كراچھى طرح سے اس كى دكيور كيوكا انتظام كريں گے اور دادا چوں كد بيچ كے باپ كے قائم مقام ہوتا ہے اس ليے وہ اس بيچ پرنظر كرم كرے گا اور اس كے ق ميں بي قرجى كا خدشہ ختم ہوجائے گافلا حرج في تزوج المجدة جدالولد۔

و كذلك النع: فرماتے ہيں كه نانى اور داداكى طرح ہراس شخص كے ساتھ كى جوڑى شيح ہوگى جو بنچ كا قريبى رشتے دار ہو، كيول كه قربت قرابت كى وجه سے شفقت موجود ہے اس ليے مال خاله، پھوپھى اور بہن وغيرہ كا بنچ كے ذورحم محرم كے ساتھ نكاح كرنے ميں كوئى حرج نہيں ہے۔

و من سقط النع: فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے کی وجہ سے جس عورت کا حق حضانت ختم ہوگیا ہو وہ حق زوجیت ختم ہونے سے دوبارہ لوٹ آئے گا، کیوں کہ زوجیت ہی مانع تھی، لہذا إذا زال المانع عاد الممنوع والے فقہی ضابطے کے پیش نظر مانع کے ختم ہونے سے منوع بھی ختم ہوجائے گا اور حق حضانت بحال ہوجائے گا۔

فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيْهِ الرِّجَالُ فَأُولَاهُمْ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيْبًا، لِأَنَّ الْوِلَايَةَ لِلْأَقْرَبِ وَ قَدْ عُرِفَ التَّرْبَيْبُ فِي مَوْضِعِه، غَيْرَ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ لَا تُدْفَعُ إِلَى عَصَبَةِ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَ ابْنِ الْعَمِّ تَعْرَفُ الْفَتْنَةِ.

تر جملہ: پھر اگر بچ کے اہل خانہ میں سے کوئی عورت نہ ہواور اس کی پرورش کے متعلق مردوں نے جھگڑا کیا ہوتو ان میں سب سے زیادہ مقدم وہ ہوگا جوعصبہ ہونے میں سب سے زیادہ قریب ہو، کیوں کہ ولایت اقرب کے لیے ہے اور ان کی ترتیب اپنی جگہ معلوم ہو چکی ہے، کیکن صغیرہ بچی غیرمحرم عصبہ کونہیں دی جائے گی جیسے مولی عمّاقہ اور چچا کا بیٹا۔ فتنہ سے بچنے کے لیے۔

#### اللغات:

﴿ احتصم ﴾ جَمَّرًا كرير و ﴿ لا تدفع ﴾ نبين دى جائے گى۔ ﴿عناقة ﴾ آزادكرنے والا۔ ﴿تحوّز ﴾ بچاؤ۔

#### حضانت کے حقد ارمردوں کا بیان:

فرماتے ہیں اگر نیچ کے اہل خانہ میں کوئی عورت نہ ہو جواس کی حضانت کے امور کو نبھا سکے اور مردوں نے اس کی پرورش کے متعلق اختلاف کرلیا ہوتو علی الترتیب ان مردول کو بیت ملے گا جوعصبہ ہونے میں بیچ سے زیادہ قریب ہوں گے، کیول کہ بیہ ولایت اقر ب کے لیے ہے لہذا جو جتنا قر بی عصبہ ہوگا اس کاحق اتناہی مقدم ہوگا یعنی باپ، دادا پر دادا، لکڑ اورسکڑ دادا، پھر بھائیول میں سے حقیق علاتی اور اس کے بعد بچاوغیرہ کا نمبر ہوگا اور سب سے اخیر میں مولی عتاقہ کا نمبر ہے، لیکن واضح رہ کہ مولی عتاقہ کا نمبر صرف لڑ کے میں آئے گا، اس کے بعد بچاوغیرہ کا آگر بی ہواور مردول اور عورتوں میں سے کوئی ولی نہ ہوتو لڑ کی مولی عتاقہ کے سپر دنہیں کی جائے گی ہوان کے حوالے کرنے میں فتنہ کا اندیشہ ہے اور بیچ کی حق میں شفتہ کا اندیشہ ہے اور بیچ کی حق میں شفتہ کا معدوم ہے۔

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحُدَهُ وَ يَضُرَّبُ وَحُدَهٌ وَ يَلْبَسُ وَحُدَهُ، وَ يَسْتَنْجِي وَحُدَهُ، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَخُدَةً وَ يَلْبَسُ وَحُدِّهُ، وَالْمَعْلَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ فَيَأْكُلُ وَحُدَهُ وَ يَشْرَبُ وَخُدَةً وَ يَلْبَسُ وَخُدَةً وَ الْمَعْمَى وَاحِدٌ، لِأَنَّ تَمَامَ

الْإِسْتِغْنَاءِ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْإِسْتِنْجَاءِ، وَ وَجُهُهُ أَنَّهُ إِذَا اسْتَغْنَى يُحْتَاجُ إِلَى التَّأَدُّبِ وَالتَّخَلُّقِ بِالدَابِ الرِّجَالِ وَ أَخْلَاقِهِمْ، وَالْأَبُ أَقْدَرُ عَلَى التَّأْدِيْبِ وَالتَّنْقِيْفِ، وَالْخَصَّافُ رَحَمَّتَأَيْهُ قَدَّرَ الْإِسْتِغْنَاءَ بِسَبْعِ سِنِيْنَ اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ .

تروج کھنے: اور ماں اور نانی لڑکے کی (پرورش کی) زیادہ حق دار ہیں یہاں تک کہ وہ تنہا کھانے گئے، تنہا پینے گئے، اکیلے لباس پہننے گئے اور استخاء کرنے گئے۔ اور جامع صغیر میں ہے کہ یہاں تک لڑکا بے پروا ہوجائے اور وہ تنہا کھانے پینے اور لباس پہننے گئے اور (دونوں کا) معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ استغناء کی تحمیل استخاء پر قدرت کے ذریعے حاصل ہوگی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بچر مستغنی ہوگیا تو اس کومردوں کے اخلاق وآ داب سکھنے کی ضرورت ہوگی اور باپ ادب اور تہذیب سکھانے پرزیادہ قادر ہے۔ اور امام خصاف نے غالب پر قیاس کرتے ہوئے سات سال سے مستغنی ہونے کا اندازہ کیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿وحده﴾ اکیلا۔ ﴿یلبس ﴾ کیڑے پہنے۔ ﴿تأدب ﴾ ادب کیمنا۔ ﴿تحقق ﴾ اخلاق وعادات اختیار کرنا۔ ﴿تفقیف ﴾ تہذیب کھانا۔

#### الركى مت حضانت كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ پیدائش سے لے کر بچ کے اسکیے کھانے، پینے، لباس پہنے اور تنہا استنجاء کر سکنے تک اس کی دکھور کھی کا معاملہ اس کی مال اور نانی کے سپر دہوگا اور یہی دونوں اس کی زیادہ حقد ارہوں گی۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ قد وری میں قد رت علی الاستنجاء کا تذکرہ ہے دور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کیوں کہ بچے کواس وقت استغناء حاصل ہوگا جب وہ استنجاء کرنے پر قادر ہوجائے اور بقول صاحب بنایہ قدرت علی الاستنجاء یہ ہے کہ وہ بچہ خود سے ازار کھول لے اور استنجاء کرکے اسے باندھ بھی لے، بہر حال جب وہ بچہ اسکیان امور کی انجام دہی پر قادر ہوجائے گا تو اب ماں اور نانی کا حق حضانت ختم ہوجائے گا اور اب اس کی نگہداشت و پر داخت کی ذمے داری اس کے باپ پر عائد ہوگی ، کیوں کہ اب اسے مردوں کے دخلاق و آ داب اور ان کے طور وطریقے سکھنے ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ تجیزیں باپ کے زیرسایہ ہم دست ہوں گی ، کیوں کہ باپ کو ان اشیاء پر زیادہ قدرت حاصل ہے۔

والمحصاف رَمَيْنَطُنَهُ النح: فرماتے ہیں کہ امام ابو بکر خصاف علیہ الرحمہ نے بیچے کے کھانے، پینے اور پہنے وغیرہ پر قادر ہونے کا اندازہ سات سال سے کیا ہے، لہٰذا سات سال کی عمر تک تو بچہ مال اور نانی کے پاس رہے گا اور اس کے بعد باپ کی طرف منتقل ہوجائے گا،صاحب بنایہ نے لکھا ہے کہ و علیہ الفتویٰ و کذا فی الکافی و غیرہ۔ (۲۵٫۵٪)

وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيْضَ لِأَنَّ بَعْدَ الْإِسْتِغْنَاءِ تَحْتَا ثُجُ إِلَى مَعْرِفَةِ ادَابِ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ عَلَى ذَلِكَ أَقْدَرُ، وَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ تَحْتَاجُ إِلَى التَّحْصِيْنِ وَالْجِفُظِ، وَالْأَبُ فِيْهِ أَقْوَى وَ أَهْدَى، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ ذَلِكَ أَقْدَرُ، وَ بَعْدَ الْبُلُوْغِ تَحْتَاجُ إِلَى التَّحْصِيْنِ وَالْجِفُظِ، وَالْأَبُ فِيْهِ أَقْوَى وَ أَهْدَى، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ

أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَى الْأَبِ إِذَا بَلَغَتُ حَدَّ الشَّهُوَةِ لِتَحَقُّقِ الحَاجَةِ إِلَى الصِّيانَةِ.

ترجمل : ماں اور نانی لڑی کے حائصہ ہونے تک اس کی پرورش کی زیادہ حق دار ہیں ، کیوں کہ استغناء کے بعد اسے عورتوں کے آداب سکھنے کی ضرورت ہے اور عورت اس پرزیادہ قادر ہے، جب کہ بالغ ہونے کے بعد اسے محصنہ کرنے اور بچانے کی ضرورت ہوتی ہوتی ہے اور باپ کواس میں زیادہ قوت اور رہنمائی حاصل ہے۔ امام محمد ولٹھیڈ سے مروی ہے کہ جب لڑکی حدِشہوت کو پہنچ جائے تو باپ کودیدی جائے ،اس لیے کہ اسے حفاظت کی ضرورت ہے۔

#### اللغات:

﴿ جاریة ﴾ بَکی ، الرکی \_ ﴿ أقدر ﴾ زیاده قادر ہے۔ ﴿ تحصین ﴾ پاک دامنی برقر اررکھنا۔ ﴿ أهدى ﴾ زیاده راه یافتہ \_ ﴿ صیانة ﴾ تفاظت \_

#### لزي کي مرت حضانت:

اس عبارت میں لڑکی اور بچی کی مدت حفاظت کا بیان ہے جس کا حاصل ہیہ ہے کہ جب تک لڑکی بالغ نہ ہو جائے اس وقت وہ
اپنی مال یا اس کی عدم موجودگی میں نانی کے پاس رہے گی اور انہی دونوں کو اس بچی کی پرورش کا سب سے زیادہ حق حاصل ہوگا، کیوں
کہ پرورش سے مستغنی ہونے اور ازخود کھانے ، پینے اور بال وغیرہ درست کرنے پر قدرت کے بعد اسے عورت کے آداب واخلاق
اور ان کے گن شیھنے کی ضرورت درکار ہے اور ظاہر ہے کہ عورتوں کے گن اور ہنر مثلاً کھا نا بنانا ، کپڑے دھونا اور سینا پرونا عورتوں کے
پاس رہ کر بی وہ سیھ سکتی ہے اس لیے بلوغت تک وہ بچی اپنی ماں اور نانی ہی کے پاس رہے گی۔ ہاں بالغ ہونے کے بعد اب نکاح
کر کے اسے محصنہ کرنے اور غلط را ہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور یہ امور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر
امر کے اسے محصنہ کرنے اور غلط را ہوں سے اسے بچانے کی ضرورت ہے اور یہ امور باپ سے متعلق ہوتے ہیں کیوں کہ وہ ان پر

وعن محمد رَحَمَّ عَلَيْهُ المنح: فرماتے ہیں کہ حضرت ہشام رَلِیُّا نے امام محمد رَلِیُّالیْ سے ایک روایت یہ بیان کی ہے کہ لڑکی جب حدشہوت کو پہنچ جائے تو اس کی تربیت کا حق دار باپ ہوجاتا ہے،اس لیے اس وقت اسے باپ کے حوالے کر دینا چاہیے، کیوں کہ اس عمر میں اسے حفاظت اور گھنے سامیر کی ضرورت درکار ہوتی ہے اور یہ چیز باپ کے پاس ہی مل سکتی ہے۔

وَ مَنْ سِوَى الْأُمِّ وَالْجَدَّةِ أَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ حَدًّا تُشْتَهِي، وَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ حَتَّى تَسْتَغْنِي، لِأَنَّهَا لَا تَقْدِرُ عَلَى اسْتِخْدَامِهَا، وَ لِهلذَا لَا تُوَاجِرُهَا لِلْخِدْمَةِ فَلَا يَحْصُلُ الْمَقْصُوْدُ، بِخِلَافِ الْأَمِّ وَالْجَدَّةِ لِقُدُرَتِهِمَا عَلَيْه شَهْءًا.

تر جملے: اور ماں اور نانی کے علاوہ دیگر عور تیں نچی کے حدثہوت کو پینچنے تک اس کی زیادہ حق دار ہیں۔اور جامع صغیر میں اس کے مستغنی ہونے تک کا قول مذکور ہے،اس لیے کہ ام اور جدۃ کے علاوہ کوئی اور اس سے خدمت لینے پر قادر نہیں ہے۔اس لیے اس بچی کو خدمت کے لیے کرایہ پرنہیں دے تک ،اس لیے کہ بید دونوں شرعاً خدمت لینے پر خدمت کے دام اور جدۃ کے،اس لیے کہ بید دونوں شرعاً خدمت لینے پر

اللغاث:

-﴿ سواى ﴾ علاوه \_ ﴿ استخدام ﴾ خدمت لينا \_ ﴿ لا تو اجر ﴾ اجرت برنبيل معامله كرسكتي \_

#### لژ کی که مت حضانت:

مسکہ یہ ہے کہ اگر صغیرہ کی مال اور نانی نہ ہوں ، تو اسے دیگر عورتوں مثلا دادی اور خالہ وغیرہ کے پاس صرف حد شہوت کو پہنچ ہوتے جوڑا جا سکتا ہے اور جامع صغیر میں تو یہاں تک کہد دیا گیا ہے کہ صرف مستعنی ہونے یعنی اسلیکے کھانے ، پینے اور پہنے پر قد رت حاصل ہونے تک چھوڑا جا سکتا ہے ، کیوں کہ حد شہوت کو پہنچنے یا مستعنی ہونے کے بعد وہ بچی اس قابل ہوجاتی ہے کہ وہ گھر کے معمولی کام کاج کر سکے اور بڑوں اور بوڑھوں کی تھوڑی بہت خدمت کر سکے اور مال اور نانی کے علاوہ کسی تیسری عورت کو بچی سے خدمت کر سکے اور بڑوں اور بوڑھوں کی تھوڑی بہت خدمت کر سکے اور مال اور نانی کے علاوہ کسی تیسری عورت کو بچی ہے کہ حد لینے کا نثر عا حق نہیں ہے ، اس لیے بہتر یہی ہونے کہ دمت کرا ئیں گی ، اس لیے بہتر یہی ہے کہ حد شہوت کو پہنچتے ہی اس بچی ہوا ہے بہتر یہی حوالے کردیا جائے تا کہ تعلیم آ داب واخلاق کا مقصد حاصل ہوجائے ، ورنہ تو یہ مقصد فوت ہوجائے گا۔

قَالَ وَ الْأَمَةُ إِذَا أَعْتَقَهَا مَوُلَاهَا وَ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا اُعْتِقَتُ كَالْحُرَّةِ فِي حَقِّ الْوَلَدِ لِأَنَّهُمَا حُرَّتَانِ أَوَانَ ثُبُوْتِ الْحَقِّ، وَ لَيْسَ لَهُمَا قَبْلَ الْعِتْقِ حَقَّ فِي الْوَلَدِ لِعِجْزِهِمَا عَنِ الْحَضَانَةِ بِالْإِشْتِعَالِ بِحِدُمَةِ الْمَوْلَى.

تر جملے: فرماتے ہیں کہ جب باندی کواس کے مولی نے آزاد کر دیا اور ام ولد جب آزاد کردی گئی تو بچے کے حق میں یہ دونوں آزاد عورت کی طرح ہیں، کیوں کہ ثبوت حق کے وقت ہی یہ دونوں آزاد ہیں، جب کہ آزاد ہونے سے پہلے حضائت ولد کے سلسلے میں ان کا کوئی حق نہیں ہے، کیوں کہ (اس وقت) مولی کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہسے یہ دونوں حضانت سے عاجز ہیں۔

#### اللغاث:

-﴿ أو ان ﴾ وقت،موسم \_ ﴿ اشتغال ﴾ دوسرى طرف سے بث كركى كام ميں لكنا\_

#### باندی کے کیے حق حضانت:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس باندی نے بچہ جنا تو آزاد ہونے سے پہلے وہ باندی اور اس مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنی باندی کا کسی مرد سے نکاح کیا اور اس باندی نے بچہ جنا تو آزاد ہونے سے پہلے وہ باندی اور طاہر ہے ام ولد اس بچے کی پرورش کی حق وار نہیں ہوں گی کیوں کہ حریت سے پہلے یہ دونوں مولی کی خدمت میں مشغول رہتی ہیں اور طاہر ہے کہ ایس لیے کہ ایس میں نہ تو وہ بچے کی دکھ بھال کر سکیں گی اور نہ بی اس کی پرورش اور ترتیب کے امور انجام دے سکیں گی ،اس لیے حریت سے پہلے ان کے حقوق میں حق حضانت ثابت نہیں ہوگا، ہاں جب بیآزاد کردی گئیں تو اب ان کا یہ حق عود کرآئے گا اور ایک مرح باندی اور ام ولد بھی اپنے بچے کی حضانت کی سب سے زیادہ حق دار اور سب سے بردی علمبردار ہوگی۔

# ر آن البدايه جلد ١٣٠ كري كروس ٢٣٠ كروس اعام طلاق كابيان ك

وَاللِّمِّيَّةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمُ مَا لَمْ يَعْقِلِ الْأَدْيَانَ أَوْ يُخَافُ أَنْ يَأْلِفَ الْكُفْرَ لِلنَّظْرِ قَبْلَ ذَلِكَ وَاحْتِمَالُ الضَّرَرِ بَعْدَةً.

ترجیل: اور ذمیعورت اپنمسلمان بچ کی زیادہ حق دارہے جب تک کہوہ ادیان کو نہ سجھتا ہویا بیاندیشہ ہو کہوہ کفرے مانوس ہوجائے گا،اس لیے کہاس سے پہلے اس کے حق میں شفقت ہے اور اس کے بعد ضرر کا احمال ہے۔

#### اللغات:

﴿ لم يعقل ﴾ بجهند لے - ﴿ يَالَف ﴾ مانوس موجائے گا - ﴿ صور ﴾ نقصان -

#### ذمية كے ليحق صانت:

مسکدیہ ہے کہ اگر کسی مردمؤمن نے ذمیہ فورت سے نکاح کیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو بچے کی حضانت اور تربیت ماں ہی کے سپر دہوگی اور جب تک وہ دین و فد ہب کی شناخت اور فہم کے قابل نہیں ہوجاتا اس وقت تک وہ ماں ہی کے پاس رہے گا، کیوں کہ بجپن میں اس کے پاس رکھنے میں اس کے ساتھ شفقت ہے، لیکن جب بچہ او پان کو بجھنے لگے یا اس کے کفر سے متاثر ہونے اور اسے اختیار کرنے کا خدشہ ہوتو پھر اسے باپ کے حوالے کر دیا جائے، کیوں کہ اب اگر اسے ماں کے پاس روکا گیا تو ضرر لاحق ہوگا، لہذا الولد یتبع حیر الأبوین دیناً برمل کرتے ہوئے اسے باپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔

وَ لَا خِيَارَ لِلْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ اللَّهُ لِقُمَا الْخِيَارُ، لِأَنَّ النَّبِيُ الطَّلِيُّ الْطَلِيَّةِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَٰ اللَّهُ لِقُمَا الْخِيَارُ، لِأَنَّ النَّهُ مِ وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا، عَلْهِ يَخْتَارُ مَنْ عِنْدَهُ الدَّعَةَ لِتَخْلِيَتِهِ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهُ فِ فَلَا يَتَحَقَّقُ النَّظُرُ، وَ قَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يُخَيِّرُوا، وَ أَمَّا الْحَدِيْثُ فَقُلْنَا قَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "اللَّهُمَّ الْهُدِهِ" فَوُقِّقَ لِاخْتِيَارِهِ الْأَنْظُرَ بِدُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ يُحْمَلُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بَالِغًا.

تروجمله: اورازخودلا کے اورلز کی کوکوئی اختیار نہیں ہے، امام شافعی روائی کا اختیار کرے گا جس کے پاس اسے آرام ملے گا بچداور منظیم کے اختیار دیا ہے، ہماری دلیل میہ ہے کہ بچدا پی کم عقلی کی وجہ ہے اس کو اختیار کرے گا جس کے پاس اسے آرام ملے گا بچداور کھیل کے درمیان تخلیہ کردیے کی وجہ ہے لہذا نظر شفقت خقق نہیں ہوگی اور یہ بات سیح ہے کہ صحابہ نے بچوں کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اور رہی حدیث تو ہم کہتے ہیں کہ آپ منگا فیکو کے یہ فرمایا ہے کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے 'البذا آپ منگا فیکو کی وعاسے اس بچے کو زیادہ شفقت والی چیز اختیار کرنے کی توفیق مل گئی، یا یہ حدیث اس صورت برحمول ہے جب کہ بچہ بالغ ہو۔

#### اللغات:

﴿دعة ﴾ چموث \_ ﴿تخلية ﴾ چمور ويا\_

#### تخريج:

- 🕕 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطلاق باب من احق بالولد، حدیث رقم: ۲۲۲۷.
- 🗗 اخرجہ ابوداؤد فی کتاب الطلاق باب اذا اسلم احد الابوین، حدیث رقم: ٢٢٤٤.

#### حنانت مين يح كافتياركامئله:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کا اور لڑکی خود مختار نہیں ہیں اور انہیں ماں باپ میں سے کسی کے اختیار کا حق نہیں حاصل ہے جب کہ امام شافعی والٹیمیڈ کے یہاں اگر لڑکا اور لڑکی سن تمیز کو پہنچ جائیں تو ماں باپ میں سے حسب منشأ پند یدگی کا اختیار ہے ،ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ مُنگی ہے خضرت رافع بن سنان کی صاحب زادی کو ان کے درمیان بیٹھا کر اسے ماں باپ میں سے ایک کا اختیار دیا تھا اور اس لڑکی نے اپنے باپ کو اختیار کیا تھا ،اس سے معلوم ہوا کہ غلام اور جاریہ کے لیے اختیار شریعت سے ثابت ہے اور یہان کا حق ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ بچے کم عقل ہوتے ہیں،اس لیے وہ ماں اور باپ میں سے اس کو اختیار کریں گے جس کے پاس انھیں آرام زیادہ ملے گا اور جو کھیلنے کود نے کے مواقع زیادہ فراہم کر ہے گا اور ظاہر ہے کہ اس طرح کرنے میں اُن کی پرورش غلط طریقے پر ہوگی اور اُن کے حق میں شفقت معدوم ہوجائے گی،اس لیے بچوں کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا۔اور حضرات صحابہ کرام ہے صحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچکو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ حدیث جوشوافع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی کسی بچکو یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ رہی وہ حدیث جوشوافع کی متدل ہے تو صاحب ہدایت کی دعا فرمائی تھی نے اس کے دوجواب دیئے ہیں (۱) پہلا جواب یہ ہے کہ آپ تا گھی نے اللہم اہدہ کہہ کر اس بچ کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی تھی اور آپ کی دعا ء ہی سے اسے وہ چیز ملی تھی جو اس کے تن میں زیادہ شفقت والی تھی۔اور ظاہر ہے کہ آپ تا گھی ایک ایسا اثر ہوگا۔

دوسرا جواب میہ ہے کہ اختیار دینے کا معاملہ اس صورت پرمحمول ہے جب بچہ بالغ ہواور بالغ بچے ہوں تو ہم بھی اختیار دینے کے قائل ہیں۔لیکن ہدایہ کے عربی شارعین یعنی صاحب بنایہ وعنایہ کی نظروں میں صاحب ہدایہ کا دوسرا جواب درست نہیں ہے، کیوں کہ رافع بن سنان کے واقعہ میں و بھی فطیع کا جملہ موجود ہے اور فطیم دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں،لہذا اسے بچہ کے بالغ ہونے پر محمول کرنا درست نہیں ہے۔ (عنایہ و بنایہ و بنایہ و بنایہ و اللہ اعلم وعلمہ اتم۔



# فضل کے کوشہر سے باہر گاؤں وغیرہ لیجانے کے بیان میں ہے جا

وَإِذَا اَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنْ تَخُرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْوِ فَلَيْسَ لَهَا ذَٰلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِصْرَارِ بِالآبِ إِلَّا أَنْ تَخُرُجَ بِوَلَدِهَا فِيهِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْمُقَامَ فِيْهِ عُرْفًا وَ شَرْعًا، قَالَ الْكَيْتُةُ إِلَى ((مَنْ تَأَهَلَ • بِبَلَدَةٍ فَهُو مِنْهُمُ))، وَ لِهِذَا يَصِيْرُ الْحَرْبِيُّ بِهِ ذِمِيًّا، وَ إِنْ أَرَادَتِ الْحُرُوجَ إِلَى مِصْوِ غَيْرٍ وَطُيْهَا وَ قَدْ كَانَ النَّرَوَّ عُنِهِ الْمَعَلِي الْمُحَرُوبِي بِهِ فِي الْمَعْمِ السَّغِيْرِ النَّرَوَّ عَلِي الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ التَّرَوَّ عَلِيهِ الْطَلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ النَّرَوَّ عَلَى النَّهُ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ ذُكِرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ النَّرَوَّ عَنِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ النَّالَةُ وَهِ الْمَعْمِ السَّغِيْرِ عَلَى السَّعْلِيمِ اللَّهُ وَعِدَ الْمَعْرَبِ عَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَهُ اللَّهُ إِنَّا الْمُعْرَفِي عَمْواللَّهُ وَلَا الْمُعْرَبِي جَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَهَذَا الْمُحَرِينِ جَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وُجُودِ النِّكَاحِ، وَ هَذَا كُنَّ بَيْنَ الْمِصْرِينِ عَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وُجُودِ النِكَاحِ، وَ هَذَا كُنَ بَيْنَ الْمِصْرِينِ عَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وَجُودِ النِكَاحِ، وَ هَذَا كُنَّ بَيْنَ الْمُصَرِينِ عَمْدِي عَلَى الْمُعْرِينِ عَمِيعًا الْوَطُنِ وَ وَجُودِ النِكَاحِ، وَ هَذَا كُنَّ بَيْنَ الْمُصَورِ إِلَى الْمُصْورِ إِلَى الْمُصْرِ إِلَى الْمُصْرِ إِلَى الْمُصْرِ لِلَهُ عَلَى الْمُعْرِي الْمَعْلِي عَلَى الْمُعْرِي الْمَعْرِي الْمَعْرِي الْمَعْمِي عَلَى الْمَعْرِي الْمَعْمِي عَلَى السَّولِ وَلَيْهِ الْمُعْرِي عَلَى الْمُعْرِي الْمَعْرِي الْمَعْمِ الْمَعْرِي الْمَعْرِي الْمَعْرِي الْمَالِي وَلَكَ الْمُعْرِقِ الْمَعْولِ الْمَعْمِ وَلَي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمَعْمِ وَالْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمَعْمَ وَالْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِ الْمَعْمِلُ السَّوْدِ وَلَيْهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْم

تروج کے: اگر مطلقہ عورت اپنے بچ کوشہر سے باہر کیجانا چاہ تو اسے بیا نمتیار نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں باپ کو ضرر پہنچانا ہے تاہم مطلقہ بچ کو اپنے وطن لے جاسکتی ہے جب کہ شوہر نے اس عورت سے اس وطن میں نکاح کیا ہو، اس لیے کہ شوہر نے عرف اور شرع دونوں اعتبار سے وہیں قیام کرنا اپنے او پر لازم کر لیا تھا، آپ مُن اللہ نظر عرف این دوسر سے شہر میں شادی کی تو وہ بھی اہل شہر میں سے ہے، اس لیے نکاح کرنے سے حربی ذمی ہوجاتا ہے اور اگر مطلقہ نے اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسر سے شہر میں نیچ کو لیجانا چا اور اس کے مناح بھی ہوا ہوتو کتاب میں بیا شارہ ہے کہ عورت کو بیا ضیار نہیں ہے اور بیہ کتاب الطلاق کی روایت ہے اور جامع صغیر میں بیا نمازہ ہے دائی ہوتا ہے تو اس کے احکام بھی اس جگہ واجب ہوتے ہیں، میں یہ ذکور ہے کہ اسے بیا نمتیار حاصل ہے، اس لیے جب عقد کسی جگہ واقع ہوتا ہے تو اس کے احکام بھی اس جگہ واجب ہوتے ہیں،

جیے مکان بع ہی میں میع کی سپردگی واجب ہوتی ہے اور مجملہ احکام کے بچوں کے امساک کا بھی حق ہے۔

پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ پردیس میں نکاح کرنے سے ازروئے عرف اس میں تفہر نالازم نہیں ہوتا اور بیزیادہ سے ہے، حاصل یہ ہے کہ (اخراج ولد کے لیے) دوباتوں میں سے ایک بات ضروری ہے وطن اور نکاح کا انعقاد۔ اور یہ تفصیل اس وقت ہے جب دونوں شہروں میں تفاوت ہو۔ لیکن اگر دونوں شہر قریب ہوں بایں معنی کہ باپ اپنے بچے کو دیکھ کر اپنے گھر رات گذار سکے، تو فلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوگاؤں کا بھی یہی تھم ہے۔

اوراگر بیوی گاؤں سے شہر کی طرف نتقل ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں کہ اس میں بیچ کے لیے شفقت ہے ' چنانچہ وہ اہلِ شہر کے اخلاق سے آ راستہ ہوگا اور اس میں باپ کا کوئی ضرر نہیں ہے جب کہ اس کے برعکس میں صغیر کوضرر لاحق ہے، کیوں کہ وہ دیباتیوں کے اخلاق سکھے گالہذاعورت کو بیچ نہیں ملے گا۔

#### اللغاث:

﴿ تأهل ﴾ اہل خانہ بنائے، شادی کی۔ ﴿ امساك ﴾ روكنا۔ ﴿ دار الغربة ﴾ پردليس، بدليش۔ ﴿ التوام ﴾ اپنواو پرلازم كرنا۔ ﴿ مكت ﴾ تفہرنا۔ ﴿ يطالع ﴾ وكيمي، مشاہرہ كرے۔ ﴿ يبيت ﴾ رات گزارے۔ ﴿ اهل السواد ﴾ ويهاتى۔

#### تخريج

🗨 اخرجه مجمع الزوائد للهيثمي (١٥٦/٢) والمسند (٦٢/١).

#### مت حضانت بيچكواس كے باب كے شہر سے معمل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کی شخص نے اپنی ہوی کو طلاق دی اور طلاق کے بعد اس عورت نے یہ چاہا کہ اپ نچکو شہر سے باہر کسی اور مقام پر لیجائے تو شرعاً اسے یہ حق نہیں ملے گا، کیوں کہ ایسا کرنے سے باپ اور بیٹے ہیں جدائی ہوگی اور اس سے باپ کو ضرر لاحق ہوگا، لہٰذا باپ سے دفع ضرر کے پیش نظر بیچکو باہر لیجانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتۃ اگر وہ مطلقہ عورت اس بیچکو اپ وطن لیجانا چاہے اور شوہر نے اس وطن میں فذکورہ مطلقہ سے نکاح کر کے عرف اور شرع دونوں اعتبار وہیں سے قیام کرنا اپنے او پر لازم کر لیاتھا، عرفا تو اس طور پر کہ عموماً شوہر اس شہر میں قیام کرتا ہے جس میں نکاح کرتا ہے اور شرعاً اس طرح کہ صدیث پاک میں ہے ترکی شمن تاھل ببلدہ فھو منہم " یعنی جس شخص نے کسی شہر میں نکاح کیا وہ اس شیم کے باشندوں میں سے شار ہوگا، اس لیے تو آدمی جس شہر میں نکاح کرتا ہے وہاں جاکر وہ مقیم والی نماز پڑھتا ہے چنا نچا کہ صحافی فرماتے ہیں'' سمعت و سول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یقول من تاھل فی بلدہ فیصلی بصلاۃ المقیم" لین جس شخص نے کسی شہر میں نکاح کیا تو وہ تیم شخص کی نماز پڑھے گا، اس سے جسی معلوم ہوا کہ مطلقہ بے کو این وطن لے جاسمتی ہے۔

ولها ذا يصير الحوبي النع: ہرايہ كے عربی شارحين نے لکھا ہے كہ يؤ کل اتب كی غلطی ہے، اس ليے ہرايہ كے علاوہ ويگر كتابول ميں اس طرح كى عبارت ہے "أن المستأمن إذا تزوج ذمية لايصير ذميا، لأنه يمكنه أن يطلقها ويرجع" بينى اگر كوئى حربی دارالاسلام ميں امن ليكرآيا اور وہاں اس نے كسى ذميہ سے نكاح كيا تو وہ ذمي نہيں ہوگا، اس ليے كہ ہوسكتا ہے كہوہ ذميه كو طلاق دے کر دارالحرب واپس چلا جائے، گرراقم کو ایک تھیجے سے اطمینان نہیں ہے، کیوں کہ ولھا ا بصیر کا تعلق النزم المقام فیه عرف و شرعاً سے ہے، اس لیے بہتر توجیہ وہ ہے جوعبارت کو درست مان کرکی جائے اور والبزایصیو الحوبی به ذمیا النع کا حاصل بینکالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اورامن لے کرر ہے لگا پھراس نے کسی ذمیہ عورت سے نکاح کرلیا تو اس پھی خاصل بینکالا جائے کہ اگرکوئی حربی دارالاسلام میں آیا اور امن شار ہوگا اور من تاهل ببلدة فهو منهم سے اس کی تائیہ بھی ہوری دمیہ عورت کے احکام جاری ہول کے اور وہ بھی ذمی بی شار ہوگا اور من تاهل ببلدة فهو منهم سے اس کی تائیہ بھی ہوری ہے۔ والله اعلم بحقیقة الحال۔

و إن أردت النج: فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپ وطن کے علاوہ کی دوسرے شہر میں بنچ کو لیجانے کا ارادہ کیا تو اس سلسلے میں دوروایتیں ہیں (۱) مبسوط یا قد وری کے کتاب الطلاق کی روایت یہ ہے کہ غیر وطن لیجانے کا اختیار نہیں ہوگا (۲) جامح صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، صغیر کی روایت یہ ہے کہ اس عقد کے احکام بھی جاری ہوتے ہیں، بھیے اگر کسی جگہ عقد تھے اوقع ہوتو اس جگہ تھے کے احکام لیعنی بھی اور شمن کی ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے اور چوں کہ عقد کے احکام میں سے بھیے اگر کسی جگہ عقد تھے ہوتو اس جگہ تھے کے احکام لیعنی بھی اور شمن کی ادائیگی بھی لازم ہوتی ہے اور اس روایت اولا دکوروکنے کا بھی حق ہے اور اس روایت کے مطابق اخراج ولد کے لیے دوباتوں کا ہونا ضروری ہے (۱) وطن ہواور اس وطن میں شوہر کا نکاح بھی ہوا ہو۔ گر یہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب ایک شہراور دوسرے شہر یا وطن کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ باپ کے لیے دن میں بچکود کھے کر رات اپ گھر میں گذار ناممکن نہ ہو، کیکن آگر دونوں شہراتے قریب ہوں کہ باپ بچکود کھے کر رات میں اپ گھر میں اور وہ شہری اور اور اہل شہر کے کوشو ہر کے شہر سے باہر نکا لیے میں کوئی حرب نہیں ہے، کیوں کہ اس میں بچکے کے لیے بہتری ہے اور وہ شہری ماحول اور اہل شہر کے باپ کو بھی ضرر لاحق نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرعورت بچے کوکس ایسے گاؤں لیجانا جا ہے جہاں نکاح نہ ہوا ہوتو اسے اختیار نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ اس صورت میں وہ دیہا تیوں اور گنواروں کے اخلاق سیکھے گا اوراس کی زندگی تباہ و برباد ہوجائے گی۔ فقط و اللّٰہ اعلم و علمہ اتم .





# بَابِ النَّفَقَةِ

بہ باب احکام نفقہ کے بیان میں ہے

صاحب کتاب نے اس سے پہلے حضانت اور تربیت کا باب بیان کیا ہے اور اب یہاں سے حضانت اور تربیت کے لازم یعنی نفقہ کے باب کو بیان کررہے ہیں،اس لیے کہ نفقہ اور خرچہ کے بغیر حضانت اور تربیت کامعاملہ ناقص اور ادھوراہے۔

قَالَ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ أَوْ كَافِرَةً إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَعَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ كُسُوتُهَا وَ سُكُنَاهَا، وَالْأَصُلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ (سورة الطلاق: ٧)، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿لِينُفِقُ ذُوسَعَةٍ مِنْ سَعَتِه﴾ (سورة الطلاق: ٧)، وَ قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةَ رِزْقَهُنَّ وَ كَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٢)، وَقَوْلُهُ الطَّلِيْ الْمَا فِي حَدِيْكِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ (وَ لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (سورة البقرة: ٢٣٢)، وَقَوْلُهُ الطَّلِيْ الْمَعْرُولِ عَلَيْهِ الْمَعْرُوفِ ﴾ (ورو لَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَ كَسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (وروة البقرة: ٢٣٢)، وَقَوْلُهُ الطَّلِيْقُ الطَّلِيْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

ترویک فراتے ہیں کہ یوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے خواہ یوی مسلمان ہویا کا فرہو جب وہ اپنی ذات شوہر کے گھر سرد

کرد ہے تو شوہر پر اس کا نفقہ ، لباس اور سکنی واجب ہے۔ اور اسسلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قول " لینفق خو سعة من سعته" اصل ہے

کہ وسعت والا اپنی وسعت کے بفتر نفقہ و ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نومولود کے باپ پر ان کی ماؤں کا کھانا اور ان کا کپڑا

قاعد ہے کے مطابق واجب ہے۔ اور ججة الوداع والی حدیث میں آپ منافقہ کیا بیار شادگرامی ہے (اے لوگو) تم پر تمہاری یو یوں کا

کھانا اور کپڑا قاعد ہے کے مطابق واجب ہے۔ اور اس لیے کہ نفقہ رو کئے کا عوض ہے اور ہروہ خص جو دوسرے کے حق مقصود کی وجہ

ہوتو اس کا نفقہ اس کی مسل قاضی ہے اور عامل فی الصدقات ہے۔ اور ان دلائل میں کوئی تفصیل نہیں ہے ، لہذا

اللغات:

-﴿ نفقه ﴾ خرچ، اخراجات۔ ﴿ سلّمت ﴾ حوالے كر ديا، سپردكر ديا۔ ﴿ كَسُوه ﴾ كِبُرے۔ ﴿ سكني ﴾ رہائش۔

# ر آن البداية جلد ١١٥٥ من المحال ٢٣٦ من المحال الكام طلاق كابيان

﴿ دُوسِعة ﴾ بالدار، تنجائش والا ـ ﴿ مولود له ﴾ والد ـ ﴿ احتباس ﴾ روكنا، گروغيره مين بندكرنا ـ ﴿ تستوى ﴾ برابر مولى ـ

#### تخريج

🛭 اخرجه ابوداؤد في كتاب الهناسك باب صفة حجة النبي ﷺ، حديث رقم: ١٩٠٥.

#### بوی کے حق نفقہ کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی خواہ کافرہ ہو یا مسلمہ ہو یا کتابیہ ہواگر وہ اپنی ذات شوہر کے اور اس کے گھر کے حوالے کردین ہے تو اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے اور نفقے میں کپڑا، کھانا اور رہائش کا انظام داخل ہے اور وجوب نفقہ کی دلیل یہ آ یہ بیں (۱) لینفق ذو سعۃ من سعتہ (۲) و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ نیز آپ آگائی ہے جہ الوداع کے خطبے میں مردول کو نصیحت کرتے ہوئے فر مایا تھاولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف۔ ان آیات اور حدیث پاک سے وجہ استدلال بایں معنی کہ ہے کہ ان سب میں مسلمہ اور کافرہ کی تمیز اور تفصیل کے بغیر مطلقاً عورتوں کا نفقہ مردوں پر واجب کیا گیا ہے، اس لیے ہردہ عورت جوا بی ذات شوہر کے حوالے کرے گی اسے نفقہ ملے گا خواہ وہ مسلمہ ہویا کا فرہ۔

و لأن النفقة النع: وجوبِ نفقه كي عقلى دليل يه به كه نفقه محبول ہونے كى جزاء بے للذا ہروہ مخص جوابيخ آپ كودوسرے كى كام كائے كے ليے محبول كر يے گاس كا نفقه الله ہوگا جس كے ليے وہ محبول ہوا ہوادر چول كه بيوى بھى اپ آپ كوشو ہرك مقصد اور اس كى منفعت كے ليے محبول كرتى ہے ، اس ليے اس كا نفقه بھى شو ہر ہى پر واجب ہوگا۔ صاحب ہدايہ فرماتے ہيں كہ وجوب نفقه كى اصل قاضى اور زكوة وصول كرنے پر عامل كى ذات ہے كيوں كه يدونوں مسلمانوں كے امور ومعاملات ميں اپ آپ كومحبول ومقيد كيد رہتے ہيں اور ان كے نفقے اور خرچ كى كفالت عام مسلمانوں كے بينك يعنى بيت المال سے ہوتى ہے، للہذا يہبل سے يہ واضح ہوگئى كہ جودوسرے كے ليے اپ آپ كومحبول كرے گائى كا نفقه اى پر واجب ہوگا۔

وَ تُعْتَبُرُ فِي ذَٰلِكَ حَالُهُمَا جَمِيْعًا، قَالَ الْعَبُدُ الصَّعِيْفُ وَ هَذَا اخْتِيَارُ الْحَصَّافِ وَ عَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَ تَفْسِيرُةُ وَالزَّوْجُ النَّهُمَا إِذَا كَانَا مُوْسِرَيْنِ تَجِبُ نَفَقَةُ الْيَسَارِ وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَنَفَقَةُ الْإِعْسَارِ، وَ إِنْ كَانَتُ مُعْسِرَةً وَالزَّوْجُ مُوْسِرًا فَنَفَقَةُ الْإِعْلَىٰ وَفُوقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْخِيُّ يَعَلَيْتُهُمُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُو قَوْقَ نَفَقَةِ الْمُعْسِرَاتِ، وَ قَالَ الْكُرْخِيُّ يَعَلَيْتُهُمُ حَالُ الزَّوْجِ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي وَمَنْ الْعَلَيْقُ اللَّهُ اللَّوْلِ قَوْلُهُ اللَّالَةُ فِي اللَّهُ عَلَى الْمُوسِرِ مُدَالِ وَعَلَى الْمُولِولُ الْوَلَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ اللَّ

# الْمُعْسِرِ مُدٌّ وَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدُّ وَ نِصْفُ مُدٍّ، لِأَنَّ مَا وَجَبَ كَفَايَةً لَا يَتَقَدَّرُ شَرْعًا فِي نَفْسِهِ.

تروجها : اور نفقے کے سلسلے میں میاں بیوی دونوں کے حال کا اعتبار کیا جائے گا، بندہ صغیف کہتا ہے کہ بیام خصاف والتعالیہ کا اختیار کیا ہوا ہوں تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔اوراگر وہ دونوں کیا ہوا ہوں تو خوشحالی والا نفقہ واجب ہوگا۔اوراگر ہوی تنگ دست ہواور شو ہر خوشحال ہوتو اس عورت کا نفقہ خوشحال عورتوں سے کم اور تنگ دست موادر شو ہر خوشحال ہوتو اس عورت کا نفقہ خوشحال عورتوں سے کم اور تنگ دست عورتوں سے نیادہ ہوگا۔

امام کرخی ولیسی فرماتے ہیں کہ شوہر کے حال کا اعتبار کیا جائے گا اور یہی امام شافعی ولیسی فیلے کے کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے لینفق دو سعة من سعته فرمایا ہے۔ قول اول کی دلیل زوجہ ابوسفیان ہند ہے آپ اُلینی کا بیارشادگرامی ہے ''تم اپنے شوہر کے مال سے اتنی مقدار لے لوجو تمہیں اور تہارے بچے کے لیے اعتدال سے کافی ہوجائے۔ آپ اُلینی کا نے عورت کے حال کا اعتبار کیا ہے اور سمجھ داری کی بات بھی یہی ہے، اس لیے کہ نفقہ تو بطریق کفایت ہی واجب ہوتا ہے۔ اور فقیرعورت کو خوشحال عورتوں کی کفایت درکار نہیں ہوتی اس لیے (اس کے حق میں) زیادتی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ جہاں تک نص قر آنی کا معاملہ ہے تو ہم اس کے موجب کے قائل ہیں یعنی شوہرا پی وسعت کے بقدر مخاطب کیا گیا ہے۔ اور جو باقی رہے گا وہ اس کے ذمہ دی رہے گا۔ اور اللہ تعالی کے ذمہ دورت کا معنی درمیانی در ہے کا ہے اور یہی واجب ہے۔ اور اس سے یہ واضح ہوگیا کہ اندازہ مقرر کرنے کے کوئی معنی نہیں ہیں جیسا کہ امام شافعی والی گیا گیا ہے کہ خوشحال کے ذمہ دُومہ ، تنگ دست کے ذمے ایک مکہ اور متوسط کے ذمہ دُومہ بی دیا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز بطور کفایت واجب ہوتی ہے اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے شرعاً مقدر نہیں ہوتی ۔

#### اللغاث:

#### تخريج

اخرجم ابوداؤد في كتاب البيوع باب في الرجل ياخذ حقم من تحت يده، حديث رقم: ٣٥٣٢.
 و ابن ماجم في كتاب التجارات باب ما للرجل من مال ولده، حديث رقم: ٢٢٩٣.

## نفقه ك تعيين كامعيار:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ نفقہ کی حقیقت اور اس کی حیثیت ومقدار کے سلسلے میں مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ میاں ہیوی دونوں کے حال
کا اعتبار کیا جائے گا اور ان کی حالت اور پوزیش کو دیکھ کرئی نفقے کی تعیین کی جائے گی، یہی امام خصاف علیہ الرحمہ کا اختیار کیا ہوا قول
ہے۔ اور اس قول کی تفسیر یہ ہے کہ اگر میاں ہوئی دونوں مالدار ہوں تو شوہر پر نفقہ کیار واجب ہوگا۔ اور اگر وہ دونوں تنگ دست ہوں
تو شوہر پر تنگ دئی والا نفقہ واجب ہوگا۔ اور اگر ہوئی یا شوہر میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں اوسط
در ہے کا نفقہ واجب ہوگا یعنی خوشحال عورتوں کے نفقے سے کم اور تنگ دست عورتوں کے نفقے سے پچھڑیا دہ نفقہ واجب ہوگا۔ یہ معتمد

# 

ادر متند تول ہے۔اس کے برخلاف امام کرخیؒ اورامام شافعی ولٹھیئہ کی رائے بیہ ہے کہ اسمیاں بیوی میں سے ایک مالدار اور دوسرا تنگ دست ہوتو اس صورت میں شوہر کے حال کا عتبار کیا جائے گا چنانچہ اگر وہ موسر ہوگا تو نفقہ کیبا رواجب ہوگا اورا گرمُعسر ہوگا تو نفقه ' اعسار واجب ہوگا۔

ان حضرات کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لینفق ذو سعة من سعته و می قدر علیه رزقه فلینفق مما اتاه الله ہے، یعنی وسعت والافتض اپنی وسعت کے مطابق نفقہ دے اور تنگدست شخص (اللہ کے دیئے ہوئے میں سے نفقہ دے، اس آیت سے وجہ استدلال اس معنی کر کے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یُسر اور عُسر دونوں حالتوں میں شوہر کی حالت کا اعتبار کیا ہے لہذا ہم بھی اس کا اعتبار کرتے ہیں۔
کرتے ہیں۔

وجه الأول النع: پہلے اور مفتی بہ قول کی دلیل ہے ہے کہ آپ مُنافیظ سے ابوسفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ان کی شکایت کی اور کہایا رسول اللہ ان أبا سفیان رجل شحیح لا یعطی مایکفینی وولدی إلا ما أحذت منه وهو لا یعلم، لیخی اے اللہ کنی ابوسفیان ایک بخیل آ دمی ہے اور وہ مجھے اتنا نفقہ نہیں دیتا جو میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے کفایت کرجائے ، الا ہے کہ میں اس کی چوری بچھے لے لول ، اس پر آپ مُنافیظ نے فرمایا حذی من مال زوجك مایکفیك وولدك بالمعروف لیخی اپ شوہر کے مال ہے اتنا لے لوجو تمہارے لیے اور تمہارے بیچے کے لیے اعتدال سے کافی ہوجائے ، اس روایت میں آپ مُنافیظ نے بوں کہ عورت کے حال کا اعتبار کریا ہے ، لہذا ہم بھی عورت کے حال کا اعتبار کریں گے اور سمجھ داری کی بات بھی بی ہے کہ عورت ہی کا حال کا اعتبار کیا جائے ، اس لیے کہ نفقہ بطور کفایت واجب ہوتا ہے اور غریب عورت کو مالدار عور توں کی کفایت سے بچھ لینا دینانہیں ہے ، اس کے حالت اور کفایت کا اعتبار کرکے اسے نفقہ دیا جائے گا اور زائد از ضرورت نہیں دیا جائے گا۔

واما النص النع: فرماتے ہیں کہ نص قرآنی میں جولینفق ذوسعة النع کا حکم ذکور ہے ہم لوگ بھی اس کے موجب پرعمل کرتے ہیں، لیکن غریب مرد کے حق میں اس کی مالدار بیوی کا نفقہ واجب ہے اگر وہ اسے پورانہیں اداء کر پار ہا ہے تو مابقی اس کے ذھے دین ہوگا جے وہ وسعت کے بعداداء کرے گا۔

وَ إِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيْهَا مَهْرَهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ مَنَعٌ بِحَقٍّ فَكَانَ فَوْتُ الْإِحْتِبَاسِ بِمَعْنَى مِنْ قِبَلِهٖ فَيُجْعَلُ كَلَا فَائِتٍ.

ترجمل : اوراگر عورت اپنی ذات کوسپر دکرنے ہے زک گئی حتی کہ اس کا شوہراہے اس کا مہر دیدے تو اس کو نفقہ طے گا، اس لیے کہ منع ایک حق کی وجہ سے ہوگا جوشوہر کی طرف سے پایا جائے گا اس لیے اسے ایسا قرار دیا جائے گا گویا کہ مجون کرنا فوت نہیں ہوا۔

#### اللغات:

﴿ احتباس ﴾ روكنا، قيد كرنا\_

# مبرى وصولى سے بہلے تنليم نس ندكرنے والى كا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت نے اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے انکار کردیا اور بیشرط لگادی کہ جب تک شو ہر اسے اس کا مہز نہیں دے دیتا اس وقت تک وہ اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے نہیں کرے گی تو وہ عورت اپنے امتناع میں حق بجانب ہوگی اور مدت امتناع میں وہ نفقہ کی حق دار ہوگی ، کیوں کہ یہاں ایک ایسے سبب کی وجہ سے امتناع فوت ہوا ہے جوشو ہر کی طرف سے پیش آیا ہے لہذا اسے ایسا سمجھا جائے گا کہ گویا احتباس ہی فوت نہیں ہوا ہے اور احتباس فوت نہ ہونے کی صورت میں بیوی نفقہ کی حق دار ہوگی۔ دار ہوتی ہے ، لہذا صورت مسئلہ میں بھی وہ نفقہ کی حق دار ہوگی۔

وَ إِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُوْدَ إِلَى مَنْزِلِهِ، لِلَّآنَةُ فَوْتُ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا، وَ إِذَا عَادَتُ جَاءَ الْإِحْتِبَاسُ فَتَجِبُ النَّفَقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا امْتَنَعَتُ مِنَ التَّمْكِيْنِ فِي بَيْتِ الزَّوْجِ، لِأَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ وَالزَّوْجُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْى كُرْهًا.

ترفی کھی: اورا گرعورت نے نافر مانی کی تو اسے نفقہ نہیں ملے گا یہاں تک کہ اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے ، اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا اس عورت کی طرف سے ہے۔ اور جب وہ عورت اپنے شوہر کے گھر واپس چلی جائے تو احتباس عود کرآئے گا اور نفقہ واجب ہوگا۔ برخلاف اس صورت کے جب شوہر کے گھر میں عورت قدر دیئے سے انکار کردے، اس لیے کہ احتباس موجود ہے اور شوہر زبردتی وطی کرنے پر قادر ہے۔

#### اللغات:

﴿نشزت﴾ نافرمانی کی۔ ﴿تعود ﴾ لوث آئے۔ ﴿تمکین ﴾ قدرت دینا۔ ﴿ كر هَا ﴾ زبردی۔

#### ناشزه اورغير مكنه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت سرکٹی کر کے شو ہر کا گھر چھوڑ دے تو جب تک وہ دوبارہ شو ہر کے گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ ندکورہ احتہاس کا فوت ہونا خود عورت کی طرف سے ہے لہٰذااس کا نفقہ بند ہوجائے گا،لیکن دوبارہ جب وہ خود کومجوں کردے گی تو نفتے کی حق دار ہوگی اور نفقہ شروع ہوجائے گا۔

بخلاف ما إذا المع: فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کے گھر میں محبول ہو، کیکن وہ شوہر کو وطی کرنے اور اپنے آپ پر قدرت دینے

ہے روک دیتو اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے احتباس موجود ہے،لہذا اس کا نفقہ ساقطنہیں ہوگا، کیوں کہ نفقہ تو احتباس ہی کی جزاء ہے اور شوہر زبرد ستی وطی کرنے پر قادر بھی ہے۔

وَ إِنْ كَانَتُ صَغِيْرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةً لَهَا، لِأَنَّ امْتِنَاعَ الْإِسْتِمْتَاعِ لِمَعْنَى فِيْهَا وَالْإِحْتِبَاسُ الْمُوْجِبُ مَا يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُوْدٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوْجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نَبَيِّنُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ يَكُونُ وَسِيْلَةً إِلَى مَقْصُوْدٍ مُسْتَحَقٍّ بِالنِّكَاحِ وَ لَمْ يُوْجَدُ، بِخِلَافِ الْمَرِيْضَةِ عَلَى مَا نَبِينَ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمِلْنَا أَنَّ الْمَهُرَ عِوضَ وَاللَّا اللَّهُ الْمَاكِ عَلَى الْمَهُولُ وَ لَا يَجْتَمِعُ الْعُوضَانِ عَنْ مُعَوَّضٍ وَاحِدٍ فَلَهَا الْمَهُرُ دُونَ النَّفَقَةِ ، وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا يَشْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالُهُ مُونِ وَالْعِنْدُرُ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالُهُ وَ الْعِنْدُرُ عَلَى الْوَطْيِ وَهِي كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفَقَةُ مِنْ مَالِهِ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا، وَ إِنَّمَا الْعِجْزُ مِنْ قِبَلِهِ فَصَارَ كَالْمَجْبُوبِ وَالْعِنْدِنُ.

ترجملہ: اوراگر بیوی اتی چھوٹی ہوجس ہے جماع نہ کیا جاسکا ہوتو اسے نفقہ نہیں ملے گا،اس لیے کہ استمناع کی ممانعت ایک ایسے سبب کی وجہ ہے جو بیوی میں موجود ہے جب کہ نفقہ کو واجب کرنے والا ہی وہ اصتباس ہوتا ہے جو نکاح کے ذریعے ثابت شدہ مقصود کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہواور وہ احتباس نہیں پایا گیا۔ بر ظاف مریضہ عورت کے جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ امام شافعی والته گیا فرماتے ہیں کہ اسے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہے جیسا کہ ملک یمین کے طور پر مملوکہ عورت کا نفقہ۔ ہماری دلیل میہ ہم ملک کاعوض ہے اور ایک معوض کے دوعوض نہیں جمع ہو سکتے ، لہذا صغیرہ کومہر ملے گا اور نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر شوہر اتنا ور بیوی بالغہ ہوتو اسے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامختق ہوگیا۔ اور بیوی بالغہ ہوتو اسے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامختق ہوگیا۔ اور بیوی بالغہ ہوتو اسے شوہر کے مال سے نفقہ ملے گا،اس لیے کہ بیوی کی طرف سے سپر دکر نامختق ہوگیا۔ اور بیوی بالغہ ہوتو اسے شاملہ کی الفر کر اور عنین کی طرح ہوگیا۔

#### اللغاث:

﴿لا يستمتع ﴾ فاكده حاصل نبيل كياجاتا - ﴿مجبوب ﴾مقطوع الذكر - ﴿عنين ﴾ نامرد

#### صغيره غيرمعوعه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر بڑا اور بالغ ہواور بیوی چھوٹی اور نابالغ ہواوراس سے جماع کرناممکن نہ ہوتو ہمارے یہاں اسے نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ صورت مسئلہ میں جماع پرعدم قدرت ایک ایسے سب سے جوخود بیوی میں موجود ہے یعنی اس کا بالغہ نہ ہونا، اس لیے اگر چہاصتباس موجود ہے، مگر وہ ناقص ہے، لہذا یہ سبب اسے مستحق نفقہ ہونے سے روک دے گا، کیوں کہ نفقہ اس اصتباس سے واجب ہوتا ہے جو کامل ہواور جس میں کما حقہ مقصود نکاح لیعنی وطی اور استمتاع پر قدرت ہواور یہاں ایسا کامل احتباس نہیں ہے، اس لیے وہ موجب نفقہ نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف مریضہ عورت کامسکہ ہے تو آئندہ چل کراہے بیان کیا جائے گا ،لہٰذااس موقع پرمریضہ کو لے کراعتراض کرنا درست نہیں ہے۔

# ر آن البداية جلد © يه محالة المحالة ا

اس سلسلے میں امام شافعی وانٹھائڈ کی رائے یہ ہے کہ صورت مسلہ میں صغیرہ کونفقہ ملے گا، کیوں کہ ان کے یہاں نفقہ ملک کاعوض ہے اور شوہر بیوی کا مالک ہے، اس لیے اس پر نفقہ واجب ہوگا جسیا کہ اگر ملک میمین کے طور پر کوئی آ دمی کسی عورت کا مالک ہوتو اس پر بھی اس عورت کا نفقہ واجب ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ نفقہ ملک کاعوض نہیں ہے ، بلکہ ملک کاعوض تو مہر ہے ، کیوں کہ مبر ہی عقد کے تحت داخل ہو کر مذکور ہوتا ہے ،اس لیے وہی عوض بنے گا اور بیوی مہر کی حقدار ہو گی لیکن نفقہ عوض نہیں بن سکتا ، کیوں کہ شی واحد کے دو دوعوض نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا امام شافعی ولیٹھائے کا نفقہ کوعوض قرار دینا درست نہیں ہے۔

و إن كان النع: فرماتے ہیں كه اگرمسكے كى صورت نه كوره صورت كے برعس ہوليتى ہوكى توبالغہ ہوليكن اس كا شوہر چھوٹا ہو
اور جماع پر قادر نه ہوتو اس صورت ميں ہوكى نفقه كى متحق ہوگى اور اسے شوہر كے مال سے نفقه ديا جائے گا ، كيوں كه عورت كى طرف
سے تن من ، دھن ہر طرح سے تسليم كرنا پايا گيا ہے اور ہر احتباس كامل ہے ، اس ليے موجب نفقه ہوگا۔ رہا مسئلہ شوہركى صغرتى كا تو
چوں كه يه بجر خود شوہركى طرف سے ہے اور اس ميں بيوى كاكوئى دخل نہيں ہے ، لہذا يہ چيز اس كے نفقه ميں خلال كا باعث نہيں ہوگ ۔
اور جس طرح مقطوع الذكر اور نامردكى ہويوں كونفقه ماتا ہے بكذا صغيركى بيوكى كوبھى نفقه ملے گا۔

وَ إِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ مِنْهَا بِالْمُمَاطَلَةِ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا بِأَنْ كَانَتُ عَاجِزَةً فَلَيْسَ مِنْهُ وَ كَذَا إِذَا غَصَبَهَا رَجُلَّ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَمَا الْمُقَلَةُ، وَالْفَتُواى عَلَى الْأَوَّلِ، لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْوَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْوَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيْرًا وَ كَذَا إِذَا حَجَّتُ مَعَ مَحْوَمٍ لِأَنَّ فَوْتَ الْإِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ لِيَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ لِلْكَالِمَ اللَّهُ لَكُولُونَ الْإَنْقَقَةُ بِالْإِتِّفَاقِ، لِلْآنَ إِقَامَةَ الْفَرُضِ عُذُرٌ وَ لَكِنْ تَجِبُ عَلَيْهِ لَوْقَةُ الْحَضْوِ دُونَ السَّفَرِ وَ لَا تَوْجُبُ الْكَوْمَ عَلَيْهِ، وَ لَوْ سَافَرَ مَعَهَا الزَّوْجُ تَجِبُ النَّفَقَةُ بِالْإِتِّفَاقِ، لِلَا فَقَالُهُ النَّفَقَةُ الْحَرْدِ وَلَا لَكَ اللَّهُ وَ لَكُولُونَ السَّفَرِ وَ لَا تَجِبُ الْكَوْرُ وَ لَكُولَ اللَّكُونَ السَّفَو وَلَا تَجِبُ الْكِولَةُ لَيْسَ فَائِهُ اللَّذَاءُ لِمَا قُلْمَا الزَّوْجُ لَمَا قُلْنَا.

ترجمہ: اور اگر قرض کی وجہ عورت کو مجوس کیا گیا تو اسے نفتہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ احتباس کا فوت ہونا عورت کی جانب سے

ٹال مٹول کی وجہ ہے ہے۔ اور اگر عورت کی طرف سے احتباس نہ ہو بایں طور کہ وہ ادائے قرض سے عاجز ہوتو بھی یہ احتباس شوہر کی

طرف سے نہیں ہوگا اور ایسے ہی اگر عورت کو کوئی شخص زبر دہی غصب کرلے گیا تو بھی یہی حکم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف والٹھیڈ سے

مروی ہے کہ مغصو ہورت کو نفقہ ملے گا لیکن فتو کی پہلے قول پر ہے ، کیوں کہ احتباس کا فوت ہونا شوہر کی طرف سے نہیں ہے تا کہ

احتباس کو حکما باقی قرار دیا جائے۔ اور ایسے ہی اگر عورت نے اپنے محرم کے ساتھ جج کیا، کیوں کہ احتباس اس کی طرف سے فوت

ہوا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف رہائی نے مروی ہے کہ اس عورت کونفقہ ملے گا ، اس لیے کہ فرض اداء کرنا ایک عذر ہے، لیکن شوہر پر حضر کا نفقہ واجب ہوگا نہ کہ سفر کا ، اس لیے کہ نفقہ حضر ہی شوہر پر واجب ہے، لیکن اگر عورت کیساتھ شوہر نے بھی سفر کرلیا تو بالا تفاق نفقۂ سفر واجب ہوگا،اس لیے کہ احتباس موجود ہے، کیوں کہ شوہر بیوی کے ساتھ موجود ہے، مگر (اس صورت میں بھی) نفقۂ حضر واجب ہوگا نہ کہ نفقۂ سفراورکراینہیں واجب ہوگا اس دلیل کی وجہسے جسے ہم بیان کرچکے ہیں۔

#### اللغات:

﴿حبست ﴾ قيدكيا گيا۔ ﴿مماطلة ﴾ ثال مول كرنا، قدرت ہوتے ہوئے بھی قرض واپس نه كرنا۔ ﴿غصب ﴾ ناجائز قضه كرايد۔

#### قیدی بیوی کا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیوی کو دین اور قرض کی وجہ سے قید کرلیا گیا اوراس کی وجہ سے احتباس فوت ہو گیا تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں احتباس کا زوال عورت کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اگر وہ قرضہ اداء کرنے میں ٹال مٹول نہ کرتی تو اسے قید نہ کیا جاتا، لہٰذااس کا ٹال مٹول کرنا زوال احتباس کی دلیل ہے، اس لیے اس کا نفقہ واجبہ ساقط ہوجائے گا۔

اوراگر قرض کی عدم ادائیگی مماطلت کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ عورت کی مجبوری اور بے بسی کی وجہ سے ہواور وہ ادائیگی قرض پر قادر نہ ہوتو بھی اسے شوہر سے مطالبہ کفقہ کا حق نہیں ہوگا، کیوں کہ اس صورت میں استقراض یعنی قرضہ لینا زوال احتہاس کا سبب ہے اور اس سبب کی وجہ سے وہ عورت نفقہ کو اجبہ سے محروم ہوجائے گی۔

و کذا إذا الع: فرماتے ہیں کہ اگر ہیوی کو دوسرا کوئی مخص غصب کر لے اور احتہا س فوت ہوجائے تو بھی ہیوی نفقہ کی مشتق نہیں ہوگی، یہی مفتی بداور معتمد تول ہے اور یہی ظاہر الروایہ ہے۔ امام ابو یوسف روائی ہے نوادر کی روایت یہ ہے کہ اس مغصو ہورت کونفقہ سلے گا، کیوں کہ وہ بیچاری اس سلسلے میں مجبور ہے اور اس نے برضاء ورغبت اپنے آپ کوقید میں نہیں ڈالا ہے، لہذا اس کی طرف سے نہیں پایا گیا۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ جب کسی بھی در ہے میں احتہا س کا زوال شوہر کی طرف سے نہیں پایا گیا گیا اس طرح تو اسے حکما بھی باتی نہیں قرار دے سکتے، اور بدون احتہا س مورت مستحق نفقہ نہیں ہوتی، اس لیے مغصو بہ کونفقہ نہیں سلے گا، اس طرح اگر شوہر کوچھوڑ کر کسی محرم کے ساتھ مورت سفر حج پر گئی تو بھی اسے نفقہ نہیں سلے گا، کیوں کہ اس صورت میں بھی احتہا س کا زوال مورت کی طرف سے ہے جو و جو ب نفقہ کے منافی ہے۔

لیکن امام ابو یوسف ولیٹیڈاس صورت میں بھی عورت کے لیے وجوب نفقہ کے قائل ہیں اور فریضہ جج کی ادائیگی کو عذر قرار دیتے ہیں ،مگر وہ بھی شوہر پر نفقۂ حضر کے قائل ہیں نہ کہ نفقہ سفر کے، کیوں کہ بالمعروف کے تحت نفقۂ حضر ہی داخل ہے اس لیے کہ نفقۂ سفر بہت زیادہ گراں قبمت ہوتا ہے اور بہتو ہر کسی کو معلوم ہے کہ سفر میں ہر چیز بہت مہتگی ملتی ہے اور اسٹیشن کی جائے عام جگہ کی جائے سے زیادہ مہتگی اور برباد ہوتی ہے۔

ولو سافر النح: فرماتے ہیں کہ اگر عورت کے ساتھ اس کا شوہر بھی سفر میں موجود ہوتو بالا تفاق عورت کے لیے نفقہ واجب ہوگا تا ہم اس صورت میں بھی اسے نفقہ حضر ہی دیا جائے گا،لیکن اگر شوہرا پی طرف سے بتر ع اور احسان کر کے بیوی کے دامن مراد کو بھر دے تو یہ اچھی بات ہے۔ تا ہم شوہر پر کراریہیں واجب ہوگا، کیوں کہ جب شوہر پر نفقۂ سفر واجب نہیں ہے تو پھر کرا ہے کی کیا اوقات ہے۔ وَ إِنْ مَرِضَتُ فِي مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا نَفَقَةً لَهَا إِنْ كَانَ مَرَضًّا يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ لِفُوَاتِ الْإِحْتِبَاسِ لِلْإِسْتِمْتَاعِ، وَجُهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنَّ الْإِحْتِبَاسَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَسْتَأْنِسُ بِهَا وَ يَمَسُّهَا وَ تَحْفَظُ الْبَيْت، وَالْمَانِعُ بِعَارِضٍ فَأَشْبَهَ الْحَيْضَ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُف رَحَالُيَّ لَيْهَا إِذَا سَلَّمَتُ نَفْسَهَا ثُمَّ مَرِضَتُ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِتَحْقُقِ التَّسْلِيْمِ، وَ لَوْ مَرِضَتُ ثُمَّ سَلَّمَتُ لَا تَجِبُ، لِأَنَّ التَّسْلِيْمَ لَمْ يَصِحُّ، قَالُوا هذا حَسَنْ وَ فِي لَفُظِ الْكِتَابِ مَا يُشِيْرُ إلَيْهِ.

ترجمہ : اور اگر شوہر کے گھر ہوی بیار ہوئی تو اسے نفقہ ملے گا۔ اور قیاس یہ ہے کہ اگر ایسا مرض ہوجو مانع جماع ہوتو ہوی کو نفقہ نہ کہ اکر ایسا مرض ہوجو مانع جماع ہوتو ہوی کو نفقہ نہ کہ کیوں کہ جماع کے لیے احتباس فوت ہوگیا ہے۔ استحسان کی دلیل یہ ہے کہ احتباس موجود ہے اس لیے کہ شوہر ہوی سے مانوس ہوگا اور اسے چھوئے گا اور وہ (بیوی) گھر کی حفاظت کرے گی۔ اور مانع ایک عارض کی وجہ سے ہے، لہذا یہ چیض کے مشابہ ہوگیا۔ حضرت امام ابو یوسف رائے ہیں ہوگا ، اس لیے کہ سپر دکر دیا پھر وہ بیار ہوئی تو نفقہ واجب ہوگا ، اس لیے کہ سپر دکر نا پایا گیا اور اگر بیار ہوئے کے بعد اس نے سپر دگی کی تو نفقہ نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ سپر دگی صحیح نہیں ہوئی ، حضرات مشائخ نے فر مایا کہ یعمدہ قول ہے اور کتاب کا لفظ اس کی طرف مشیر بھی ہے۔

#### اللغات:

﴿ يستأنس ﴾ انس حاصل كرتا ہے۔ ﴿ يمس ﴾ چھوتا ہے۔

#### مريضه كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے پیا کے گھر جاکر بیار ہوئی تو وہ ایام مرض کے نفتے کی استحساناً حق دار ہوگی خواہ وہ مرض مانع جماع ہویا نہ ہو۔ جب کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیوی کوالیا مرض لاحق ہوا جو مانع جماع ہوتو پھروہ ایام مرض کے نفتے کی حق دار نہیں ہوگی ، کیوں کہ جماع کے حق میں اس کی طرف سے احتباس فوت ہو چکا ہے ، اس لیے اس کا احتباس کا مل نہیں ہوا اور عورت احتباس کامل کے بغیر مستحق نفقہ نہیں ہوتی۔

استحسان کی دلیل ہے ہے کہ ہردن جماع کرنا زوجین کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور رہا ہیوی کے مرض کا معالمہ تو اگر چہدوہ مرض مانع جماع ہے مگر پھر بھی ہیوی کی طرف سے احتباس موجود ہے، کیول کہ شوہرا ہے دیکھ کر اس سے انسیت حاصل کرتا ہے اور چوم چاٹ کر مزے لیتا ہے اور پھر ہیوی گھر رہ کر اس کی حفاظت کرتی ہے، اس لیے جماع کو چھوڑ کر باتی تمام چیزوں کے حق میں احتباس موجود ہے اور جماع کے حق میں اس کا زوال ایک عارض یعنی مرض کی وجہ ہے ، اس لیے بیچیف کے مشابہ ہوگیا اور جس طرح ایام چیض میں نفقہ کی مستحق ہوتی ہے، اس طرح ایام حیض میں بھی وہ نفقہ کی مستحق ہوتی ہے، اس طرح ایام مرض میں بھی وہ نفقہ کی مستحق ہوگی۔

وعن أبي يوسف وَمَنْ الله الله الله الله على حضرت امام ابويوسف والشيلان برى فيصلد كن بات كهى باورمشاك ني

# ر آن الهداية جلد ١٤٥٥ كر ١٥٥٠ ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ كر ١٤٥٠ كر ١٤٥ كر

ا سے نظر استحسان دیکھا اور سراہا بھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے کے بعد بیار ہوئی تو تحقق سلیم کی وجہ سے وہ ستحق نفقہ ہوگی۔ اور اگر سلیم نفسہ ہوئی اور پھر اس نے سپر دگی کی تومستحق نفقہ نہیں ہوگی۔ کیوں کہ سلیم ہی صحیح نہیں ہوئی اور چوں کہ بدون سلیم نفقہ نہیں ملتا، اس لیے اس صورت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ نے اس فیصلہ کن قول کو سراہا ہے اور قد وری کی عبارت میں اس کا اشارہ بھی ہے۔

قَالَ وَ تُفُرَضُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا وَ نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَالْمُرَادُ بِهِلذَا بَيَانُ نَفَقَةِ الْخَادِمِ، وَ لِهِلذَا ذُكِرَ فِي بَعْضِ النَّسُخِ وَ تُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا نَفَقَةُ خَادِمِهَا، وَ وَجُهُهُ أَنَّ كِفَايَتَهَا وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، وَ هَذَا مِنْ تَمَامِهَا إِذُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ.

ترجمل : فرماتے ہیں کہ اگر شوہر مالدار ہوتو اس پر بیوی کا اوراس کے خادم کا نفقہ فرض کیا جائے گا۔ اوراس سے خادم کے نفقے کو بیان کرنامقصود ہے، اسی لیے بعض شخوں میں بید ندکور ہے و تفرض علی الزوج إذا کان موسر ا نفقة خادمها۔ اوراس کی دلیل بیان کرنامقصود ہے، اسی لیے بعض شخوں میں بیان کرنام میں سے ہے، کیوں کہ عورت کے لیے خادم کا ہونا ضروری ہے۔

#### اللغات:

﴿موسر﴾ مالدار\_

#### مالدارخاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسکلہ یہ ہے کہ اگر شوہر مالدار ہوتو اس پر بیوی کے نفتے کے ساتھ ساتھ اس کے خادم کا بھی نفقہ واجب ہوگا خواہ وہ خادم مرد ہو یا عورت، اور اس عبارت سے خادم کے نفقہ کو بیان کرنا مقصود ہے، اس لیے قد وری کے بعض شخوں میں و تفوض علی الزوج إذا کان موسو ا نفقة خادمها کی عبارت موجود ہے اور اس میں خادم کے نفقہ کی وضاحت اور صراحت موجود ہے۔ نفقه خادم کے وجوب کی دلیل یہ ہے کہ شوہر پر بیوی کی کفایت کرنا واجب ہے اور چوں کہ بیوی کے لیے ایک خادم کا ہونا نا گریز ہے، اس لیے خادم کا نفقہ بیوی کی کفایت کے اتمام سے ہوگا اور بیوی کے ساتھ ساتھ خادم کا نفقہ بھی واجب ہوگا۔

وَ لَا تَفُرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ نَفَقَةِ خَادِمٍ وَاحِدٍ، وَ هِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَالِكُمَّانِةُ وَ مُحَمَّدٍ رَمَ الْكَاّيَةِ وَ قَالَ أَبُوْيُوسُفَ رَمَالُكُمَّانِةِ تُفُرَضُ نَفَقَةُ الْخَادِمَيْنِ، لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى اَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِ وَ إِلَى الْاَخْوِ لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ، وَ لَهُمَا أَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا اَقَامَ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ فَلَا ضَرُورَةَ إِلَى اثْنَيْنِ، لِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّى كِفَايَتَهَا بِنَفْسِهِ كَانَ كَافِيًا فَكَذَا إِذَا الْقَامَ الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَهُو الْوَاعِدُ مَقَامَ نَفْسِهِ، وَ قَالُوا إِنَّ الزَّوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ وَهُو الْوَاعِدُ مَقَامَ لَكُولُومُ الْوَلِكَ الْمُوسِرَ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ الْحَسَارِهِ وَهُو رُوايَةُ أَنْ الْوَاحِدَ مَقَامَ لَكُولُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عَلْدَ الْحَسَارِهِ وَهُو رُوايَةً إِلَى الْمُعْسِرَ مِنْ نَفَقَةً الْمُوسِرَا إِشَارَةٌ وَلَا لَوْ الْمَارَةُ وَ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ إِذَا كَانَ مُوسِرًا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّةُ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ الْخَادِمِ عِنْدَ إِعْسَارِهِ وَهُو رُوايَةً

الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيُفَةَ رَحَانُا عَانَهُ، وَهُوَ الْاَصَحُّ، خِلَافًا لِمَا قَالَةُ مُحَمَّدٌ رَحَانُا عَلَيْهُ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ أَدُنَى الْكِفَايَةِ وَهِيَ قَدُ تَكْتَفِى بِخِدْمَةِ نَفْسِهَا.

ترجیمه: اورایک خادم سے زیادہ کا نفقہ ہیں فرض کیا جائے گا اور یہ تھم حضرات طرفین کے یہاں ہے، امام ابو یوسف رواشیا نرماتے ہیں کہ دوخادموں کا نفقہ فرض کیا جائے گا، اس لیے کہ بوی ایک خادم سے داخلی مصالح کو پورا کرانے کی مختاج ہے اور دوسرے سے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ حضرات طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ایک ہی خادم دونوں کاموں کو پورا کرسکتا ہے، اس لیے خارجی مصالح کی تکمیل میں مختاج ہے۔ دوخادموں کی ضرورت نہیں ہے، اور اس لیے اگر از خود شوہر بیوی کی کفایت کرے تو یہ کافی ہے تو ایسے ہی جب اس نے ایک شخص کو ایٹ قائم مقام کردیا تو بھی کافی ہے۔

حضرات مشائخ ولی بیا کہ مالدار شوہر پرخادم کے نفتے کے وہ مقدار لازم ہوگی جو تنگ دست آدی پراپی بیوی کے نفتے سے لازم ہوتی ہے۔ اور وہ ادنی درج کی کفایت ہے۔ اور قد وری میں امام قد وری ولیٹھیا کا یہ فرمان اذا کان موسو اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر شوہر تنگ دست ہوتو اس پرخادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور یہی امام ابوضیفہ ولیٹھیا سے ایک روایت ہے اور یہی اصح ہے۔ برخلاف امام محمد ولیٹھیا کے قول کے، اس لیے کہ تنگدست پرادنی درج کی کفایت واجب ہے اور بھی بھی بیوی خود ہی اپنی کفایت کرلیتی ہے۔

#### مالدارخاوند پر بوی کے خادم کا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ حفرات طرفین اور جمہور علاء کے یہاں شوہر پر بیوی کے ایک ہی خادم کا نفقہ واجب ہے، لیکن امام
ابو یوسف والٹیلئے کے یہاں بیوی کے دوخادموں کا نفقہ شوہر پر واجب کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ گھر اور باہر کی ضروریات کے حساب سے
عورت کو دوخادموں کی ضرورت ہے لہٰذا اس کی ضرورت بوری کرنے کے لیے دوخادم مقرر کیے جا کیں گے اور شوہر پر ان دونوں
کا نفقہ واجب ہوگا۔ حضرات طرفین مجھ آئی دلیل یہ ہے کہ ایک خادم بہت می ضروریات کو پورا کرسکتا ہے لہٰذا اندراور باہر کی
ضروریات کے لیے الگ الگ خادم متعین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اوراس تھم کی دلیل یہ ہے کہ اگر تن تنہا بذات خود شوہر
بیوی کی ضروریات کو پورا کرے تو یہ کافی ہے، لہٰذا جب شوہرا پنی جگہ کی ایک آدمی کو بیوی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے متعین
کردے تو بھی کافی ہوگا۔

قالو النع: فرماتے ہیں کہ نفقۂ خادم کی مقدار کے سلسلے میں حضرات مشائخ کا فرمان یہ ہے کہ ایک مفلس اور معسر شوہر پرجتنی مقدار میں اس کی بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے موسراور مالدار پر وہی مقدار بیوی کے خادم کے نفقہ کی واجب ہوگی۔

و قولہ فی الکتاب النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ قد وری میں جوافدا کان موسو اکی قیداور شرط لگائی ہے اس ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خادم کا نفقہ اس صورت میں شوہر پر واجب ہے جب وہ مالدار ہولیکن اگر شوہر معسر اور تنگ دست ہوتو پھراس پر بیوی کے خادم کا نفقہ واجب نہیں ہے، حضرت حسن بن زیاد بڑلیٹھیڈ نے امام اعظم بڑلٹھیڈ سے بہی روایت بیان کی ہے اور بہی اصح الروایات ہے۔ اور امام محمد برلیٹھیڈ جو اس بات کے قائل ہیں کہ اگر بیوی کے پاس خادم ہوتو شوہر پر اس خادم کا نفقہ واجب ہے، خواہ

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ ميل سي ١٣٦٦ مي ١٨٥٠ ميلات كاييان

شوہر معسر ہو یا موسرلیکن روایت صححہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور روایت صححہ کی دلیل یہ ہے کہ معسر شوہر پر بیوی کی ادنی درجے کی کفایت واجب ہے اور فلاہر ہے ادنی درجہ کی کفایت اگر بیوی ہی کے لیے کافی ہوجائے تو بڑی بات ہے ، غلام تو اس میں کسی بھی طرح داخل نہیں ہوسکتا۔

وَ مَنْ أَعُسَرَ بِنَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُقَالُ لَهَا اسْتَدِيْنَى عَلَيْهِ وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَ الْكَاتَّةِ يُفَرَّقُ ، لِأَنَّهُ عَجِزَ مِنَ الْإِمْسَاكِ بِالْمَعْرُوفِ فَيَنُوبُ الْقَاضِى مَنَابَة فِي التَّفْرِيْقِ كَمَا فِي الْجُبِّ وَالْعَنَةِ، بَلْ أَوْلَى، لِأَنَّ الْحَاجَة إِلَى النَّفَقَةِ أَقْوَى فِي الضَّرِرِ وَ هَذَا لِأَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا النَّفَقَةِ أَقُوى فِي الضَّرِرِ وَ هَذَا لِأَنَّ النَّفَقَة تَصِيْرُ دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي فَتُسْتَوُفَى فِي الزَّمَانِ النَّانِي، وَ فَوْتُ الْمَالِ وَهُو تَابِعٌ فِي النِّكَاحِ لَا يَلْحَقُ بِمَا هُوَ الْمَقْصُودُ وَهُو النَّنَاسُلُ وَ فَائِدَةُ الْاَرْمِ بِالْإِسْتِدَانَةِ مَعَ الْفَرْضِ أَنْ يُمْكِنَهَا إِحَالَةُ الْغَرِيْمِ عَلَى الزَّوْجِ فَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُطَالِبَةُ عَلَيْهَا دُوْنَ الزَّوْجِ.

تروج کے : جو خص اپنی بیوی کو نفقہ دینے سے بہ س ہوگیا تو ان دونوں میں تفریق بین ہیں کی جائے گی۔ اور اس عورت سے کہا جائے گا کہ اپنے شوہر کے نام پر قرضہ لیلے ، امام شافعی واللہ غلا میں کہ ان میں تفریق کی جائے گی ، کیوں کہ شوہر امساک بالمعروف سے عاجز ہوگیا ، الہٰذا تفریق کرنے میں قاضی شوہر کے قائم مقام ہوگا جیسا کہ مجبوب اور عنین میں ہے ، بلکہ یہ کام بدرجہ اولی ہوگا ، اس لیے کہ نفقہ کی حاجت اقوی ہے۔ ہماری دلیل سے کہ شوہر کا حق باطل ہوجا تا ہے اور عورت کاحق مؤخر ہوجا تا ہے اور پہلا ضرر میں زیادہ قوی ہے۔ اور بیال وجہ ہے کہ نفقہ قاضی کے مقرر کرنے سے شوہر کے ذمے دین ہوجا تا ہے ، لہٰذا بیوی دوسر نے میں شوہر سے نفقہ وصول کر لے گی۔ اور مال فوت ہونے کو (جب کہ وہ نکاح میں تابع ہے ) اس چیز کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا جو مقصود ہے لیخی تو الدونیاسل ۔ اور فرضیت نفقہ کے ساتھ ساتھ قرض خواہ کا مطالبہ بیوی سے ہوگا نہ کہ شوہر سے ۔ شوہر پرحوالہ کرا سکے ۔ لیکن اگر قرضہ لیمنا بدون علم قاضی کے ہوتو قرض خواہ کا مطالبہ بیوی سے ہوگا نہ کہ شوہر سے ۔

#### اللغاث:

﴿لَم يفرّق ﴾ جدائی نہ کرائی جائے۔ ﴿استدینی ﴾ تو قرض لے لے۔ ﴿ینوب ﴾ نائب ہوگا۔ ﴿جبّ ﴾ مقطوع الذكر ہونا۔ ﴿عنة ﴾ نامردی۔ ﴿استدانة ﴾ قرضہ لينا۔ ﴿غويم ﴾ قرض خواه۔

#### نفقه نه دے سکنے والے کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ آگرکوئی شوہرا پنی بیوی کونفقہ دینے سے عاجز اور قاصر ہوگیا تو ہمارے یہاں اس کے اوراس کی بیوی کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی بیوی سے کہا جائے گا کہتم اپنے شوہر کے نام پرقرض لے کر اپنا کام چلاتی رہو بعد میں وہ اسے اداء کردے گا۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی والٹھیڈ اور ان کے دیگر دو برادران (امام محمد والٹھیڈ و مالک والٹھیڈ) کا

فرمان ہیہ ہے کہ صورت مسئلہ میں شو ہراوراس کی بیوی کے درمیان قاضی تفریق کردےگا۔ان کی دلیل ہیہ ہے کہ جب شو ہرنفقہ دینے عاجز ہوگیا تو وہ امساک بالمعروف ہے رک گیا اوراس پرتسر تک بالاحسان لازم ہوگیا،لیکن چوں کہ شو ہراس کی انجام دہی ہے بھی باز رہا ہے، اس لیے قاضی اس کے قائم مقام ہو کر تسر تک بالاحسان پرعمل کرتے ہوئے ان دونوں میں تفریق کردے گا، جیسے اگر مقطوع الذکر اور نا مردح خص اگرا پی بیویوں کو الگ نہ کریں اور طلاق دے کران کا راستہ صاف نہ کریں تو بیوی ہے دفع ضرر کے پیش نظر وہاں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان دونوں میں تفریق کردیتا ہے، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی قاضی شو ہر کے قائم مقام ہوکر ان میں تفریق کے بہنیوں جا ور بیاں کی تفریق مجبوب اور عنین والی تفریق سے زیادہ ضروری ہے، کیوں کہ جماع کہ بہنیوں جا جائے تو اس کی صحت پرکوئی خاص الزنہیں پڑے گالیکن اگر ایک ہفتہ حاجت زیادہ ہوتی ہے، ای طرح میں ترکوئی خاص الزنہیں پڑے گالیکن اگر ایک ہفتہ اسے نفقہ نہ دیا جائے تو وہ بستر مرگ برجایز ہے گی۔ (بنایہ)

ولنا النج: ہماری دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں تفریق نہ کرنا میاں یوی دونوں کے حق میں مفید ہے، کیوں کہ تفریق کرنے سے میاں یوی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوجا کیں گے اور ان کا ہر تعلق منقطع ہوجائے گا اور بہت ممکن ہے کہ تفریق کے بعد بوی کوجلدی کوئی دوسرا ہم سفر نہل سکے اور وہ ادھراُدھر دھکے کھاتی رہے، اس کے برخلاف اگر تفریق بین کی جائے گی تو یوی کے حق نفقہ کومؤ خرکردیا جائے گا بعد میں پورا حساب کر کے اس کا نفقہ دیدیا جائے گا ، اس لیے عدم تفریق کی میصورت تفریق کی صورت اولی سے بہتر ہے، کیوں کہ صورت اولی میں زیادہ ضرر ہے اور فقہ کا ضابطہ یہ ہے کہ إذا اجتمع مفسدتان دو عی أعظمهما صور ابار تکاب أخفهما يعنی جب کی مسئلے میں دوخرابیاں جمع ہوجا کیں تو ان میں سے اخف کو اختیار کیا جا تا ہے۔

وفوت المال النے: امام شافعی والتی نے عاجز عن النفقة کومجبوب اور عنین پر قیاس کیا ہے، یہاں سے ای قیاس کی تر دید کی جارہی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عاجز عن النفقة کومجبوب اور عنین پر قیاس کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ عاجز عن النفقہ کا تعلق مال سے ہے اور مال نکاح میں تابع ہوتا ہے جب کہ جبوب اور عنین کا تعلق جماع سے ہے اور جماع نکاح میں مقصود اصلی ہوتا ہے ، البذا جو چیز تابع ہے اسے مقصود اصلی پر قیاس کرنا اور دونوں پر ایک ہی تھم لگانا کہاں کی عقلی مندی ہے، اس لیے امام شافعی والتی ہے گا یہ قیاس درست نہیں ہے۔

و فائدہ الأمو الغ: اس کا حاصل یہ ہے کہ قاضی کی طرف سے عورت کا نفقہ مقرر کیے جانے کے بعداس کے لیے قرضہ لینے کا حکم صادر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ جب بیوی قاضی کے حکم سے قرضہ لے گی تو قرض خواہ کے مطالبے پر بیوی اسے اپنے شوہر کے حوالے کر سکتی ہے اور اپنا قرضہ وہ شوہر کی طرف ٹرانسفر کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ قاضی کے حکم سے قرضہ بیں لے گی تو اس صورت میں وی قرضہ کی جواب دہ ہوگی اور اسے شوہر کی طرف نشق نہیں کر سکے گی۔

وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ ثُمَّ أَيْسَرَ فَخَاصَمَتُهُ تَمَّمَ لَهَا نَفَقَةَ الْمُوْسِرِ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَخْتَلِفُ بِحَسْبِ الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَ مَا قَضَى بِهِ تَقْدِيْرُ النَّفَقَةِ لَمْ تَجِبُ، فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُهُ لَهَا الْمُطَالَبَةُ بِتَمَامِ حَقِّهَا.

ترجمل: اوراگر قاضی نے عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شوہر مالدار ہوگیا اور بیوی نے اس سے مخاصت کی تو قاضی

ر آئ البداية جلد في المحاصل المحاصل المحاطلات كاييان المحاطلات كاييان المحاطلات كاييان المحاطلات كاييان

اس کے لیے مالدار کا نفقہ پورا کرے گا، کیوں کہ یُسر اور عُسر کے حساب سے نفقہ بدلتا رہتا ہے۔ اور قاضی نے جس نفقے کا فیصلہ کیا ہے وہ ابھی واجب نہیں ہوا ہے، پھر جب شوہر کا حال بدل گیا تو عورت کواسے پورے تن کا مطالبہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

#### اللغات:

﴿اعسار ﴾ غربت ﴿ خاصمت ﴾ جھڑا كيا۔

#### شوبركى مالى حالت بدلنے برنفقه براثر:

صورت مسئلہ یہ کہ اگر کسی عورت کا شو ہر مُعسر تھا اور قاضی نے اس عورت کے لیے نفقہ اعسار کا فیصلہ کردیا پھر شوہر خوشحال ہو گیا اور عورت نے قاضی کے دربار میں جا کراستغاثہ کیا تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ اپنے فیصلے پرنظر ثانی کرے اوراس عورت کے لیے نفقهٔ یُسر متعین کرے، کیوں کہ شوہر کے معسر اور موسر ہونے کے حساب سے نفقہ میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے، لہٰذا جب شوہر کی حالت مُسر سے یُسر میں تبدیلی ہوگئی تو اس کی بیوی کا نفقہ بھی نفقہ' اعسار سے نفقہ' بیار میں بدل جائے گا۔

و ماقضی النے: یہاں ہے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال کا حاصل یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ بیوی کا نفقہ مقرر ہوگیا تو پھر اس میں تغیر وتبدل نہیں ہونا چاہیے ، کیوں کہ تغیر وتبدل میں قاضی کے قضائے اول کا فنخ اور نقض ہے۔ اور نقض مناسب نہیں ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں قضائے قاضی کا نقض اور بطلان نہیں ہے، کیوں کہ بیوی کا نفقہ یکبارگی واجب نہیں ہوتا ہے، لہذا قاضی نے جو پہلے نفقے کا فیصلہ کیا تھاوہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ ایسے نفقے کا اندازہ تھا جوابھی تک واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے وجوب سے پہلے سبب وجوب کے بدل جانے کا امکان اور احتمال ہے، اور اس احتمال کے ہوتے ہوئے قاضی کا فیصلہ تمی اور شکل آخری نہیں ہوگا اور جب وہ حتی نہیں ہوگا تو بعد میں اس میں تبدیلی ممکن ہوگی اور اس تبدیلی کوقض یا فنخ کا نام نہیں دیا جائے گا۔ (عنایہ وہنایہ ۱۹۵۵)

وَ إِذَا مَضَتُ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَ طَالَبَتْهُ بِذَالِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي فَرَضَ لَهَا النَّفَقَةَ وَمَا لَحَتِ الزَّوْجَ عَلَى مِقْدَارِ نَفَقَتِهَا فَيُقُطَى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَظَى، لِأَنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ وَ لَيْسَتُ بِعِوَضٍ عِنْدَنَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ فَلَا يَسْتَحُكِمُ الْوُجُوبُ فِيْهَا إِلَّا بِقَضَاءٍ كَالْهِبَةِ لَا تُوْجِبُ الْمِلْكَ إِلَّا بِمُؤَكِّدٍ وَهُو الْقَبْضُ، وَالصَّلْحُ بِمَنْ لِلَهُ الْمَهُورِ، لِأَنَّ عِوَضْ. وَالصَّلْحُ بِمَنْ لِلَهِ الْمَهُورِ، لِأَنَّ عَلَى نَفْسِهِ أَقُولَى مِنْ وِلَايَةِ الْقَاضِيْ، بِخِلَافِ الْمَهُورِ، لِأَنَّةُ عَلَى نَفْسِهِ أَقُولَى مِنْ وِلَايَةِ الْقَاضِيْ، بِخِلَافِ الْمَهُورِ، لِأَنَّةُ عَوَضْ.

تروج کے: اور جب ایک مت گذرگی اور شوہر نے بیوی کونفقہ نہیں دیا پھر بیوی نے شوہر سے اس کا مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں سلے گا الا یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا الا یہ کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوتو اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوتو اس کے لیے نفقہ گذشتہ کا فیصلہ کیا ہوتو کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے، عوض نہیں ہے جبیبا کہ اس سے پہلے گذر چکا ہے، للہذا قضائے قاضی کے بغیراس میں وجوب مسحکم نہیں ہوگا جسے ہم موکد قضائے کہ قضہ کے بغیراس میں کہ وجوب مسحکم نہیں ہوگا جسے ہم موکد قضہ کے بغیر ملک کو واجب نہیں کرتا۔ اور مصالحت کرنا قضائے در ہے میں ہے، کیوں کہ اپنی ذات پرشوہرکی ولایت سے زیادہ تو ی ہے۔ برخلاف مہرکے، اس لیے کہ وہ عوض ہے۔

#### اللغاث:

ه صالحت ﴾ صلح كرچكي بو،مصالحت بوگي بو\_

#### كافى عرصد كے بعد بجيلے نقع كا مطالبه كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مدت یا بالفاظ دیگر کئی ماہ گذر گئے اوراس دوران شوہر نے ہوی کونفقہ نہیں دیا، اس کے بعد ہوی نے اس سے نفقہ کا مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں مطالبہ کیا تو اسے کچھ نہیں مطالبہ کرلیا، لہذا بعد میں مطالبہ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر قاضی نے شوہر پر نفقہ کی کوئی مقدار متعین کی تھی یا خود ہوی نے شوہر سے کی مقدار پرضلح کرلیا تو ان دونوں صورتوں میں شوہر کوایا مگذشتہ کے حساب سے نفقہ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عوض نہیں ہے کہ ذمہ میں لازم رہے، بلکہ بیتو عطیہ اور دان پون ہے، لہذا اس کے حتی جوت اور استحکام کے لیے قضائے قاضی کی ضرورت پڑے گی اور بدون قضاء وہ متحکم نہیں ہوگا، کیوں کہ عطیات میں زور وز بردتی نہیں چلتی ۔ لہذا جس طرح ہبہ قبضہ کے بغیر مثبت ملک نہیں ہے، اس طرح نفقہ بدون قضاء واجب نہیں ہوگا۔

والصلح النع: فرماتے ہیں کہ میاں ہوی کا آپس میں صلح کرنا قضائے قاضی کی طرح ہے، کیوں کہ شوہر کی ذات پراس کی اپنی ولایت قاضی کی ولایت سے بڑھ کر ہے، اس لیے تو شوہر کو بیا ختیار ہے کہ وہ قاضی کی مقرر کر دہ مقدار نفقہ میں اضافہ کر لے، لہذا اسے بیکھی اختیار ہے کہ قاضی کے بغیر بھی ہوی ہے کسی مقدار پرمصالحت کر لے۔

اس کے برخلاف مہر کامعاملہ ہے تو چوں کہ مہرعوض ہوتا ہے، اس لیے وہ قضائے قاضی کے بغیر بھی لازم ہوجائے گا اور مدتوں کے بعدمطالبہ کرنے پر بھی عورت کو وہ حق ملے گا۔

وَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَ مَضَى شَهُوْرٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَ كَذَا إِذَا مَاتَتِ الزَّوْجَةُ، لِآنَّ النَّفَقَةَ صِلَةٌ، وَالصِّلَاتُ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ كَالْهِبَةِ تَبْطُلُ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِيةِ تَصِيرُ وَنَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِيةِ تَصِيرُ وَنَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِيةِ تَصِيرُ وَلَا تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، لِأَنَّهُ عِوضٌ عِنْدَهُ فَصَارَ كَسَائِلِ الدُّيُونُ ، وَ جَوَابُهُ قَدْ بَيْنَاهُ.

تروج کے: اور اگر قضائے نفقہ کے بعد شوہر مرگیا اور کی ماہ گذر گئے تو نفقہ ساقط ہوجائے گا اور ایسے ہی جب بیوی کا انقال ہوا تو بھی ، اس لیے کہ نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں جیسے قبضہ سے پہلے کا ہبہ موت سے ساقط ہوجا تا ہے۔اما م شافعی راتی ہیں کہ قضاء قاضی سے پہلے بھی نفقہ (شوہر کے ذہبے) دین ہوجا تا ہے اور موت سے ساقط نہیں ہوتا ، اس لیے کہ امام شافعی راتیجیڈ کے یہاں نفقہ عوض ہے، لہٰذا بیدیگر دیون کی طرح ہوگیا۔اور اس کا جواب ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿قضی﴾ فیصله کیا گیا۔ ﴿مضی﴾ گزر گئے۔ ﴿شهور ﴾ واحد شهر ؛ مہینے۔ ﴿صلة ﴾ بغیرعوض ادائیگی۔ ﴿دیون ﴾ واحد دین ؛ قرضے۔

# ر آن البداية جلد ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٠ ١٥٥ من ١٥٥ من الكام طلاق كابيان

#### نفقہ واجبہ کی ادائیگی سے پہلے خاوند کی موت کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی نے کسی عورت کے لیے نفقہ کا فیصلہ کیا اور پھر شوہر مرگیا اور کئی ماہ بلانفقہ گذر گئے تو ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں اس عورت کا نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ ہمارے یہاں نفقہ عطیہ ہے اور موت کی وجہ ہے تمام عطیات ساقط ہوجائے ہیں اور ان کا قرضہ وغیرہ نہیں واجب ہوتا، جیسے اگر کسی نے کسی کو کوئی چیز بہد کی اور موہوب لہ کے قبضہ کرنے سے پہلے اس کایا واجب کا انتقال ہوجائے تو دونوں صورتوں میں ہبدساقط ہوجاتا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی روائی ہیں ہوجائے گا اور موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر شوہر مرتا ہے تو اس کے ترکے میں سے یہی وہ نفقہ شوہر کے ذمے دین ہوجائے گا اور موت کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اگر شوہر مرتا ہے تو اس کے ترکے میں سے یوک کودیا جائے گا اور اگر یوک مرتی ہے تو وہ نفقہ اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔

صاحب ہدایہ روانیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دے چکے ہیں کہ نفقہ عطیہ ہے اور عوض نہیں ہے ، کیوں کہ جب مہر ملک بضعہ کاعوض ہے ہی تو پھر نفقہ کو کس طرح اس کاعوض قرار دیا جا سکتا ہے۔

وَ إِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ السَّنَةِ أَيُ عَجَّلَهَا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَىءٍ، وَ هَلَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَّ الْكَايَةِ وَ أَلِي كُوسُفَ رَمَ الْكَايَّةِ وَ اللَّافِعِي رَمَ الْكَايَّةِ وَ اللَّافِعِي رَمَ الْكَايَّةِ وَ اللَّافِعِي رَمَ الْكَايَّةِ وَ اللَّافِعِي رَمَ الْكَايَةِ وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهَا اسْتَعْجَلَتُ عِوصًا عَمَّا تَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِحْتِبَاسِ وَ قَدْ بَطَلَ الْإِسْتِحْقَاقُ وَ عَلَى هَذَا الْحِلَافِ الْكِسُوةُ، لِأَنَّهَا اسْتَعْجَلَتُ عِوصًا عَمَّا تَسْتَحِقَّهُ عَلَيْهِ بِالْإِحْتِبَاسِ وَ قَدْ بَطَلَ الْإِسْتِحْقَاقُ بِالْمَوْتِ الْمَوْتِ الْقَاضِي وَ عَطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ، وَ لَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَ قَدِ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا بِالْمَوْتِ الْقَاضِي وَ عَطَاءِ الْمُقَاتِلَةِ، وَ لَهُمَا أَنَّهُ صِلَةٌ وَ قَدِ اتَّصَلَ بِهِ الْقَبْضُ وَ لَا بِالْمَوْتِ الْمَوْتِ لِانْتِهَاءِ حُكْمِهَا كَمَا فِي الْهِبَةِ، وَ لِهِذَا لَوْ هَلَكَتُ مِنْ غَيْرِ اسْتِهُلَاكٍ لَا رُجُوعَ فِي الْهِبَةِ، وَ لِهِذَا لَوْ هَلَكَتُ مِنْ غَيْرِ اسْتِهُلَاكُ لِلَا يُسْتَرَجُعُ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَاللَّكُمَا إِذَا قَبَضَتُ نَفَقَةَ الشَّهُ وَا مَا دُونَةً لَا يُسْتَرُجَعُ مِنْهَا بِالْإِجْمَاعِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَحَاللَّكُمَا أَنَّهُ إِذَا قَبَضَتُ نَفَقَةَ الشَّهُ وَلَا مَا دُونَةً لَا يُسْتَرُجَعُ مِنْهَا بِشَيْرَةً فَصَارَ فِي حُكْمِ الْحَالِ.

ترفیجی : اوراگرشوہر نے بیوی کوایک سال کا پیشگی نفقہ دیدیا پھر شوہر مرگیا تو بیوی سے پھی ہیں واپس لیا جائے گا۔اور بی تکم حضرات شیخین مُؤالیہ اور گرا ہوں ہے۔ اور کے بیوی کو دیا جائے گا اور شیخین مُؤالیہ اور کے بیوی کو دیا جائے گا اور جو باقی بیجے گا وہ شوہر کا ہوگا۔ اور یہی امام شافعی والتی اللہ کا بھی تول ہے۔ اوراسی اختلاف پر کپڑا دینا بھی ہے، اس لیے کہ بیوی نے اس جیز کو بطور عوض پیشگی لیا ہے جس کی مستحق وہ اصتباس علی الزوج کے ذریعہ ہوتی اور شوہر کے مرنے سے وہ استحقاق باطل ہوگیا، لہذا اس کی مقدار میں عوض بھی باطل ہوجائے گا جیسے قاضی کاروزینہ اور مجاہدین کا عطیہ۔

حضرات شخین عِین ایک دلیل یہ ہے کہ نفقہ عطیہ ہے اور اس سے قبضہ بھی متصل ہوگیا ہے اور عطیات میں موت کے بعد رجوع نہیں ہوتا، اس لیے کہ (موت سے ) ان کا حکم پورا ہوجاتا ہے جیسے ہبد میں ہے۔ اس لیے اگر ہلاک کیے بغیر ازخو دنفقہ ہلاک

ہو گیا تو بالا تفاق اس میں سے پچھ بھی نہیں واپس لیا جاسکتا۔

حضرت امام محمد طِلْتُولا سے کچھ بھی نہیں واپس سے کم کے نفقہ پر قبضہ کرلیا تو اس سے کچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا،اس لیے کہ وہ معمولی چیز ہے لہٰذاوہ فی الحال کے حکم میں ہوگا۔

#### اللغات:

﴿أسلف ﴾ پیشگی ادا کردیا۔ ﴿عجل ﴾ جلدی دے دیا۔ ﴿لم یسترجع ﴾ نہیں رجوع کیا جائے گا۔ ﴿مقاتلة ﴾ فوج۔ ﴿لا یسترد ﴾ واپس نہیں لیا جاتا۔

#### پیشی نفقه دینے والے کی موت کی صورت:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کی خص نے اپنی ہوی کو ایک سال کا نفقہ پیشکی دیدیا اور پھرایک سال گذر نے سے پہلے ہی شوہر کا انقال ہوگیایا خود ہوی مرکئی تو حضرات شیخین کا ندہب یہ ہے کہ ہوی سے کچھ بھی نہیں واپس لیا جائے گا، جب کہ امام محمد والشیلیا فرمات ہیں کہ وفات سے قبل جتنا زمانہ گذرا ہے۔ اس کا حساب کر کے ہوی کو اسنے دنوں کا نفقہ دیدیا جائے اور جو باقی بیچو وہ شوہریا اس کے ورثاء کے حوالے کردیا جائے ، امام شافعی والشیلیا اور امام محمد والشیلیا بھی اس کے قائل ہیں اور کپڑا دینا بھی امام محمد والشیلیا اور حضرات شیخین کے اس اختیاں احتباس کا حق ہے جو شوہر کے روکنے پر یبوی کو ملتا ہے ، کین صورت کے اس اختیان ابنی اختیان ہوگیا ہے ، اس کے دیل یہ ہوگی اور باقی شوہری موت سے جو شوہر کے روکنے پر یبوی کو ملتا ہے ، کین صورت مسلد میں بیوی نے اس نفقہ کو بطور عوض پیشگی لے لیا ہے اور چوں کہ شوہریا اس کے ورثاء کو واپس کردیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی حق بید دن استحقاق باقی ہوگی اور باقی شوہریا اس کے ورثاء کو واپس کردیا جائے گا۔ جیسے اگر کسی قاضی نے بیت المال سے کئی ماہ کی تخواہ پیشگی لے لی یا مجاہدوں نے پیشگی ایک مدت کا روزینہ لے لیا اور پھراس مدت سے پہلے ہی قاضی نے بیت المال سے کئی ماہ کی تخواہ پیشگی لے لی یا مجاہدوں نے پیشگی ایک مدت کا روزینہ لے لیا اور پھر اس مدت میں ان کا استحقاق باطل ہو چکا ہے ، اس طرح صورت مسلد میں بھی بطلان استحقاق کی وجہ سے مابعد الموت کا نفقہ واجب الرد ہوگا۔

ولھما الغ: اسلط میں حضرات شیخین کی دلیل میہ کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور عطیات قبضہ کرنے سے
کمل ہوجاتے ہیں اور عورت سے ان کا حکم منتہی ہوجاتا ہے اور ان میں کسی بھی طرح کی ترمیم نہیں ہوسکتی، اور صورت مسئلہ میں چوں
کہ قبضہ بھی موجود ہے اور موت بھی مختق ہے، اس لیے شوہر کی جانب سے دیا گیا نفقہ اپنے تمام لواز مات کے ساتھ کممل اور منتہی ہوگیا
اور اب اس میں نہ تو واپسی ہو کتی ہے اور نہ ہی حساب کتاب ممکن ہے جیسے کہ ہم قبضہ اور موت سے کمل ہوجاتا ہے اور پھر اس میں کوئی
رد و بدل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر عورت کے دخل اور خلل کے بغیر نفقہ ہلاک ہوجائے تو بھی اس سے کچھواپس نہیں لیا جاسکتا۔

وعن محمد النج: فرماتے ہیں کہ امام محم علیہ الرحمہ سے محمد بن رستم کی ایک روایت یہ ہے کہ اگر بیوی نے شوہر سے ایک ماہ یا اس سے کم مدت کا نفقہ لیا اور پھر ایک ماہ کمل ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بیوی سے پھی اپس لیا جائے گا، کیوں کہ یہ معمولی نفقہ ہیجو فی الحال والے نفقے کے مشابہ ہے اور جونفقہ آج کل دیا گیا ہواور پھر شوہر مرجائے تو بیوی سے پچھ واپس نہیں لیا جاسکتا اس طرح ایک ماہ والے نفقے میں بھی اس سے پچھنیں واپس لیا جاسکتا۔ وَ إِذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيْهَا وَ مَعْنَاهُ إِذَا تَزَوَّ جَ بِإِذْنِ الْمَوْلَى، لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَجَبَ فِي ذِمَّتِهِ لِوُجُوْدِ سَبَبِه، وَ قَدُ ظَهْرَ وُجُوْبُهُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى فَيَتَعَلَّقُ بِرَقَيَتِهِ كَدَيْنِ التَّجَارَةِ فِي الْعَبْدِ التَّاجِرِ، وَ لَهُ أَنْ يَفْتَدِى، لِأَنَّ حَقَّهَا فِي النَّفَقَةِ لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَةِ، وَ لَوْ مَاتَ الْعَبُدُ سَقَطَتْ، وَ كَذَا إِذَا قُتِلَ فِي الصَّحِيْح، لِأَنَّهُ صِلَةٌ.

تروج کے: اورا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا تو اس عورت کا نفقہ غلام کے ذمے قرض ہوگا اوراس میں غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ اوراس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس نے مولی کی اجازت سے نکاح کیا، کیوں کہ نفقہ ایک قرض ہے جوا پنے سبب ( نکاح ) کے پائے جانے سے غلام کے ذمہ واجب ہوا ہے۔ اوراس دین کا وجوب مولی کے حق میں بھی ظاہر ہو چکا ہے، لہذا وہ دین غلام کی گردن سے متعلق ہوگا جسے عبدتا جرمیں دین تجارت ہے۔ اور مولی کوفد بید دینے کا اختیار ہے، کیوں کہ عورت کا حق نفقہ میں ہے نہ کہ عین رقبہ میں۔ اوراگر غلام مرگیا تو نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام قل کردیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح قول کے مطابق اگر غلام قل کردیا جائے تو بھی (نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اور ایسے ہی صبح کا حقیقہ کے کہ نفقہ عطیہ ہے۔

#### اللغاث:

﴿ يباع ﴾ يجا جائكا - ﴿ يفتدى ﴾ فديد ردر وصلة ﴾ عطيه، بغير عض ادائكى \_

#### غلام خاوند كے ذھے آنے والا نفقہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی غلام نے اپ مولی ہے اجازت لے کر آزادعورت سے نکاح کیا تو یہ نکاح درست اور جائز ہوارت کا جونفقہ ہوگا وہ غلام کے ذھے قرض رہے گا اوراس کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت بھی کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ نفقہ غلام کے ذھے واجب ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کا سب یعنی نکاح کرنا پایا گیا ہے اور چوں کہ مولی نے غلام کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس لیے اس کے حق میں بھی نفقہ کا وجوب متعلق ہوگا اور غلام کی گردن میں جا بھنے گا اوراس دین کی ادائیگی کے لیے غلام کوفروخت کیا جائے گا۔ جیسے اگر مولی کسی غلام کو تجارت کی اجازت دے اور وہ غلام تجارت میں قرضہ لا دلے تو اسے بھی اس قرضہ کی ادائیگی میں فروخت کیا جائے گا، اس طرح صورت مسئلہ میں چوں کہ نکاح مولی کی اجازت سے ہوا ہے، اس لیے دین نفقہ میں اس فقہ میں کو فقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کا فدید دینے کا اختیار ہے اور فدید دینے کے بعد غلام کی فروختگی کا معاملہ ختم ہوجائے گا، کیوں کہ بیوی کونفقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کے رقبہ سے، لہذا جب اسے نفقہ ل جائے تو پھروہ غلام کا راستہ صاف کرد ہے۔

کیوں کہ بیوی کونفقہ سے مطلب ہے نہ کہ غلام کے رقبہ سے، لہذا جب اسے نفقہ ل جائے تو پھروہ غلام کا راستہ صاف کرد ہے۔

و لو مات النع: فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد غلام کا انتقال ہوجائے یا اسے قل کردیا جائے تو بیوی کا نفقہ سراقط ہوجائے گا، کیوں کہ ہمارے یہاں نفقہ صلہ اور عطیہ ہے اور موت کی وجہ سے عطیات ساقط ہوجاتے ہیں۔

وَ إِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ الْإِحْتِبَاسُ، وَ إِنْ لَمْ يُبَوِّءُهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِعَدْمِ الْإِحْتِبَاسِ، وَالتَّبُوِيَةُ أَنْ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَ بَيْنَةُ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا يَسْتَخْدِمُهَا، وَ لَوْ اِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبُوِيَةِ سَقَطَتِ التَّهُويَةُ أَنْ يُخَلِّى بَيْنَهَا وَ بَيْنَةُ فِي مَنْزِلِهِ وَ لَا يَسْتَخْدِمُهَا، وَ لَوْ اِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَ التَّبُويَةِ سَقَطَتِ النَّفَقَةِ، لِأَنَّهُ فَاتَ الْإِحْتِبَاسُ، وَالتَّبُويَةُ غَيْرُ لَا زِمَةٍ عَلَى مَا مَرَّ فِي النِّكَاحِ، وَ لَوْ خَدَمَتُهُ الْجَارِيَةُ آخَيَانًا مِنْ غَيْرِ أَنْ

## 

يَسْتَخْدِمَهَا لَا يَسْقُطُ النَّفَقَةُ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخُدِمْهَا لِيَكُونَ اسْتِرْدَادًا، وَالْمُدَبَّرَةُ وَ أَمُّ الْوَلَدِ فِي هٰذَا كَالْأَمَةِ.

ترجمه : اوراگر آزادمرد نے کسی باندی سے نکاح کیا اور مولی نے اپنی باندی کواس کے شوہر کے ساتھ رات گذار نے کے لیے گھر دیا تو اس پر نفقہ واجب ہے، اس لیے کہ احتباس پایا گیا۔ اوراگر مولی نے رات گذار نے کا انظام نہیں کیا تو بیوی کو نفقہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ احتباس معدوم ہے۔ اور رات گذار نے کے انظام سے مرادیہ ہے کہ مولی اپنے گھر میں باندی اور اس کے شوہر کوالگ اور تنہا چھوڑ دے اور باندی سے خدمت لے لی تو نفقہ ساقط ہوجائے گا، اس لیے کہ احتباس فوت ہوگیا۔ اور (مولی پر) رات گذروانا لازم نہیں ہے جیسا کہ کتاب الزکاح میں گذر چکا ہے۔

اوراگرمولی کے خدمت لیے بغیر ازخود باندی نے اس کی خدمت کی تو نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولی نے اس سے خدمت نہیں کی ہے تا کہ بیواپس لینا ہوجائے۔اوراس سلسلے میں مدبرہ اورام ولد باندی کی طرح ہیں۔

#### اللغاث:

﴿ بِوَّ أَ ﴾ تُعكانه دے دیا۔ ﴿ احتباس ﴾ قيدكرنا ، روكنا۔ ﴿ تبوية ﴾ تمكانه دينا۔ ﴿ يبخلَّى ﴾ تنها جھوڑ دے۔

#### باندى كانفقه:

صورت مسلدیہ ہے کہ اگر کسی آزاد شخص نے دوسرے کی باندی سے نکاح کیا اور باندی کے مولی نے میاں بیوی دونوں کے لیے علیحدہ ایک کمرے میں رات گذار نے کا انتظام کردیا تو شوہر پر نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ ایک ساتھ رہنے اور رات گذار نے کی وجہ سے باندی کی طرف سے احتباس متحقق ہوگیا اور نفقہ چوں کہ احتباس ہی کی جزاء ہے،اس لیے تحقق احتباس سے نفقہ واجب ہوگا۔

صاحب بدایہ والتی فرماتے ہیں کہ تبویت اور رات گذر وانے کا مطلب یہ ہے کہ مولی اپی باندی اور اس کے شوہر کو علیحدہ
ایک کمرہ میں چھوڑ دے اور باندی سے خدمت نہ لے، کیوں کہ اگر از خود مولی باندی سے خدمت لے گاتو احتباس فوت ہوجائے گا
اور نفقہ بھی ساقط ہوجائے گا، کیوں کہ احتباس ہی نفقہ کی شرط ہے، لہٰذا إذا فات المشرط فات المشروط والے ضا بطے کے تحت
فوات احتباس سے نفقہ بھی فوت ہوجائے گا۔ اور فوات احتباس ممکن بھی ہے، کیوں کہ باندی کی شادی کرنے سے مولی پر تبویت اور
رات گذارنے کا انظام کرنالازم نہیں ہے۔ جیسا کہ کتاب النکاح میں تفصیل کے ساتھ یہ بات آچکی ہے۔

ولو حدمته النع: اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر نكاح اور بتويت كے بعدمولى نے ازخود باندى سے خدمت كا مطالبہ نہيں كيا، كيكن وہ باندى بھى بھاراس كى ٹانگ وغيرہ دباتى رہى تو اس صورت ميں نفقه ساقط نہيں ہوگا اور شوہر پر نفقه كى ادائيگى لازم ہوگى، اس ليے كه جب خودمولى نے خدمت نہيں كى توبيہ نہ تو استر داديعنى تبويت سے باندى كو واپس لينا ہوا اور نہ ہى اس سے احتباس فوت ہوا، لبذا تبويت بھى برقر ارر ہى اور احتباس بھى موجودر ہا، اس ليے نفقه بھى باتى رہے گا۔

والمدبرة النح: فرماتے بین که نکاح، تبویت اور احتباس کا جو تھم باندی کا ہے وہی مدبرہ اورام ولد کا بھی ہے۔ لہذا جن صورتوں میں باندی مستحق نفقہ ہوگی اُن میں انہیں نفقہ بھی ملے گا اور جہاں باندی محروم ہوگی وہاں یہ دونوں بھی منھ دیکھیں گی۔ فقط واللہ اعلم و علمه اتم

# فضل آئ هذا فضل في بيان السُّكنى السُّكن

چوں کہ نفقہ اور سکنیٰ عورت کی زندگی کے لیے لازم اور ضروری ہیں، اس لیے یکے بعد زیگرے دونوں کو بیان کیا گیا ہے، مگر نفقہ کی ضرورت سکنی کی بہنست زیادہ ہے،اس لیے اسے سکنی سے پہلے بیان کردیا گیا ہے۔

وَ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَٰلِكَ، لِأَنَّ السُّكُنَى مِنْ كَفَايَتِهَا فَيَجِبُ كَالنَّفَقَةِ وَ قَدْ أَوْجَبُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَةِ. وَ إِذَا وَجَبَ حَقَّا لَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهَا فِيهِ، لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَ يَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ فَيُهِ، لِأَنَّهَا تَتَضَرَّرُ بِهِ فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا، وَ يَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ زَوْجِهَا وَ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ، إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ، لِلْاَنَّهَا رَضِيَتُ بِانْتِقَاصِ حَقِّهَا، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ أَسُكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَ لَهُ غَلْقٌ كَفَاهَا، لِأَنَّ الْمَقْصُودَةَ قَدْ حَصَلَ.

تروی کی اور فرد نہ ہوالا ہے کہ بوی کو علیحدہ ایک ایسے گھر میں رکھے جس میں اس کے اہل خانہ کا کوئی اور فرد نہ ہوالا ہے کہ بوی اسے خود ہی پند کرے، کیوں کہ دہائش عورت کی کفایت میں سے ہے، لہذا نفقہ کی طرح وہ بھی واجب ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے نفقہ کے ساتھ ملا کرا سے واجب کیا ہے۔ اور جب سکن عورت کے لیے حق تھہرا تو شوہر کے لیے بیوی کے علاوہ کو اس میں شریک کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بیوی کو خرر ہوتا ہے، کیوں کہ وہ اپنے سامان پر مطمئن نہیں ہو سکتی۔ اور اشتراک بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ مل کرر ہے اور فائدہ حاصل کرنے سے دو کے گا۔ الا یہ کہ بیوی اسے پند کرتی ہو، کیوں کہ وہ اپنے حق کی کمی پر داضی ہوگئ ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ دو سری بیوی سے شوہر کا کوئی لڑکا ہوتو شوہر کو اسے بیوی کے ساتھ در کھنے کا حق نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چے۔ اور اگر شوہر نے گھر کے سی علیحدہ کمرے میں عورت کو تھہرایا اور اس کمرے کا بند دروازہ بھی ہوتو یہ اس کے کوئی نے ، اس لیے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے۔

اللغات:

﴿مفرده ﴾ اكيل ، على ده ﴿ يُسكن ﴾ محاند و ب ، و بأنش و ب و تتضرر ﴾ نقصان المحاتى ب و لا تأمن ﴾ ب خوف

نبیں ہوتی ، مطمئن نبیں ہوتی ۔ ﴿انتقاص ﴾ کمی کرنا۔ ﴿غلق ﴾ بندش، تاله۔

#### عورت كاحق سكنى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مردکی عورت کو بیاہ کرلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس عورت کو علیحدہ ایک گھر میں رکھے جہاں اس کے اہل خانہ میں سے کوئی دوسرا فرد نہ ہواور صرف میاں اور بیوی ہی کاراج ہو، اس لیے کہ رہائش بیوی کی ضرورت میں داخل ہے، لبذا نفقہ کی طرح رہائش کانظم کرنا بھی شوہر پر واجب ہاور پھر اللہ تعالی نے حضرت ابن مسعود گی قراءت میں اسکنو ھن من حیث سکنتم و انفقو ا علیھن من و جد کم (یعنی تم لوگ اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیویوں کور ہے کا مکان دواور انھیں نفقہ بھی دو) کے فرمان سے رہائش کو نفقہ کے ساتھ ملاکر بیان کیا ہے اور چوں کہ نفقہ واجب ہوگی داور جب رہائش واجب ہوگی تو اس میں دوسرے کی شرکت مانع ہوگی ، کیوں کہ شرکت غیر سے عورت کو نفسیاتی ضرر بھی ہوگا اور نہ تو اسے حورت کونفیاتی ضرر بھی ہوگا اور نہ تو اس عیں دوسرے کی شرکت مانع ہوگی ، کیوں کہ شرکت غیر سے عورت کونفیاتی ضرر بھی ہوگا اور نہ تو اس عیں دوسرے کی شرکت ماتھ رہنے پر راضی ہوتو پھر اس کے لیے علیحدہ رہائش کانظم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس میں قاضی ۔

10 لیے کہ جب وہ خود اپنا حق ساقط کرنے پر راضی ہوتو کی کرس کے لیے علیحدہ رہائش کانظم کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اس میں قاضی ۔

و إن كان له المغ: اس كا حاصل بيہ ہے كداگراس بيوى كے علاوہ كى دوسرى بيوى سے شوہر كاكوئى لڑكا ہوتو اسے بھى ندكوره بيوى كے ساتھ ركھنا درست نہيں ہے، كيول كداس سے بھى بيوى كو ضرر لاحق ہوگا جو درست نہيں ہے۔ اوراگر بردے گھر كے كى ايك كمرے ميں شوہر نے بيوى كى رہائش كا انظام كيا اوراس كمرے كا بند دروازہ بھى ہوتو يہ بيوى كى رہائش كے ليے كافى ہے، كيول كداس صورت ميں مياں بيوى كامقصود يعنى جماع اوراستمتاع حاصل ہے۔

وَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ أَهْلَهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ فَلَهُ حَقَّ الْمَنْعِ مِنْ دُحُولِ مِلْكِهِ، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظُرِ إِلَيْهَا وَ كَلَامِهَا فِي أَيِّ وَقْتِ اخْتَارُوْ، لِمَا فِيْهِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحْمِ، وَ لَيْسَ لَهُ عُولِ مِلْكِهِ، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَادِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَ لَهُ فِي ذَٰلِكَ صَرَدٌ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهُ مِنَ الدُّحُولِ وَالْكَلَامِ وَ إِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَادِ، لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي اللَّبَاثِ وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ تَطْوِيْلِ الْكَلَامِ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ وَالْكَلَامِ، وَ لَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ تَطْوِيْلِ الْكَلَامِ، وَ قِيْلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ النُّحُرُوجِ إِلَى الْوَالِدَيْنِ، وَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، وَ فَيْ غَيْرِهِمَا مِنَ الْمُحَارِمِ التَّقْدِيْرُ بِسَنَةٍ وَهُوَ الصَّحِيْحُ.

ترجہ کہ اور شوہرکو یہ حق ہے کہ وہ ہوی کے والدین کو، دوسرے شوہر سے اس کے لڑکے کو اور اس کے اہل خانہ کو ہوی کے پاس
آنے سے روک دے، اس لیے کہ گھر شوہر کی ملک ہے، لہذا اسے اپنی ملک میں داخل ہونے سے روک ہے کا حق ہوگا۔ اور شوہر ان لوگوں
کو ہوی کی طرف دیکھنے اور اس سے بات کرنے سے نہ روکے جس وقت بھی وہ چاہیں، کیوں کہ اس میں قطع رحم ہے اور اس میں شوہر کا
کوئی ضر زنہیں ہے، ایک قول ہے ہے کہ شوہر داخل ہونے اور بات کرنے سے نہ روکے، البتہ آنہیں تھہرنے سے روک دے، اس لیے کہ
فتد تھہرنے اور کمی گفتگو کرنے ہی میں ہے۔ اور کہا گیا کہ شوہر ہر جمعہ کو والدین کے پاس جانے سے ہوی کو نہ روکے اور نہ ہی والدین

## ر آن البداية جلد ١٤٥٠ كي ١٤٥٠ كي ١٤٥٠ كي اعاملان كابيان

و بول کے پاس آنے سے روکے۔اور والدین کے علاوہ دوسرے محارم کے حق میں ایک سال سے اندازہ ہے یہی صحیح ہے۔

#### اللغاث:

﴿قطيعة ﴾ كانا، بدسلوكى كرنا - ﴿لباث ﴾ تفهرنا - ﴿تقدير ﴾ اندازه كرنا، مدت مقرركرنا -

#### بوی کے میکے والوں سے ملاقات کاحق:

مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر نے بیوی کوعلیحدہ گھر دیدیا تو اب اسے اختیار ہے اگر وہ چاہے تو اس گھر میں نہ تو بیوی کے والدین کو
آ نے دے اور نہ بی دیگر رشتہ داروں کو، کیوں کہ یہ گھر شوہر کی ملکیت ہے اور اسے اپنی ملکیت میں ہرطرح کا اختیار ہے، لہذا منع کا بھی
اختیار ہوگا۔ باں شوہر بیوی کے والدین وغیرہ کو اس کی طرف دیکھنے اور اس با تیں کرنے سے نہیں روک سکتا خواہ یہ لوگ کسی بھی وقت
چاہیں، کیوں کہ اس میں صلد رحمی سے روکنا ہے اور صلد رحمی سے روکنا حرام ہے، صدیث پاک میں ہے لاید خل المجنة قاطع یعنی قطع
رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

و قیل المنے: فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ کی رائے یہ ہے کہ شوہر بیوی کے والدین اور دیگر رشتہ داروں کواس کے پاس آنے اوران سے باتیں کرنے سے نہ رو کے، ہاں اگر وہ لوگ زیادہ لمبی گفتگو کریں اور تھہرے رہیں تو پھر روک دے، اس لیے کہ لمبی گفتگو کرنا اور تھہرنا ہی فتنۂ وفساد کا سبب ہے، اس لیے جو چیز موجب فساد ہواس پر بندلگانا ضروری ہے۔

و قیل الغ: کچھمٹائخ کی رائے یہ ہے کہ بفتے میں ایک دن (جمعہ کو) ہوی اپنے والدین سے السکتی ہے اور والدین ہوی سے ال سکتے ہیں اور اس دن شوہر کورو کنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور والدین کے علاوہ دیگر رشتے داروں کو سال میں ایک مرتبہ ملنے کی اجازت ہے یہی قول صحیح ہے اور اس پرفتو کی بھی ہے۔

وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَ بِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِي فِي ذَٰلِكَ الْمَالِ اَنْفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَ وَلَدِهِ الصَّغَارِ وَ وَالِدَيْهِ، وَ كَذَا إِذَا عَلِمَ الْقَاضِي ذَٰلِكَ وَ لَمْ يَعْتَرِفُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّةِ وَلَقَدُ أَقَرَّ اَنَّ حَقَّ الْاَحْدِ لَهَا، لِآنَ لَهَا أَنْ تَاحُدَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رَضَاهُ وَ إِقْرَارُ صَاحِبِ الْكَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ الْمَحْدُةِ لَهَا، لِآنَ لَهَا أَنْ تَاحُدَ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ حَقَّهَا مِنْ غَيْرِ رَضَاهُ وَ إِقْرَارُ صَاحِبِ الْكِدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِي الْمُولَةِ فِيهِ، لِأَنَّ الْمُودَة عَلَيْهِ وَ لَا الْمَوْأَةَ خَصْمٌ فِي إِثْبَاتِ حُقُوقِ الْعَائِبِ، فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ تَعَدّى الْمَوْلَة فِي النَّيْنِ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هَذَا كُنَّ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَعْرَابُةُ وَكَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هَذَا كُنَّ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُصَارَبَةً وَ كَذَا الْجَوَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هَذَا كُنَ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَوْدَة عَلَيْهِ وَلَا يُلِهِ الْمَعْرَابُ فِي الدَّيْنِ، وَ هَذَا كُنَ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ الْمَالُ مِنْ خِلْسِ حَقِيها ذِرَاهِمَ اوْ دَنَائِيلُ وَ كَذَا الْمُعَامُ الْوَالِبِ بِالْإِتِفَاقِ، أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ خِلْفِ مِنْ عَلَى الْمَالُ مِنْ عَلَى الْمَعْمَ وَلَا مُنَاعُ لَا يُعَلِى الْمَعْرَفُ الْمَعْلَى الْمُعْرَفِ عَلَى الْمَعْرَفُ الْمَعْلَى الْمُعْرَفِ وَكَذَا عَلَى الْمُعْرَفُ الْمُعَامِلُ اللْمُولِ وَكَذَا عَلَى الْمُعْرَفُ الْمُعْرَفُ الْمُعْلَى الْمُعْرَفِ وَلَا لَهُ اللّهُ الْمُولِ وَلَا لَكُولُ الْمُعْرَفُ الْمُعْمُ لَلْمُ الْمُولِ وَلَوْلُ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَفُ الْمُعْرَقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُعْرَافُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُولِقِ اللْمُعْرَافُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُو

ترجمہ از اگر مردغائب ہوجائے اور کی دوسرے آدی کے ہاتھ میں اس کا مال ہواور وہ آدی اس کا اقر ارکرتا ہوتو قاضی اس مال میں مردغائب کی بیوی کا اس کے چھوٹے بچوں کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کرے۔ اور ایسے ہی اگر قاضی کو اس کا علم ہواور مودع نے اس کا اقر ار نہا تو اس نے اس بات کا بھی اقر ارکیا کہ بیوی کو اس نے اس کا اقر ارنہ کیا ہو، اس لیے کہ جب مودع نے زوجیت اور ودیعت کا اقر ارکیا تو اس بات کا بھی اقر ارکیا کہ بیوی کو اس مال سے لینے کا حق ہے، کیوں کہ بیوی کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ شوہر کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے لے، اور صاحب قبضہ دونوں باتوں میں سے کی بات کا افکار کر دیتا تو اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہ ہوتا، کیوں کہ زوج غائب کے حق میں اثبات زوجیت کے متعلق مودع خصم نہیں ہو اور نہ ہی زوج غائب کے حقوق ثابت کرنے میں بیوی مدی ہو عتی ہے، لہذا جب صاحب قبضہ کے حق میں ثابت ہوگیا تو مردغائب کی طرف متعدی کر جائے گا۔ اور ایسے ہی جب اس کے ہاتھ میں مال بطور مضار بت ہو۔ اور قرضہ میں بھی یہی تھم ہے۔

یہ تمام تفصیلات اس وقت ہیں جب مال عورت کے حق کی جنس سے ہو یعنی دراہم ہویا دنانیر ہویا طعام ہویا اس کے لائق کپڑا ہو، کیکن اگروہ مال خلاف جنس سے ہوتو اس میں نفقہ نہیں مقرر کیا جائے گا، کیوں کہ اسے بیچنے کی ضرورت ہے جب کے غائب کا مال بالا تفاق نہیں بیچا جا سکتا۔ رہا امام ابوصنیفہ ویشٹوئئے کے یہاں تو اس لیے کہ جب حاضر کا مال نہیں بیچا جاتا تو غائب کا بھی نہیں بیچا جائے گا۔ اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں اگر چہ قاضی حاضر کا مال بیچنے کا فیصلہ دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا انکار معلوم ہوجا تا ہے لیکن وہ غائب کے مال بیچنے کا فیصلہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کا انکار نہیں معلوم ہوسکتا۔

#### اللغات:

﴿وديعة ﴾ امانت ـ ﴿لا سيّما ﴾ فاصطور پر ـ ﴿ حصم ﴾ فريق، خالف ـ ﴿ كسوة ﴾ كير ، ـ ـ ﴿لا يباع ﴾ نبين يجا جائكا ـ

#### زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيگى:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہوجائے اوراس کا کوئی پتا شھکانہ معلوم نہ ہولیکن اس کے گھر میں کسی شخص کے پاس
اس کا کچھ مال رکھا ہواور اس شخص کو اس بات کا اقرار ہو کہ یہ مال فلاس آ دمی کا ہے اور یہ بیوی بھی اس کی ہے تو اس صورت میں قاضی کا
فریضہ یہ ہے کہ وہ اس مال میں سے مرد غائب کی بیوی کا ، اس کے بچوں کا اوراس کے والدین کا نفقہ مقرر کردے ، اور یہی تھم اس
وقت بھی ہے جب خود قاضی کو یہ معلوم ہو کہ مرد غائب کا کچھ مال فلاں شخص کے پاس نے یعنی اس صورت میں بھی قاضی اس کی بیوی
اور بچوں کا نفقہ مقرر کرسکتا ہے ، خواہ مودع کو اس کا اقرار ہویا نہ ہو۔

صورت اولیٰ کی دلیل میہ ہے کہ جب مودع اور صاحب قبضہ نے مردغائب کے مال رکھنے اور ایک عورت کے اس کی بیوی ہونے کا قرار کیا تو اس نے اس بات کا بھی اقرار کیا کہ وہ عورت اس مال سے اپنا اور اپنے بچوں کا نفقہ لینے کی بھی حق دار ہے، کیوں کہ بیوی کوتو شریعت نے یہاں تک اختیار دیاہے کہ وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر بھی اس کے مال سے اپنا خرچہ کے لے، لبذا جب بوی ا پنا نفقہ لینے میں خود مختار ہے تو قاضی کے قضاء سے بدرجہ اولی وہ نفقہ لینے کی حق دار ہوگی۔

و إقرار صاحب اليد النج: يہاں ہے ايک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہے کہ زوج غائب کے مال کے سلسلے میں مُودَع کا اقرار صحح نہیں ہونا چاہے، کیوں کہ یہ اقرار علی الغائب درست نہیں ہے، ای کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مقام پرمودع کا اقرار مقبول ہے، اس لیے کہ وہ ود بعت اور زوجیت دونوں کا اقرار کرچکا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر مودع ود بعت یا زوجیت میں ہے کی ایک کا انکار کردیتا تو ہوئ اپنے بینہ ہے اسے ثابت نہ کر سکتی ، اس لیے کہ اگر مودع زوجیت کا انکار کردیتا تو ہوئ اپنے بینہ سے اسے ثابت کرنے کے لیے مدی علیہ اور زوجیت کا انکار کرتا تو عورت بینہ ہے اس لیے اسے نہ ثابت کر سکتی کہ مودع مرد غائب پر زوجیت ثابت کرنے کے لیے مدی علیہ اور خصم نہیں ہوسکتا۔ اس لیے اس سلسلے میں عورت کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر مودع نے ود بعت کا انکار کیا تو اس کے اثبات کی غاطر بھی عورت کا بینہ مقبول نہیں ہوگا ، اس لیے کہ بیوی مرد غائب شو ہر کے حقوق ثابت کرنے کی مدی نہیں ہوسکتی ، معلوم ہوا کہ مودع کا اقرار غائب کی ملیت ہے لہٰ داوہ دونوں کے حق میں مقبول ہوگا۔

و کدا النے: فرماتے ہیں کہ اگر مودَع کے پاس غائب کا مال بطور ودبیت نہ ہو بلکہ مضاربت کے طور پر ہوتو بھی یہی تھم ہے یعنی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا اور ایسے ہی اگر اس شخص کے پاس غائب کا پچھ قرضہ ہواور اسے قرض اور زوجیت دونوں کا قرار ہوتو بھی اس میں سے نفقہ مقرر کیا جائے گا۔

قَالَ وَ يَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيلًا نَظْرًا لِلْغَائِبِ، لِأَنَّهَا رُبَّمَا اسْتَوْفَتِ النَّفَقَةَ أَوْ طَلَقَهَا الزَّوْجُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَرَّقَ بَيْنَ الْمِيْرَاثِ إِذَا قَسَّمَ بَيْنَ وَرَثَةٍ خُضُورٍ بِالْبَيِّنَةِ وَ لَمْ يَقُولُوا لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا اخَرَ حَيْثُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلَيْكَانِهُ، لِأَنَّ هُنَاكَ الْمَكُفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ وَ هَهُنَا مَعْلُومٌ وَهُوَ الزَّوْجُ وَ يُحَلِّفُهَا بِاللهِ مَا الْكَفِيلُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ مَا النَّفَقَةَ نَظُرًا لِلْعَائِبِ.

ترجی این کے جملے: فرماتے ہیں کہ دونوں کے حق میں قاضی اس عورت سے ایک فیل لے گا، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس عورت نے پیشگی اپنا نفقہ لے لیا ہو، یا شوہر نے اسے طلاق دی ہواور اس کی عدت پوری ہوگئ ہو۔ حضرت امام ابوحنیفہ را پھیٹیڈ نے اس کے اور میراث کے درمیان فرق کیا ہے بشر طیکہ بینہ کے ذریعہ وہ مال موجود ورثاء کے مابین تقسیم ہوا ہواور انہوں نے بینہ کہا ہو کہ ہم دوسراکوئی وارث نہیں جانے تو امام اعظم را پھیٹیلئے کے بہاں ان سے فیل نہیں لیا جائے گا، کیوں کہ وہاں مکفول لہ مجہول ہے۔ اور یہاں معلوم ہے اور وہ شوہر ہے۔ اور یہاں معلوم ہے اور وہ شوہر ہے۔ اور یہاں معلوم ہے اور وہ شوہر ہے۔ اور قائب پر شفقت مختق ہو سکے۔

#### اللغاث:

﴿ كفيل ﴾ ضامن ـ ﴿ استوفت ﴾ وصول كرچك هي - ﴿ يحلَّف ﴾ قتم د \_ \_ \_

#### زوج عائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

مسئلہ یہ ہے کہ ماقبل کی صورت میں جب قاضی عورت کومرد غائب کے مال سے نفقہ دلوائے تو اس غائب پرنظر شفقت کے پیش نظر اس سے ایک فیل اور ذرمہ دار ضامن لے لے اور فیل اس بات کا عہد کر ہے کہ اگر کسی وجہ سے عورت نے بدون استحقاق نفقہ لیا تو میں اس کی واپسی کا ذرمہ دار ہوں گا، فیل لینے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہوسکتا ہے اس عورت نے غائب سے پیشگی اپنا نفقہ لے لیا ہویا اس نے اسے طلاق دی ہواور اس کی عدت بھی پوری ہوگئ ہوجس سے وہ مستحق نفقہ نہ رہ گئ ہو، اس لیے شوہر کے مال کو ضائع ہونے سے بیانے کے لیے قاضی عورت سے ایک ضامن ضرور بنوالے۔

فرق الع: اس کے فاعل امام اعظم والتی ہیں اور اس کا حاصل ہے ہے کہ امام اعظم والتی نفقہ اور میراث میں فرق کیا ہے جانچ نفقہ کی صورت میں تو وہ عورت سے فیل لینے کے حق میں ہیں، لیکن میراث کے حق میں فیل لینے کے حق میں ہیں چنا نچہ اگر کسی میت کے در ثاء نے اپنے وارث ہونے کا دعویٰ کیا اور اس پر بینہ پیش کر دیا اور بہیں کہا ہم ان کے علاوہ دوسرا وارث نہیں جانے تو قاضی ان میں میراث تقسیم کردے گا اور امام اعظم والتی گئے کے بہال وہ ان لوگول سے فیل نہیں لے گا، کیوں کہ میراث کی صورت میں چوں کہ مکفول لہ معلوم ہے اور وہ شوہر ہے، لہذا جہال مکفول لہ معلوم ہے وہال فیل بھی لیا جائے گا اور قاضی ہیوی سے تم بھی لے گا کہ بخدا شوہر نے ججھے نفقہ نہیں دیا ہے، اور جہال مکفول لہ مجبول ہے وہال کفیل نہیں دیا ہے، اور جہال مکفول لہ مجبول ہے وہال

قَالَ وَ لَا يَفْضِيُ بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ غَائِبٍ إِلاَّ لِهِوْلآءِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ أَنَّ نَفَقَةَ هُولاّءِ وَاجِبَةٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي وَ الْهَدُا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا لِهِذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا قَبْلَ الْقَضَاءِ فَكَانَ قَضَاءُ الْقَاضِي إِعَانَةً لَهُمْ، أَمَّا غَيْرُهُمْ مِنَ الْمَحَارِمِ فَنَفَقَتُهُمْ إِنَّمَا تَجِبُ بِالْقَضَاءِ لِآنَةُ مُجْتَهَد فِيهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُهُ، وَ لَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي بِذَلِكَ وَ لَمْ يَكُنُ مُقِرَّا بِهِ فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِي بِفَلِكَ وَلَمْ يَخُلُفُ مَالًا فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِي نَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَ بِهِ فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِي بِفَلِكَ مَالًا فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ لِيَفُرِضَ الْقَاضِي بَفَقَتَهَا عَلَى الْغَائِبِ وَ يَأْمُرُهَا بِالْإِسْتِدَانَةِ لَا يَقْضِى الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِنَّ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْغَائِبِ، وَ قَالَ زُفُرُ رَحَمُ الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِنْ إِنْ فَاعَامَتِ الْبَالِسُتِدَانَةِ لَا يَقُضِى الْقَاضِي بِذَلِكَ، إِنْ إِنْ فِي ذَلِكَ قَضَاءً عَلَى الْعَائِبِ، وَ قَالَ زُفُو لَوَ اللَّهُمْ مَا الْفَائِبِ، وَقَالَ زُفُورُ مَنَ الْفَافِي فِيهِ

لِأَنَّ فِيهِ نَظُرًا لَهَا، وَ لَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى الْغَائِبِ فَإِنَّهُ لَوْ حَضَرَ وَ صَدَّقَهَا فَقَدْ أَخَذَتُ حَقَّهَا، وَ إِنْ جَحَدَ يُحَلَّفُ فَإِنْ نَكُلَ فَقَدْ صَدَّقَ وَ إِنْ أَقَامَتُ بَيِّنَةً فَقَدْ ثَبَتَ حَقُّهَا، وَ إِنْ عَجِزَتُ يَضُمَنَ الْكَفِيْلُ أَوِ الْمَرْأَةُ، وَ عَمَلُ الْقُضَاةِ الْيَوْمَ عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَقُضِى بِالنَّفَقَةِ عَلَى الْغَائِبِ لِحَاجَةِ النَّاسِ وَهُوَ مُجْتَهَدٌّ فِيْهِ، وَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ الْقَامِيْ وَهُو مُجْتَهَدٌّ فِيْهِ، وَ فِي هذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَقَادِيلُ مَرْجُونٌ عَنْهَا فَلَا نَذْكُرُهَا.

ترجمہ : فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کے لیے قاضی مال غائب میں نفقہ کا فیصلہ ہیں کرےگا۔ اور وجہ فرق سے ہے کہ ان لوگوں کا نفقہ قضائے قاضی سے پہلے ہی واجب تھا، ای لیے قضاء سے پہلے ہی انہیں نفقہ لینے کا اختیار ہے، لہذا قاضی کا فیصلہ ان لوگوں کے لیے اعانت ہوگا۔ رہان کے علاوہ دوسرے محارم تو ان کا نفقہ ہی قضائے قاضی سے واجب ہوگا، اس لیے کہ بیر سئلہ مختلف فیہ ہے اور قضاع بلی الغائب جائز نہیں ہے۔ اور اگر قاضی کواس عورت کا بیوی ہونا معلوم نہ ہواور مودّع بھی اس کا اقر ارنہ کرتا ہواور بیوی نے زوجیت پر بینے قائم کر دیا اور یا شوہر نے مال نہ چھوڑا ہو، کین عورت نے اس لیے بینہ قام کر دیا تا کہ غائب پر قاضی اس کا نفقہ مقرر کردے اور بیوی کو قرض لینے کا تھم دیدے، تو (اقامت بینہ کے بعد بھی) قاضی ہے تم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس میں قضاء علی الغائب ہے۔

امام زفر ولیٹیلڈ فرماتے ہیں کہ قاضی فیصلہ دیدے، اس لیے کہ اس میں عورت کے لیے شفقت ہے اور غائب پر کوئی ضرر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں عورت نے لیے شفقت ہے اور اگر اس نے انکار کیا تو اس سے مناس لیے کہ اگر وہ حاضر ہوا اور اس نے عورت کی تھدیق کردی تو عورت نے اپناحق لیا ہے۔ اور اگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی اس کا حق کی چراگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی اس کا حق ثابت ہوجائے گی اور اگر اس نے بینے پیش کردیا تو بھی اس کا حق ثابت ہوجائے گی۔

اوراگروہ بینہ پیش نہ کرسکی تو اس عورت یا کفیل کواس مال کا ضان دینا ہوگا۔اور آج کل اسی قول پر قاضی ں کاعمل ہے کہ قاضی لوگوں کی ضرورت کے پیش نظر مردغا ئب پر نفقہ کا فیصلہ دے دیتا ہے اور بید مسئلہ بھی مختلف فیہ ہے اور اس میں مرجوع عنہا اقوال بھی بیں اس لیے ہم نے انہیں بیان نہیں کیا۔

#### اللغاث:

﴿إعانة ﴾ مدوكرنا \_ ﴿لم يخلف ﴾ نبيل جهورا \_ ﴿ استدانة ﴾ قرض لينا \_ ﴿ صدق ﴾ تصديق كرنا \_ ﴿ جحد ﴾ انكار كرنا \_ ﴿ أقاويل ﴾ واحدقول ؛ اتوال \_

### زوج غائب كى امانتوں ميں سے نفقه كى ادائيكى:

صورت مسئدیہ ہے کہ قاضی زوج غائب کے مال میں صرف والدین، بیوی اور چھوٹے بچوں کے نفقہ کا تھم دے سکتا ہے اور ان کے علاوہ دوسرے رشتے دار مثلاً چچا اور بھائی جیتیج وغیرہ کے نفتے کا تھم نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی وغیرہ کا نفقہ تو قضائے قاضی سے پہلے بھی ثابت ہے اور قضاء کے بغیر بھی ان لوگوں کو اپنا نفقہ اور خرچہ لینے کا اختیار ہے، لہذا ان لوگوں کے نفتے کے سلسلے میں قاضی

کا فیصلہ صرف اعانت اور مدد کا رول اداء کر فئے گا اور نفقہ کے اور وجوب یالزوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ رہا مسئلہ ہوی اور والدین وغیرہ کے علاوہ دیگر محارم کے نفقے کا تو چوں کہ ان لوگوں کے نفقے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے اور شوافع وغیرہ اس کے عدم جُوت کے قائل ہیں ، اس لیے ان کے نفقہ کا وجوب قضائے قاضی پر موقوف ہوگا مگر چوں کہ یہاں وہ شخص غائب ہے اور قضاء علی الغائب درست نہیں ہے، اس لیے غائب کے مال میں ہوی اور والدین واولا دصغار کے علاوہ دیگر لوگوں کے نفقہ کومقرر اور متعین کرنا بھی صحیح منہیں ہے۔

ولولم یعلم النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر قاضی کو پیلم نہ ہو کہ مرد غائب کی بیوی کون ہے اور مودع بھی کسی عورت کے متعلق اس کی بیوی ہونے کا اقرار نہ کرتا ہو الیکن کوئی عورت زوجیت پر بینہ قائم کرد ہے، یا شوہر غائب نے مال ہی نہ چھوڑا ہولیکن پھر بھی عورت نے اس نیت سے اپنے کو بیوی ثابت کرنے کے لیے بینہ قائم کردیا تا کہ قاضی مرد غائب پر اس کا نفقہ مقرر کر کے اسے زوج غائب کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دیدے تو ان دونوں صورتوں میں بھی قاضی کے لیے عورت کے بینہ پر فیصلہ دینا اور زوج غائب پر نفقہ مقرر کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ یہ بھی قضاء علی الغائب ہے جو ہمارے یہاں جائر نہیں ہے۔

اس کے برخلاف امام زفر فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے وہ عورت کے بینہ میں غور کرکے اس سے ایک ضامن لے لے اور پھر شوہر غائب پر نفقہ مقرر کردے اور بیوی کواس کے نام پر قرضہ لینے کی اجازت دیدے، اس لیے کہ ایبا کرنے میں عورت کے حق میں شفقت ہے اور پھر اس سے شوہر کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، کیول کہ جب وہ مرد غائب حاضر ہوگا تو ایک مرتبہ پھر عدالت لگے گ۔ اوراگر وہ بیوی کے قول کی تقصد بیق کردیتا ہے اور ابسے اپنی بیوی مان لیتا ہے تو یہ بات واضح ہوجائے گی کہ عورت اپنے دعوے میں حق بجانب تھی اوراس نے اپنا حق لے لیا ہے، اوراگر شوہر (مرد غائب) اس عورت کی تکذیب کرتا ہے تو اس سے تم لی جائے گی اگر وہ قسم سے انکار کردیتا ہے یا عورت بینہ چیش کردیتی ہے تو ان دونوں صورتوں میں بھی عورت کاحق اور اس کا بچ خابت ہوجائے گا۔ اوراگر شوہر نے تم کھالیا اور اس عورت کے دعوے کی تکذیب کردی تو اس صورت میں اس کے مال میں سے جتنا مال عورت کودیا گیا ہے وہ اس سے یا اس کے ضامن سے واپس لیا جائے گا۔

و عمل القصاة المع: فرماتے ہیں کہ آج کل امام زفر ہی کے قول پر قاضی کا کمل ہے اور اس کے پیش نظر قاضی غائب شخص کے مال میں نفقہ کا حکم دیتے ہیں، کیوں کہ لوگوں کواس کی ضرورت ہے اور پھر پیمسئلہ بھی مختلف فیہ ہے جس میں بہت سے رجوع کردہ اقوال بھی ہیں، کین طوالت کے خوف ہے ہم انہیں ترک کررہے ہیں۔فقط واللہ اعلم وعلمہ اتم

# 

فَصُلُّ وَإِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسَّكُنَى فِي عِلَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَا نَفَقَةَ لِلْمَبُنُوْتَةِ إِلَّا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا، أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلِأَنَّ النِّكَاحَ بَعْدَهُ قَانِمٌ لَا سِيَّمَا عِنْدَنَا فَإِنَّهُ يَحِلُّ لَهُ الْوَطُيُ، وَ أَمَّا الْبَائِنُ فَوْجُهُ قَوْلُهِ مَا رُوى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلِثَا اللَّهِ عَلَيْقَا الْبَائِنُ فَوْجُهُ قَوْلُهِ مَا رُوى عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلِثَا اللَّهِ عَلَيْقَا الْبَائِنُ فَوْجُهُ قَوْلُهِ مَا رُوى عَنْ فَاطِمَة بِنِتِ قَيْسٍ قَالَتْ طَلَقَنِي وَهُو قَوْلُهُ تَعِلَى هُو الله لَهُ لَكُ وَهِى مُورَتَبَةٌ عَلَى الْمِلْكِ وَلِهِذَا لاَ تَجِبُ لِلْمُتَوَفِّى وَهُو اللهِ اللهِ عَلَيْقَةً اللهُ عَلَيْقَ الْمَلُكِ وَلِهِ اللهِ عَلَيْقُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَاتِ مَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا لِأَنَّ النَّقَقَةَ جَزَاءُ الْتِيَّاسِ عَلَى مَا ذَكُونَا، وَالْإِحْتِبَاسُ قَائِمٌ وَمُو لَوْلِهُ الْمُعَلِقُةِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ وَالْمِيَّةُ لِاللهِ عَلَيْكُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَإِنَا عَلَا لا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَنْهُ فَى الْعِلَةُ فِي الْعِلَةُ فِي الْعِلْوَلَ الْمُولُولُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَا اللهُ عَنْهُ مُ اللهُ عَنْهُمُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ وَ وَعَائِشَةً رَائِعُولُ اللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ عَنْهُمُ وَاللهُ اللهُ ال

تروجی اور جب مرد نے اپنی بیوی کوطلاق دی تو عدت کے زمانے میں بیوی کونفقہ اور سکنی ملے گاخواہ طلاق رجعی ہو یا ہائن۔امام شافعی طِلْتُنگیٰڈ فرماتے ہیں کہ مطلقہ بائند کے لیے نفقہ نہیں ہے الا میہ کہ وہ حاملہ ہو، رہی طلاق رجعی تو اس وجہ سے کہ اس کے بعد نکاح باقی رہتا ہے خاص کر ہمارے یہاں چنانچہ شوہر کے لیے وطی کرنا حلال ہے اور رہی طلاق بائن تو (اس میں) امام شافعی مِلِیْنگیڈ کے قول کی دلیل وہ حدیث ہے جو فاطمہ بنت قیس سے روایت کی گئی ہے، فاطمہ نے کہا جھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دی، لیکن آ ب منافیہ نے اور اس میں اس

## ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ ميل سري ٢٦٣ يي کي الحال النام طلاق کا بيان کي

میرے لیے کوئی نفقہ اور سکنی متعین نہیں فرمایا، اور اس لیے بھی کہ بائنہ میں شوہر کی ملکیت باتی نہیں رہتی اور نفقہ ملک ہی پر مرتب ہوتا ہے۔ اس لیے متوفی عنہا زوجہا کے لیے نفقہ نہیں واجب ہوتا کیوں کہ ملک معدوم رہتی ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب وہ عورت حاملہ ہوگئی ہو، اس لیے کہ ہم نے اسے نص سے بہچانا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و إن کن أو لات حمل فانفقوا علیهن الایه ہے۔

اور ہماری دلیل یہ ہے کہ نفقہ تو احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ابھی بھی نکاح کے ذریعہ مقصود یعنی ولد میں باتی ہے، کیوں کہ حفاظتِ ولد کے لیے عدت واجب ہے، الہذا نفقہ بھی واجب ہوگا، اسی لیے تو اس کے لیے بالا تفاق عنی واجب ہے تو الی ہوگئ جیسا کہ وہ حاملہ ہو۔ اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت عمر نے رد کر دیا اور یوں فر مایا کہ ایک عورت کی بات ہے نہ تو ہم اپنی رب کی کتاب کو ترک کر سکتے ہیں اور نہ بی اپنے نبی کی سنت کو، جس عورت کے متعلق ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ تجی ہے یا جھوٹی اور اسے یا در ہایا وہ (فر مان نبوی کو ) جبول گئے۔ میں نے رسول پاک منافیۃ آئی کے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور عنی واجب ہے جب تک کہ وہ اپنی عدت میں رہے۔ اور فاطمہ بنت قیس کی حدیث کو حضرت زید بن ثابت، حضرت اسامہ ابن زید حضرت جابز' اور حضرت عاکشہ تو کائٹیڈ نے بھی رد کر دیا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ مبتولة ﴾ بائند ﴿ لم يفوض ﴾ مقررنبيل كيار ﴿ احتباس ﴾ روكنا، قيدكرنار ﴿ لا ندرى ﴾ بمنبيل جائة ـ ﴿ ما دامت ﴾ جب تك وه ريد

#### تخريج:

- اخرجه ابوداؤد في كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، حديث: ٢٢٨٨. و ابن ماجه في كتاب الطلاق
   باب ١٠ حديث ٢٠٢٦. و مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة البائن لا نفقة لها، حديث: ٤٦.
  - 🗗 اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها ولا نفقة، حديث: ١١٨٠.

#### مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنی کی بحث:

 سکنی و لانفقة "که میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دیں اور آپ مُنَّاتِیْا نے میرے لیے نہ تو سکنی مقرر فرمایا اور نہ ہی نفقہ اس روایت سے یہ بات واضح ہے که مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکن نہیں ہے۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ مطلقہ بائنہ پر شوہر کی ملکیت نہیں رہتی اور شوافع کے یہاں نفقہ ملکِ بضعہ کاعوض ہے، اس لیے جب ملک نہیں ہے تو پھر نفقہ بھی نہیں ہوگا، اس لیے متوفی عنہا زوجہا کونفقہ اور سکنی نہیں ماتا، کیوں کہ اس عورت سے شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے۔

ہاں اگر مطلقہ بائنہ یا مطلقہ ثلاثہ حاملہ ہوتو پھرائے نفقہ ملے گا، کیوں کہ حاملہ عورتوں کامستحق نفقہ ہونا ہمیں نص قرآنی سے معلوم ہوا ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے و إن کن أو لات حمل فانفقوا عليهن النج: يعنی اگر مطلقہ عورتیں حمل والياں ہوں تو وضع حمل تک انہیں نفقہ دو، اسی لیے ہم شوافع مطلقہ بائنہ اور مطلقہ ثلاثہ میں مستحق نفقہ کے لیے حاملہ ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔

و لنا أن الغ: ہماری دلیل میہ ہے کہ نفقہ احتباس کی جزاء ہے اور احتباس ہر مطلقہ کے حق میں موجود ہے خواہ وہ ربعیہ ہویا بائنہ ہو یا ثلاثہ ہو، کیوں کہ ابھی بھی مقصود نکاح یعنی بچے کے حق میں احتباس باقی ہے اس لیے تو عدت واجب ہوتی ہے تا کہ بچہ کی حفاظت ہو سکے ، لہٰذا جب ہر مطلقہ کے حق میں احتباس موجود ہے تو ہر ایک کونفقہ اور سکنی بھی ملے گا۔ اور پھر مطلقہ بائنہ کے لیے سکنی تو بالا تفاق واجب ہے اور سکنی سے زیادہ نفقہ کی ضرورت ہے ، اس لیے نفقہ بھی ملے گا اور بائنہ کو حاملہ کا درجہ دیا جائے گا۔

رئی فاطمہ بنت قیس کی حدیث تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیشتر صحابہ کے یہاں یہ حدیث مردود ہے چنانچہ حضرت عمر فی است من مردکرتے ہوئے یوں فرمایا کہ ایک عورت کی بات ہے نہ تو ہم اپنے رب کی کتاب (اسکنوهن من حیث سکنتم من وجد کم) کوترک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی کی سنت کوچھوڑ سکتے ہیں جب کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے آپ مَنَّا اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسِلْم یقول للمطلقة الثلاث النفقة فرمان کو یادرکھایا بھول گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه وسلم یقول للمطلقة الثلاث النفقة والشکنی مادامت فی العدة، یعنی جب تک مطلقہ ثلاثہ عدت میں رہے گی اس وقت تک اسے نفقہ اور سکنی طبح گا۔ اس حدیث والشکنی مادامت فی العدة، یعنی جب تک مطلقہ با ندوثلاث کو بھی ایام عدت میں نفقہ و سکنی طبح گا۔ حضرت میں فوادہ موکد ہوگئی کہ مطلقہ با ندوثلاث کو بھی ایام عدت میں نفقہ و سکنی طبح گا۔ حضرت عمر شکائٹن نے جس سے یہ بات اور بھی نیا وردی کی ٹوکری میں ڈالدیا ہے جس سے دہ اسامہ بن زید بن عبداللّٰہ اور حضرت عاکثہ شکائٹن نے بھی حدیث فاطمہ بنت قیس کوردی کی ٹوکری میں ڈالدیا ہے جس سے وہ اور بھی نا قابلِ استدلال ہوگئی ہے۔

وَ لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا، لِأَنَّ الْحِبَاسَهَا لَيْسَ لِحَقِّ الزَّوْجِ بَلْ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَإِنَّ التَّرَبُّصَ عِبَادَةٌ مِنْهَا، أَلَّا تَرِى أَنَّ مَعْنَى التَّعَرُّفِ عَنْ بَرَاءَةِ الرَّحْمِ لَيْسَ بِمُرَاعَى فِيْهِ حَتَّى لَا يُشْتَرَطَ فِيْهِ الْحَيْضُ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ، وَ لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَ لَا مِلْكَ لَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلَا يُمْكِنُ إِيْجَابُهَا فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ.

ترجمل : اورمتوفی عنها زوجها کے لیے نفقہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا احتباس فی زوج کے لیے نہیں ہے بلکہ فی شرع کے لیے ہے، کیوں کہ متوفی عنها زوجها کی طرف سے تربص عبادت ہے، کیاد کھتے نہیں کہ براءت رحم کی شناخت کا معنی اس کی عدت میں ملحوظ نہیں ہے کہ اس تک کہ اس میں حیض کی شرطنہیں ہے اس لیے میت پر اس عورت کا نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اس لیے کہ نفقہ تھوڑ اتھوڑ ا واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے لہذا ورثاء کی ملکیت میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے۔

#### اللغات:

﴿ احتباس ﴾ ركنا، قيد مونا \_ ﴿ تو تبص ﴾ انظار كرنا \_ ﴿ تعرّف ﴾ بجياننا \_ ﴿ ايجاب ﴾ واجب كرنا \_

#### معتدهٔ وفات کا نفقه:

صورت مسلوت بالکل واضح ہے کہ متوفی عنہا زوجہا کوعدت ہے دوران نفقہ نہیں ملے گا ، کیوں کہ نفقہ اس احتباس کی جزاء ہے جوشو ہر کے لیے ہوتا ہے ادر متوفی عنہا زوجہا کا احتباس حق شرع کے لیے ہوتا ہے نہ کہ حق زوج کی وجہ ہے ، کیوں کہ چار ماہ دس دن دن تک جووہ اپنے آپ کورو کے رہتی ہے وہ اس کی طرف سے عبادت ہے ، اس لیے تو ان چار ماہ کے دوران نہ تو براء ت رحم کی شناخت سے مقصود ہوتی ہے اور نہ بی ان میں حیض کی آ مدمشر وط ہوتی ہے ، گویا عدت میں بھی اس کا احتباس مقصودِ نکاح یعنی ولد کے لیے نہیں ہوتا اس لیے اس کے لیے نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ ہے کہ نفقہ تھوڑا تھوڑا کر کے واجب ہوتا ہے اور موت کے بعد چوں کہ شوہر کی ملکیت ختم ہوجاتی ہے اور شوہر کا مال ورثاء سے متعلق ہوجاتا ہے اور ورثاء کے مال میں نفقہ واجب کرناممکن نہیں ہے، اسی لیے متوفیٰ عنہا زوجہا کے لیے شریعت میں نفقہ نہیں ہے۔

وَ كُلُّ فُرُقَةٍ جَاءَتُ مِنُ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ مِثْلُ الرِّدَّةِ وَ تَقْبِيْلِ ابْنِ الزَّوْجِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا لِأَنَّهَا صَارَتُ حَابِسَةً نَفُسَهَا بِغَيْرِ حَقِّ فَصَارَتُ كَمَا إِذَا كَانَتُ نَاشِزَةً، بِخِلَافِ الْمَهْرِ بَعْدَ الدُّخُولِ، لِأَنَّهُ وُجِدَ التَّسُلِيُمُ فِي حَقِّ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمَهْرِ وَ بِخِلَافِ مَا إِذَا جَاءَتِ الْفُرْقَةُ مِنْ قِبَلِهَا بِغَيْرِ مَعْصِيَةٍ كَخِيَارِ الْعِتْقِ وَ خِيَارِ الْبُلُوعِ وَالتَّفُرِيْقِ لِعَدْمِ الْمَهْرِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَسْقُطُ النَّفَقَة كَمَا إِذَا حَبِسَتُ نَفْسَهَا لِاسْتِيْفَاءِ الْمَهُرِ .

تروج کی : اور ہروہ فرقت جوعورت کی جانب سے کسی معصیت کے سبب پیش آئے جیسے مرتد ہونا اور شوہر کے بیٹے کو بوسہ لینا تو عورت کو نفقہ نہیں سلے گا، کیوں کہ عورت بدون حق اپنے آپ کورو کنے والی ہوگئ، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسا کہ وہ ناشزہ ہو۔ برخلاف دخول کے بعد مہر کے، کیوں کہ مہر کے حق میں سپر دکرنا پایا گیا ہے۔ اور خلاف اس صورت کے جب عورت کی طرف سے معصیت کے بغیر فرقت آئی ہو جیسے خیار عتق ، خیار بلوغ اور کفوء نہ ہونے کی وجہ سے تفریق کا معاملہ اس لیے کہ عورت نے اپنے آپ کو ایک حق ساتھ روکا ہو۔ ساتھ روکا ہو۔

#### اللغات:

#### 

اس عبارت میں معتدہ کے مستحق نفقہ ہونے اور نہ ہونے کے متعلق ایک قاعدہ کلیہ کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ہروہ فرقت جوعورت کی طرف سے کی معصیت کے سبب واقع ہواس کی عدت میں عورت کو نفقہ نہیں ملے گا چنا نچہ آگر عورت مرتد ہوگئ یا اس نے شہوت کے ساتھ اپنے شو ہر کے بیٹے کو (جو دوسری عورت سے ہو) چوم لیا تو ظاہر ہے کہ ان صورتوں میں زوجین کے درمیان تفریق ہوجائے گی اور بیوی کو ایام عدت کا نفقہ نہیں ملے گا، کیوں کہ بیتفریق اس کے '' کرتوت' کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، لہذا وہ عورت ناشزہ عورت کی طرح ہوگئ اور چول کہ ناشزہ کو نفقہ نہیں ملتا، اس لیے اسے بھی نفقہ نہیں ملے گا، البتہ وہ سکنی کی حق دار ہوگی۔ (ہالیہ ۱۳۷۵)

بعلاف المهر بعد الد حول النے: اس كا حاصل بيہ ہے كه اگر وطى اور دخول كے بعد عورت كى جانب سے معصيت كا ارتكاب ہوا اور اس كى وجہ سے زوجين ميں تفريق ہوئى تو عورت كامبر ساقط نبيں ہوگا يعنی فرقت بالمعصية اسقاط نفقه ميں تو مؤثر ہے، استاط مبر ميں موثر نبيں ہے، كيوں كه وطى كر لينے كى وجہ سے عورت كى طرف سے تعليم بضعه ثابت ہوگيا اور مبر چوں كه تعليم بضعه بى كابدل ہے، اس ليے وہ واجب ہوگا اور بيتفريق اسے ساقط نبيں كرسكتى۔

ای طرح اگر فرقت تو عورت کی طرف پیش آئے لیکن معصیت سے خالی ہواور کسی حق شرکی کی بنا پر ہوجیسے عورت باندی تھی گر پھر آزاد کردی گئی یا وہ نابالغتھی اور بالغہ ہوگئی یا ولی وغیرہ نے غیر کفو میں اس کا نکاح کیا تھا اور ان تمام صور توں میں اس نے موجودہ شوہر کے ساتھ علیحد گی کو اختیار کیا تو اگر چہ ان صور توں میں فرقت عورت کی طرف سے ہے گر چوں کہ معصیت سے خالی ہے اور اس نوم کے ایک حق کی وجہ سے اپنے آپ کوروک لیا ہے ، اس لیے وہ مشتی نفقہ ہوگی اور بیاحتیا س اس کے نفقہ کو ساقط نہیں کر سکتا جیسا کہ اگر مہم مجتل ہوا ورعورت مہرکی وصول یا بی کے لیے اپ آپ کوشو ہر کے حوالے کرنے سے روک لیے واس صورت میں بھی وہ ایام جس کے نفتے کی حقد ار ہوگی ، کیوں کہ بیاحتیاس ایک ایسے حق کی وجہ سے ہے جس کا شرعاً اسے اختیار دیا گیا ہے۔

وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ ارْتَدَّتُ وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ سَقَطَتُ نَفْقَتُهَا، وَ إِنْ مَكَّنَتُ ابْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَعْنَاهُ مَكَّنَتُ ابْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَلَهَا النَّفَقَةُ مَعْنَاهُ مَكَّنَتُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، لِلَّآ أَنَّ مَعْنَاهُ مَكَّنَتُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، لِلْأَنْ الْفُرْقَةَ تَشْبُتُ بِالطَّلَقَاتِ الثَّلَاثِ، وَ لَا عَمَلَ فِيْهَا لِلرِّدَّةِ وَالتَّمْكِيْنِ إِلَّا أَنَّ الْمُرْتَدَةً تَخْبَسُ فَلِهٰذَا يَقَعُ الْفَرْقُ. الْمُرْتَدَّةَ تُخْبَسُ فَلِهٰذَا يَقَعُ الْفَرْقُ.

ترجیلی: اوراگر شوہر نے بیوی کو تین طلاق دیں پھرالعیاذ باللہ وہ مرتد ہوگئ تو اس کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔اوراگراس نے اپنے شوہر کے بیٹے کواپنے نفس پر قدرت دے دی تو اسے نفقہ ملے گا، اس کا مطلب بیہ ہے کہ طلاق کے بعد اس نے قدرت دی ہو، اس لیے کہ فرقت تو تین طلاق کی وجہ سے ٹابت ہوگئ اور مرتد ہونے اور قدرت دینے کا فرقت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن مرتد کو محبوس کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ تو بہ کر لے اور محبوسہ کو نفقہ نہیں ملتا۔اور قدرت دینے والی عورت محبوس نہیں کی جائے گی ، اس لیے فرق واقع ہوگئا۔

## ر آن الهداية جلد ١٤٥ كر ١٩٥٠ مركز ٢١٠ كر ١٩٥٠ ا كام طلاق كابيان ك

اللغاث:

﴿ ارتدت ﴾ (معاذ الله) مرتد موگل ﴿ مكنت ﴾ قدرت جماع دى - ﴿ تتوب ﴾ توب كرك\_

#### ان صورتول كابيان جب بيوى نفقه كى مستحق نبيس موتى:

صورت مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دیں اور پھر نعوذ باللہ وہ عورت مرتد ہوگئی تو اس کا نفقہ ساقط بوجائے گا اور ایام عدت میں اسے نفقہ نہیں ملے گا۔ اور اگر تین طلاق کے بعد اس عورت نے بدمعاش کی اور شوہر کے بیٹے کو اپنے آپ پر قدرت دیدی اور اس سے وطی کر الی تو وہ نفقہ کی ستی ہوگئی، ان دونوں صورتوں میں فرق بیہ ہوگئ جوئی سے برقوں میں مرتد ہوگئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دونوں میں مرتد ہوگئے ہوئی ہوئی ہو تا ہے تا کہ وہ توبہ تین طلاق سے واقع ہوئی ہو استحقاق نہیں ردت اور تمکین کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن مرتد ہو کو مجوس کیا جاتا ہے تا کہ وہ توبہ کر لے اور جے محبوس کیا جاتا ہے وہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتا، اس لیے مرتدہ کے نفقہ کا سقوط صب کی وجہ سے ہے، اس کے برخلاف مکن یعنی ابن زوج کو قدرت و سے کر وطی کرانے والی عورت کو مجوس نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ستحق نفقہ بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔



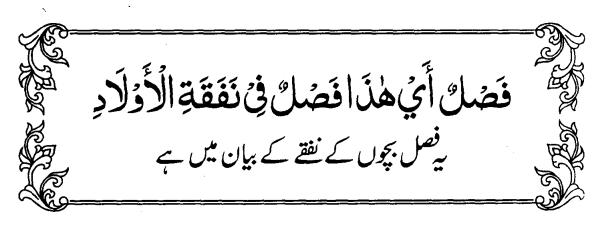

شوم پرجس طرح بیوی کا نفقہ واجب ہے اس طرح اولا دِصغار کا نفقہ بھی اس کے ذھے واجب ہے، اس لیے نفقہ زوجات کے بیان سے فارغ ہوکراب نفقۂ اولا دکو بیان کررہے ہیں۔

وَ نَفَقَةُ الْأُوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْآبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَعَلَى الْمُولُودُ لَهُ هُوَ الْأَبُ. الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٣)، وَالْمَوْلُودُ لَهُ هُوَ الْآبُ.

تنزجملہ: نابالغ اولاد کانفقہ باپ پر واجب ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریکے نہیں ہوگا، جیسا کہ بیوی کے نفقے میں کوئی اس کا شریکے نہیں ہوتا ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا''مولودلہ پرعورتوں کا نفقہ واجب ہے''اور مولودلہ باپ ہے۔

#### چھوٹے بچوں کا خرج:

صورت مسکدتو بالکل واضح ہے کہ جس طرح ہیویوں کا نفقہ صرف ان کے شوہروں پر واجب ہے اوراس میں دوسرا کوئی ان کا شریک وسمیم نہیں ہے،اس طرح نابالغ بچوں کا نفقہ بھی صرف اور صرف ان کے باپ پر واجب ہے اوراس وجوب میں کوئی دوسرا ان کا شریک اور پائٹرنبیں ہے،اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ہے و علی المولو د له رزقهن المنے اور بقول صاحب بنابیاس آیت سے وجدا ستدلال بایں معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عورتوں کے نفقہ کو مردوں پر واجب کیا ہے اور اس وجوب کا سبب اولا د اور بچے بیں، تو جب سبب کی وجہ سے امہات کا نفقہ واجب ہے تو مسبب کا نفقہ تو بدرجہ کوئی واجب ہوگا۔ (بنابیہ ۵۳۲۷)

وَ إِنْ كَانَ الْصَّغِيْرُ رَضِيْعًا فَلَيْسَ عَلَى أَمِّهِ أَنْ تُرْضِعَهُ لِمَا بَيَّنَا أَنَّ الْكِفَايَةَ عَلَى الْآبِ، وَ أَجْرَةُ الرَّضَاعِ كَالنَّفَقَةِ، وَ لِأَنَّهَا عَسَاهَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ لِعُذْرٍ فَلَا مَعْنَى لِلْجَبْرِ عَلَيْهِ، وَ قِيْلَ فِي تَاوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَلَا تُضَارُ وَلَا تُضَارُ وَلَا تُضَارُ وَلَا تُضَارُ وَلَا تُضَارُ وَلَا تُضَارُ وَلِهُ وَ فَلِكَ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ تُرْضِعُهُ وَ فَلِكَ وَ فَلِكَ وَاللَّهُ اللَّهِ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ اللَّهُ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلصَّبِي عَنِ الشَيْعَ عَن يُوجَدُ مَنْ تُرْضِعُهُ تُجْبَرُ اللَّهُ عَلَى الْإِرْضَاعِ صِيَانَةً لِلصَّبِي عَنِ الصَّيَاعِ.

توجیعات: اوراگر بچ شیرخوار ہوتو اس کی مال پر اسے دودھ پلانا واجب نہیں ہے، اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر چکے ہیں کہ
کفایت باپ پر واجب ہے اور رضاعت کی اجرت نفقہ کی طرح ہے، اور آئل لیے ہوسکتا ہے کی عذر کی وجہ عورت دودھ پلانے پر
قادر نہ ہو، لہٰذا اس پر جبر کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان لا تصاد و اللہ قابوللہ کا گفیر میں کہا گیا ہے کہ اگر
دودھ پلانا عورت کے لیے دشوار گذار ہوتو وہ اس پر لازم نہ کیا جائے۔ اور بیجو کچھ ہم نے بیان کیا ہے تھم کا بیان ہو اور بیاس وقت
ہر کیا
عائے گا۔

#### اللغاث:

﴿رضيع﴾ دودھ پيتا بچد۔ ﴿ترضعه﴾ دودھ پلائے۔ ﴿عسٰی﴾ ہوسکتا ہے۔ ﴿لاِ تضارّ ﴾ نہضرر دیا جائے۔ ﴿تجبر ﴾ مجبورکی جائےگی۔ ﴿إرضاع ﴾ دودھ پلانا۔ ﴿صيانة ﴾ بچاؤ، تفاظت۔

#### شرخوار كاخرج:

مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچ شیر خوار ہواوراہے دودھ کی ضرورت ہوتو بھی اس کی ماں کواسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔
اگر وہ پلاد ہے تو اس کا احسان ہے، ورنداس سلسلے میں اس پر جرنہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ بات پہلے ہی آ چک ہے کہ بچہ کی کفایت
اور کفالت باپ پر واجب ہے لہٰذا جس طرح باپ پر صغیر کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح رضاعت کا خرچہ اورا جرت بھی واجب ہے،
لہٰذااگر کسی مجبوری اور بیاری کی وجہ ہے ماں دودھ نہ پلا سکے تو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ کی دایہ کواجرت پر لے
کر بچ کی اس ضرورت کو پورا کیا جائے گا۔ اسی لیے بعض مفسرین نے والا تضاد والدۃ بولدھا کی تفییر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی
وجہ سے بچ کو دودھ پلانا ماں پر گراں اور دشوار ہوتو اسے دودھ پلانے پر مجبور نہ کیا جائے ، کیوں کہ جبر میں اسے ضرر لاحق ہوگا اور
لاتضار اللخ کے فر مان سے ضرر پہنچانا ممنوع ہے۔

و هذا الذي الغ: فرماتے بیں کہ یہ جو تچھ ہم نے بیان کیا ہے وہ تھم اور قضاء ہے اوراس صورت پر بنی ہے جب بچہ کے لیے دایہ میسر ہو، کیکن اگر بچہ کے لیے کوئی دامیمسر نہ ہویا وہ مال کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ ہوتو اس صورت میں ماں پر دودھ پلانا واجب ہے اوراس کے لیے اس پر جبر کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو بچے کو ضرر لاحق ہوگا اوراس کی زندگی خطرے میں پڑجائے گی۔

قَالَ وَ يَسْتَأْجِرُ الْآبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا، أَمَّا اسْتِيْجَارُ الْآبِ، فَلِأَنَّ الْآجُرَ عَلَيْهِ، وَ قَوْلُهُ عِنْدَهَا مَعْنَاهُ إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ، لِأَنَّ الْحَجْرَ لَهَا.

تترجملہ: فرماتے ہیں کہ باپ الیی عورت کواجرت پررکھے جو ماں کے پاس ہی اسے دودھ بلائے ، رہاباپ کااجرت پر لینا تواس وجہ سے کہ اجرت باپ ہی پر واجب ہے۔اور ماتن کے عندھا کہنے کامطلب یہ ہے کہ جب ماں اسے جا ہے، کیوں کہ گود کاحق ماں بی کو ہے۔

﴿استيجار ﴾ اجرت پرلينا۔

#### شرخوار كاخرج:

مسئلہ یہ ہے کہ جب باپ کسی دامیہ اور اتا کو دودھ بلانے کے لیے اجرت پرر کھے تو اسے چاہیے کہ ماں سے بوچھ لے اور اگر ماں تیار ہوتو وہ دامیہ ماں کے پاس ہی رہ کراہے دودھ بلائے، کیوں کہ حجر اور گود ماں ہی کاحق ہے، لہذا ماں کے پاس رہ کر دودھ بلانے میں اسے بھی تسکین وسلی حاصل ہوگی۔اور دودھ بلانے کی اجرت باپ ہی پر واجب ہوگی ، کیوں کہ بچہ کے اور اس کی تربیت کے تمام مصارف باپ ہی پر واجب ہیں، لہذا اجرتِ رضاعت بھی اسی پر واجب ہوگی۔

وَ إِنِ السَّتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَلَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ تَجُزْ، لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ مُسْتَحَقَّ عَلَيْهَا دِيَانَةً، قَالَ اللهُ تَعَالَى ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادَهُنَ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣) إِلَّا أَنَّهَا عُلِّرَتُ لِإِحْتِمَالِ عِجْزِهَا فَإِذَا أَقْدَمَتُ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ ظَهَرَتُ قُدْرَتُهَا فَكَانَ الْفِعُلُ وَاجِبًا عَلَيْهَا فَلَا يَجُوزُ أَخَذُ الْأَجْرِ عَلَيْهِ، وَ هذَا فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ طَلَاقٍ رَجْعِي رِوَايَةً وَاحِدَةً، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمُنْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ السِّيْجَارُهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمُنْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى جَازَ السِّيْجَارُهَا، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَائِمٌ، وَ كَذَا فِي الْمُنْتُوتَةِ فِي رِوَايَةٍ، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرًى جَازَ

تروج کھنے: اور اگر شوہر نے الی عورت کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا جواس کی بیوی ہویا اس کی معتدہ ہوتو جائز نہیں ہے،

کیوں کہ اس عورت پر دیا نیا دودھ پلانا واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے'' کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں' کیکن اس کے عاجز ہونے کے اختال کے پیش نظر اسے معذور قرار دیا گیا تھا، گر اجرت لے کر اس نے دودھ پلانے پر اقدام کیا تو اس کی قدرت ارضاع فلا ہم ہوگی ،اس لیے اس پر دودھ پلانا واجب ہوگیا، للبذا اس کے لیے ارضاع پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اور بی تھم معتدہ رجعیہ کے حق میں ایک روایت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ نکاح باقی ہے اور ایسے ہی معتدہ بائد کے متعلق بھی ایک روایت میں ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کو اجرت پر لینا جائز ( کہا گیا) ہے، اس لیے کہ (اس کا نکاح )ختم ہو چکا ہے۔ پہلی روایت کی دلیل یہ ہے کہ بعض احکام کے حق میں نکاح باقی ہے۔

#### اللغات:

﴾ المستأجر ﴾ اجرت پرلیا۔ ﴿لتوضع ﴾ تا کہ وہ دودھ پلائے۔ ﴿عذِّدت ﴾معذور مجھی گئ تھی۔ ﴿اقدمت ﴾ اقدام کیا۔ ﴿مبتو تَهَ ﴾ ہائنہ۔

### ائی بوی یا معتدة كورضاعت كے ليے اجرت ير لينا:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کی ماں یعنی اپنی بیوی کو اجرت پر رکھا خواہ وہ بیوی نکاح میں ہویا طلاق کے بعد عدت میں ہویعنی معتدہ ہوتو اس کو اجرت پر رکھنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ جب وہ بچہ اس عورت کا

## ر آن البداية جلد ١٤٥٠ كالمان ك

بچہ ہے تو پھراسے دودھ پلانا اس عورت پر دیائٹا واجب ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ''والو اللہ ات یوضعن أو لادھن'' کے فرمان سے ماوُس پر دودھ پلانے کو واجب قرار دیا ہے، اس لیے کہ یُوضعن یتو بصن کی طرح خبر بمعنیٰ امر ہے اور تربص واجب ہے، اس لیے ارضاع بھی واجب ہوگا۔ (بنایہ)

ر ہا مسکد ماؤں کے لیے قضاءً عدم ارضاع کا تو وہ اس لیے تھا کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کسی عذر کی بنا پر دودھ پلانے سے قاصر ہوں مگر جب ایک ماں پیسہ لے کر دودھ پلانے پر راضی ہوگئ تو یہ بات واضح ہوگئ کہ ماں دودھ پلانے پر قادر ہے،الہذا اب عدم ارضاع کی رخصت ختم ہوجائے گی اور دیا نثا اسے بچے کو دودھ پلانا ہی پڑے گا۔اور اجرت لینا جائز نہیں ہوگا۔

و ھذا المنے: صاحب ہدای فراتے ہیں کہ اجرت اور استیجار کے عدم جواز کا تھم مطلقہ رجعیہ معتدہ کے حق میں تو ظاہر وہاہر ہے اور ایک ہی روایت کے ساتھ ہے لیبی متفق علیہ ہے کیوں کہ اس کا نکاح باتی رہتا ہے اور عدت کے دوران شوہراس سے وطی بھی کرسکتا ہے۔ اور معتدہ بائنہ کے حق میں عدم جواز کے تھم میں دوروایتیں ہیں (۱) پہلی روایت کے مطابق اس کے حق میں بھی استیجار اور اجرت جائز نہیں ہے (۲) دوسری روایت ہے کہ جائز ہے کیوں کہ بینونت کی وجہ سے نکاح کلی طور پرختم ہوگیا ہے۔ پہلی روایت کی دلیا ہے کہ طلاق بائن کے بعد بھی نکاح بعض احکام مثلاً عدت ، سکتی اور نفقہ کے حق میں باتی رہتا ہے، اس لیے معتدہ بائد کو بھی اجرت پر لینا درست نہیں ہے۔

وَلَوِاسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ مَنْكُوْحَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِارْضَاعِ ابْنِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا جَازَ، لِأَنَّ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهَا، وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَأَسْتَاجَرَهَا يَغْنِى لِارْضَاعِ وَلَدِهَا جَازَ، لِأَنَّ النِّكَاحَ قَدُ زَالَ بِالْكُلِّيَّةِ وَ صَارَتُ كَالُاجُنَبِيَّةِ.

تروج کہ اورا گرشو ہرنے اپنی منکوحہ یا اپنی معتدہ کواس کے علاوہ دوسری بیوی کے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے، کیوں کہ بیارضاع اس پر واجب نہیں ہے۔اورا گراس کی عدت گذرگی پھرشو ہرنے اسے اپنے بیچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت پرلیا تو جائز ہے،اس لیے کہ نکاح مکمل طور پر زائل ہو چکا ہے اوروہ عورت اجنبیہ کی طرح ہو چکی ہے۔

اللغات:

﴿انقضت ﴾ بوري موگئ \_

#### ائی بوی یامعدة كورضاعت كے ليے اجرت ير لينا:

اس عبارت میں ارضاع کے دومسلے بیان کیے گئے ہیں اور دونوں جائز ہیں (۱) شوہر نے اپنی منکوحہ یا معتدہ ہوی مثلاً آمنہ کو فاطمہ کیطن سے بیس ہے، اس فاطمہ کیطن سے بیس ہے، اس فاطمہ کیطن سے بیس ہے، اس نظمہ کیطن سے بیس ہے، اس کیا تو یہ جائز ہے کیوں کہ بچہ آمنہ کیطن سے نہیں ہے، اس کیا ہی اس براس بچے کو دودھ پلانا داجب بھی نہیں ہے اور جب ارضاع واجب نہیں ہے نہ تضاء اور نہ ہی دیائے تو اس پر اجرت لینا بلاثک وشبہہ جائز ہے۔ (۲) دوسرا مسلہ یہ ہے کہ اگر معتدہ کی عدت ختم ہوئی اور اس کے بعد شوہر نے اس معتدہ کے بچے کود ودھ بلانے کے لیے اس کواجرت پر رکھا تو یہ تکل بھی جائز ہے، کیوں کہ عدت کے تم ہونے سے نکاح بھی ممل طور پر ختم ہوگیا اور وہ عورت اجنہ ہے کی طرح ہوگی۔ اور اجہنے کو دودھ بلانے کے لیے اجارہ پر لینا جائز ہوگا۔

فَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَاجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أَجْرِ الْاَجْنَبِيَّةِ أَوْ رَضِيَتْ بِغَيْرِ أَجْرٍ كَانَتْ هِيَ أَخَوُ اللَّهُ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا دَفْعًا لَكُفُعِ إِلَيْهَا. وَ إِنِ الْتَمَسَتُ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا دَفْعًا لَكُفُعِ إِلَيْهَا. وَ إِنِ الْتَمَسَتُ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْهُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿وَ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ﴾ (سورة البقرة : ٣٣٣) للطَّرَرِ عَنْهُ، وَ إِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿وَ لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِولَدِهَا وَ لَا مَوْلُودٌ لَهُ بِولَدِهِ ﴾

ترجیمه: پھراگر باپ نے کہا کہ میں بچہ کی مال کواجرت پرنہیں اول گا اور اس کے علاوہ دوسری دایہ لے آیا پھر مال اجنبیہ دایہ کی اجرت پر یا بدون اجرت دودھ پلانے پر راضی ہوگئ تو وہی اس کی زیادہ حق دار ہوگی، کیوں کہ وہ (بچہ پر) زیادہ مہر بان ہے، لہذا اس کے سپر دکرنے میں بچہ کے حق میں شفقت ہے۔ اور اگر مال زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو شوہر کواس پرمجبور نہیں کیا جائے گا، تا کہ اس سے ضرر دور ہو سکے۔ اور اللہ تعالی کے فر مان' لا تصار اللخ" میں اسی طرف اشارہ ہے یعنی شوہر پر اجنبیہ عورت کی اجرت سے زیادہ اجرت لازم کرکے اسے ضرر نہ پہنچایا جائے۔

#### اللغاث:

﴿لا أستأجر ﴾ ميں اجرت پرنہيں اول گا۔ ﴿أشفق ﴾ زيادہ مهربال۔ ﴿التمست ﴾ تلاش كى ، جابى۔ ﴿لم يحبر ﴾ نبيس مجوركيا كيا۔ ﴿مولود له ﴾ والد۔

#### بغيراجرت دوده بلانے والى مال دابيسے زياده حقدار ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ کی مال بدون اجرت بچہ کو دودھ پلانے پر راضی نہ ہواور شوہر کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے آئے پھر ماں کی ممتاجوتی میں آئے، اور وہ لائی گئ عورت کی ہی اجرت پر یا بغیر اجرت کے دو دھ بلانے پر راضی ہوجائے تو اس صورت میں وہ ماں ہی اس بچے کو دودھ بلانے کی زیادہ حق دار ہوگی، کیوں کہ بچہ اس کا اپنا خون پانی ہے لہذا بچے کو اس کے حوالے کرنے میں شفقت زیادہ ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس چیز میں بچے کا زیادہ نفع ہو وہی اس کے لیے اختیار کی جائے گی۔ البت اگر ماں دودھ بلانے کے لیے اجتبیہ عورت کی اجرت سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کرے تو اس صورت میں اسے کنارے کر دیا جائے گا اور شوہر پر اس سے دودھ بلوانے کے لیے زوراور زیر دی نہیں کی جائے گی، کیوں کہ زیادہ اجرت دینے میں شوہر کا ضرر ہے صالاں کہ خود قرآن نے "و لامولود لہ ہولدہ" کے فرمان سے شوہر سے ضرر کو دور کر دیا ہے۔

وَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيْهِ وَ إِنْ خَالَفَهُ فِي دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ خَالَفَتُهُ فِي دِيْنِهِ كَمَا تَجِبُ نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَ إِنْ خَالَفَتُهُ فِي دِيْنِهِ، أَمَّا الْوَلَدُ فَلِاطُلَاقِ مَا تَلُوْنَا ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِلَةُ رِزْقُهُنَ ﴾ الآية (سورة البقرة : ٢٣٣)، وَ لِأَنَّهُ جُزْءُهُ فَيكُونُ فِي مَعْنَى نَفْسِه، وَ أَمَّا الزَّوْجَةُ فِلأَنَّ السَّبَ هُوَ الْعَقْدُ الصَّحِيْحُ فَإِنَّهُ بِإِزَاءِ الْإِخْتِبَاسِ النَّابِتِ بِه، وَ قَدْ صَحَّ الْعَقْدُ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرَةِ وَ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْإِخْتِبَاسُ فَوَجَبَتِ النَّفَقَةُ، وَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُونَا إِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ

عَلَى الْآبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيْرِ مَالٌ، أَمَّا إِذَا كَانَ، فَأَلَّاصُلُ أَنَّ نَفَقَةَ الْإِنْسَانِ فِي مَالِ نَفْسِه صَغِيْرًا كَانَ أَوْ كَبِيْرًا.

تروج کھا: اور صغیر کا نفقہ اس کے باپ پر واجب ہے، ہر چند کہ وہ دین میں اس کے خالف ہوجیا کہ بیوی کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے، ہر چند کہ وہ دین میں اس کے خالف ہوجیا کہ بیوی کا نفقہ اس کے مطلق واجب ہے اگر چہ وہ دین میں شوہر کی مخالف ہو۔ رہا ولد تو وہ ہماری تلاوت کر دہ آیت و علی المولو دله در فہن المح کے مطلق ہونے کی وجہ سے ہاوراس لیے بھی کہ بچہ باپ کا جزء ہے، الہذا اس کی ذات کے معنی میں ہوگا۔ رہی بیوی تو اس فے نفقہ کا سب عقد صحیح ہے، کیوں کہ نفقہ اس احتباس کے بدلے میں واجب ہوتا ہے جوعقد سے شابت ہوتا ہے۔ اور مسلمان مرد اور کا فرہ عورت کے درمیان عقد سے ہوجاتا ہے اور اس عقد پر احتباس مرتب ہوتا ہے اس لیے نفقہ واجب ہوگا۔ اور ہماری بیان کر دہ تمام صورتوں میں باپ پر اس وقت صغیرہ کا نفقہ واجب ہوگا جب صغیر کے پاس مال نہ ہو، کیکن اگر اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہے کہ انسان کا نفقہ اس کے پاس مال ہوتو اصل میہ ہوتا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو پا بڑا ہو۔

#### اللغات:

﴿ حالفة ﴾ مخالفت كر \_ \_ ﴿ بِإِذِ اء ﴾ بد لے بين، مقابلے بين \_

#### مختلف الدين بيح كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے اور نابالغ بچوں کا نفقہ ان کے باپ پر واجب ہے،خواہ باپ اور بچے ایک ہی دین کے تتبع موں یا از روئے دین ان میں اختلاف ہو بہر صورت باپ پر ان کا نفقہ واجب ہے جیسے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ بیوی شوہر کے دین کی متبع ہویا مخالف ہو۔

باپ پر بنج کا نفقہ قرآن کریم کی اس آیت سے واجب ہے "و علی المولود له رزقهن" یعنی باپ پر بچوں کی ماؤں کا نفقہ واجب ہے اس لیے بچوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر واجب ہوگا۔

کا نفقہ واجب ہے اور چوں کہ بید وجوب بچوں کے واسطے اور ذریعے سے ہاس لیے بچوں کا نفقہ توبدرجہ اولی باپ پر خود اپنا نفقہ اور اس حکم کی عقلی دلیل بیر ہے کہ بچہ باپ کا جزء ہے، البذا باپ کے نفس کے معنی میں ہوگا اور چوں کہ باپ پر خود اپنا نفقہ واجب ہوگا۔

و أما الزوجة النح: يہال سے بيوى كانفقه واجب ہونے كى علت بيان كى جارہى ہے جس كا حاصل بيہ ہے كہ بيوى پر نفقے كے وجوب كا سبب عقد صحيح ہے، اس ليے كہ نفقہ احتباس كى جزاء ہے اور احتباس عقد صحيح سے حاصل ہوتا ہے لہذا جن دومر داور عورت ميں عقد صحيح ہوگا ان ميں شوہر پر بيوى كا نفقہ واجب ہوگا اور چول كہ مسلم اور مسلمہ ميں بھى عقد صحيح ہوتا ہے اور مسلم اور كتابيكا فره ميں بھى فر مان اللي والمحصنات من الله بن أو تو الكتاب كى روسے عقد صحيح ہوتا ہے، اور عقد صحيح پراحتباس مرتب ہوتا ہے اس ليے ہم كہتے ہى كہ شوہر پر بيوى كا نفقہ واجب ہے خواہ وہ دين ميں اس كے تابع ہويانہ ہو۔

و فی جمیع النے: فرماتے ہیں کہ وجوب نفقہ کی مذکورہ تمام صورتوں میں باپ پراسی وقت نفقہ واجب ہوگا جب صغیر کے پاس اپنا ذاتی مال نہ ہو، کیکن اگر صغیر کومیراث یا ہہہ وغیرہ میں مال ملا ہواور وہ اس کا اپناذاتی ہوتو اس صورت میں اس کا نفقہ اس کے مال میں واجب ہوگا ، کیوں کہ اصل یہ ہے کہ انسان کا نفقہ خود اس کے مال میں واجب ہو۔خواہ وہ چھوٹا یا بڑا ہو۔ فقط و اللّٰہ أعلم و علمہ أتم ۔

# 

وَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبُويُهِ وَ أَجُدَادِهِ وَ جِدَّاتِهِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ وَ إِنْ خَالَفُوهُ فِي دِيْنِهِ، أَمَّا الْاَبُوانِ فَلِقُولُهِ تَعَالَى ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي النَّانِيَا مَعْرُونًا﴾ (سورة لقمان: ١٥) نَزَلَتُ الْاَيَةَ فِي الْاَبُويُنِ الْكَافِرَيْنِ، وَ لَيْسَ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيْشَ فِي نِعْمِ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُرُكَهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَاتَهُمْ مِنَ الْابَاءِ الْمَعْرُوفِ أَنْ يَعِيْشَ فِي نِعْمِ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُرُكَهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْآجُدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَاتُهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْابَهُ مِنَ الْابَاءِ وَالْابَعْمُ مِنَ الْابَاءِ وَالْجَدَّاتُ فَلَاتُهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْمَعْرُوفِ أَنْ يَعْمِ اللّهِ تَعَالَى وَ يَتُركَعُهُمَا يَمُوْتَانِ جُوعًا، وَ أَمَّا الْآجُدَادُ وَالْجَدَّاتُ فَلَاتُهُمْ مِنَ الْابَاءِ وَالْابَعْ فَاسْتَوْجَبُوا عَلَيْهِ الْابَاءِ وَالْابَعْ وَالْمَاتِ وَ لِللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الْالْحَلَامُ وَيُولِكُ اللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَى مِنْ إِينَجَابُهَا فِي مَالِ غَيْرِهِ، وَ شَوْطُ الْفَقُورِ، لِلْانَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ ا

ترجمل: انسان پراپنے والدین، اپنے اجداد اور اپنی جدات کونفقہ دینا واجب ہے بشرطیکہ وہ مختاج ہوں، اگر چہ دین میں اس کے مخالف ہوں۔ ہو والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش مخالف ہوں۔ ہو والدین کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ) کی وجہ سے ہے۔ یہ آیت کا فر مال باپ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اور معروف یہ ہیں ہے کہ انسان خود اللہ کی نعمتوں میں عیش کرے اور والدین کو بھوکا مرتا ہوا چھوڑ دے۔

ر ہا مسئلہ اجداد اور جدات کا تو (ان کا استحقاق) اس لیے ہے کہ وہ بھی آباء اور امہات میں سے ہیں، اس لیے باپ کی عدم موجود گی میں دادااس کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ اجداد انسان کی زندگی کا سبب ہوتے ہیں لہذا والدین کی طرح وہ بھی انسان پر زندگی کا استحقاق رکھیں گے۔ اور امام قد ورکؓ نے فقر کی شرط اس لیے لگائی ہے کیوں کہ اگر باپ دادا مال والے ہوں گوتو ان کا نفقہ ان کے مال میں واجب کرنے دین سے یہ مانع نہیں ہے۔ اور اختلاف دین سے یہ مانع نہیں ہے، اس آیت کی وجہ ہے جو ہم تلاوت کر چکے۔

اللغات:

﴿ اجداد ﴾ وادے۔ ﴿ جدّات ﴾ وادیاں۔ ﴿ صاحب ﴾ ان كے ساتھرہ۔ ﴿ جوع ﴾ بموك۔ ﴿ سبب ﴾ سبب بخ

يں۔ ﴿إحياء ﴾ زنده كرنا۔ ﴿استوجبو ﴾ تقاضا كرتے ہيں۔ ﴿فقر ﴾ غربت۔

#### بوی بچول کے علاوہ دیکر نفقات واجبہ:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح باپ پراپنی بیوی اوراپنے جھوٹے بچوں کا نفقہ واجب ہے، اسی طرح والدین اور دادا دادی وغیرہ کا نفقہ بھی اس پر واجب ہے اوراس کے ذہبے لازم ہے۔اگر وہ مختاج ہوں اور نفقہ وخرچہ کے ضرورت مند ہوں تو بیٹے پوتے کو • چاہیے کہ ان پرخرچ کرے خواہ وہ لوگ از روئے دین اس کے دین سے متحد ہوں یا نہ ہوں، کیکن اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان پر اعتدال کے ساتھ خرچ کرے۔

والدین پر وجوب نفقہ کی دلیل بیان کرتے ہوئے صاحب ہدائی نے قرآن کریم کے اس جزء سے استدلال کیا ہے وصاحبهما فی المدنیا معروفا کہ دنیا بیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آو، اس لیے کہ آیت کے نزول کا پس منظریہ ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ کا فرتھیں اور سعد کے اسلام لانے سے کافی ناراض تھیں جس کی بنیاد پر انہوں نے کھانا پینا بھی ترک کردیا تھا، حضرت سعد رہی تی نی اگرم کی تی فدمت میں بی معاملہ لے کر عاضر ہوئے تو اس وقت بی آیت و ان جاهدائ علی ان تشو ک بی مالیس لك به علم فلاتعطعهما وصاحبهما فی المدنیا معروف اللہ لیعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول اگرم کی تی اطاعت اور اعتقاد رسالت کے متعلق ماں باپ کی ایک نہ سنو، ہاں دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیوں بین سے انہیں کی چیز کی ضرورت ہوتو اسے پورا کرواور معاملات میں ان کے ساتھ معروف طریقہ اختیار کرو لیوں کہ معروف بینیں ہے کہ انسان خودتو اللہ کی نعتوں میں عیش و مستی کرے اگر وہ نان ونفقہ بھی دو، کیوں کہ معروف بینیں ہے کہ انسان خودتو اللہ کی نعتوں میں عیش و مستی کرے اور اپنی کی بیٹ بھرے اس باپ کو بھوکا مرتا ہوا جھوڑ دے یعنی جس طرح انسان اپنا اور اپنی بچوں کا پیٹ بھرے ان کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ اس باپ کی بھی فکر کرے، اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئ کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ اس باپ کی بھی فکر کرے، اس آیت سے یہ بات واضح ہوگئ کہ اگر ماں باپ ضرورت مند ہوں تو بیٹے پر ان کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ اس

صاحب بنایی علیہ الرحمہ نے منس الا مکہ سرحسی کے حوالے سے اکتھا ہے کہ قرآن نے ایک موقعہ پرو لا تقل لھما اُف کا فرمان ا جاری کرکے اولا دکو ماں باپ کے سامنے اف کہنے ہے منع کیا ہے، کیوں کہ اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور چوں کہ ان کی ضرورت کے وقت انہیں نفقہ نہ دینا اُف کہنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اس لیے اس سے بھی والدین کے نفقے کا وجوب ہی مفہوم ہوتا ہے۔ (۲۲۱۸۵)

و اما الأجداد المنع: فرماتے ہیں کہ والدین کے علاوہ دادا اور دادی وغیرہ کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل ہے ہے کہ دادا دادی استحق بھی ماں باپ کے درج میں ہیں، اس لیے باپ کی عدم موجود گی میں دادا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے اور چوں کہ ماں باپ مستحق نفقہ ہیں لہذادادا دادی بھی بوقت ضرورت مستحق نفقہ ہوں گے۔ اس امر کی دوسری دلیل ہے ہے کہ دادا اور دادی بھی انسان کے زندہ ہونے اور اس دار فانی میں آئکھیں کھولنے کا سبب ہیں، کیوں کہ آگر دادا دادی نہوتے تو اس کے ماں باپ کا وجود نہ ہوتا لہذا انسان کے وجود میں جب دادا، دادی کا دخل ہے تو اس کے مال میں ان کا بھی حصہ ہوگا اور فقر واحتیاج کے وقت انہیں بھی نفقہ ملے گا۔ اور اختیان سے وجوب نفقہ پرکوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و صاحبھما النے مطلق ہے اور پھر یہ حضرت سعد کی اختیان و دین سے وجوب نفقہ پرکوئی اثر نہیں ہوگا، کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان و صاحبھما النے مطلق ہے اور پھر یہ حضرت سعد کی

کافرہ ماں جمیلہ کے واقعہ میں نازل ہوا ہے۔

و شرط الفقر النع: فرماتے ہیں کہ مال، باپ اور دادا، دادی وغیرہ کے ستی نفقہ ہونے کے لیے امام قدریؒ نے ان کی فقیر اور حتاج ہونے کی شرط لگائی ہے، کیوں کہ فقر اور احتیاج کے بغیر انسان پران کا نفقہ واجب نہیں ہے ہاں از راہ تبرع آگر وہ کچھ دیدے تو یہ اس کی خوش خلتی اور مرقت ہے۔ اور پھر جہاں تک ہو سکے انسان کو اپنے اخراجات اپنے ذاتی مال سے پورے کرنے چاہئیں، کیوں کہ اپنی کمائی کھانا دوسرے کی کمائی کھانے سے بہتر ہے، حدیث پاک میں ہے "کُل من کید یمنٹ و عرق جنبک یعنی این خون بینے کی کمائی کھاؤ۔ (بنایہ)

وَ لَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّيْنِ إِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْأَبُويْنِ وَالْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلِدِ وَ وَلَدِ الْوَلَدِ، أَمَّا الزَّوْجَةُ فَلِمَا ذَكَرْنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِاحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا فَيُرُهَا فَلِمَا ذَكُرْنَا أَنَّهَا وَاجِبَةٌ لَهَا بِالْعُقْدَةِ لِلاَحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ لَهُ مَقْصُودٍ، وَ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاتِّحَادِ الْمِلَّةِ، وَ أَمَّا فَيْ الْمُنْ اللَّهُ فَا فَيْ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْ

ترجمه : اوراختلاف دین کے ہوتے ہوئے ہوئے ہوئ والدہ ، دادا ، دادی لڑے اور پوتے کے علاوہ کسی اور کا نفقہ (انسان پر) واجب نہیں ہوتا۔ رہی ہوی تو اس دلیل کی وجہ سے جوہم ذکر کر چکے کہ اس کے لیے عقد کی وجہ سے نفقہ واجب ہے ، کیوں کہ اس نے اپنے آپ کوشو ہر کے حق مقصود کی وجہ سے روک رکھا ہے اور یہ چیز اتحاد دین کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ رہا ہوی کے علاوہ کا مسئلہ تو اس لیے کہ جزئیت ثابت ہے اور انسان کا جزء اس کی ذات کے معنی میں ہوتا ہے ، للہذا جس طرح انسان اپنے کفر کی وجہ سے اپنا نفقہ نہیں روکتا اس طرح وہ اپنے جزء کے نفقے کو بھی نہیں روک سکتا۔ لیکن اگر یہ لوگ حربی ہوں تو مسلمان پر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اگر چہ بیحر بی مسئا میں ہوں ، کیوں کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے منع کیا گیا ہے جودین کے سلسلے میں ہم سے قال کریں۔

#### اللغاث:

﴿ مستأمن ﴾ وه رثمن جوامان لے کر ہمارے ملک میں آیا ہو۔

#### اختلاف دین مانع وجوب نفقه کب بنما ہے:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بیوی، والدین، دادا، دادی اور بیٹے اور پوتے کے علاوہ انسان پرکسی اور کا نفقہ واجب نہیں ہے اگر وہ لوگ دین میں اس کے خالف اور اس سے الگ ہوں، کیکن بیلوگ (یعنی بیوی وغیرہ) ایسے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بندہ مسلم پران کا نفقہ واجب ہے، اس کی دلیل تو ماقبل میں بھی گذر چکی ہے مگر چوں کہ یہاں وجوب نفقہ کے ساتھ اختلاف دین کو بھی گھسا دیا گیا ہے، اس لیے مزید دلیل بیان کررہے ہیں۔ چنانچ فرماتے ہیں کہ اختلاف دین کے باوجود بیوی کے لیے وجوب نفقہ کی دلیل میں ہے کہ نفقہ عقد سے واجب ہوتا ہے اور مسلمان اور کا فرہ کتا بیہ کا عقد صحیح ہے نیز عورت شو ہر کے حق مقصود یعنی وطی کی خاطر

## ر جن البداية جلد ١٤٥٥ ملاق كالمستحدة ٢٧٤ ما المام طلاق كا بيان م

ا پے آپ کورو کے بھی رہتی ہے اور نفقہ چوں کہ احتباس ہی کی جزاء ہے، اس لیے شوہر پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا اور وجوب نفقہ کے سلسلے میں دین اور مذہب سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔

وَ لَا تَجِبُ عَلَى النَّصُرَانِيِ نَفَقَةُ أَحِيْهِ الْمُسْلِمِ وَ كَذَا لَا تَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ أَحِيْهِ النَّصُرَانِيِّ، لِأَنَّ النَّفَقَةَ مِالُورُ فِ بِالنَّصِّ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ عِنْدَالُمِلُكِ، لِأَنَّهُ مُتَعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُتُعَلِقٌ بِالْقَرَابَةِ وَالْمَحْرَمِيَّةِ بِالْحَدِيْثِ، وَ لِأَنَّ الْقَرَابَةَ مُنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ مُنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ لِلصِّلَةِ وَ مَعَ الْإِيِّفَاقِ فِي الدِّيْنِ الْحَدُ، وَ دَوَامُ مِلْكِ الْيَمِيْنِ أَعْلَى فِي الْقَطِيْعَةِ مِنْ حِرْمَانِ النَّفَقَةِ فَالْهَاذَ الْفَتَرُقُ .

تروج کھنے: اور نصرانی پراپ مسلمان بھائی کونفقہ دینا واجب نہیں ہے اورا سے ہی مسلمان پراپ نصرانی برادر کا نفقہ واجب نہیں ہے،
کیوں کہ از روئے نص نفقہ میراث سے متعلق ہے برخلاف بوقت ملک آزاد ہونے کے ، کیوں کہ بھکم حدیث آزاد کی قرابت اور محرمیت
کے ساتھ متعلق ہے اوراس لیے کہ قرابت صلہ رحی کو واجب کرتی ہے اورا تفاق فی الدین کے ساتھ صلہ رحی زیادہ مضبوط ہوتی ہے،
اور ملک یمین پر مداومت قطع رحم میں حرمانِ نفقہ سے بڑھ کر ہے، لہذا ہم نے اعلیٰ میں اصل علت کا اعتبار کیا ہے اوراد نی میں علت

مؤكده كااعتباركيا،لېذا دونوں ميں فرق واضح ہو گيا۔

#### اللغاث:

﴿ صلة ﴾ حسن سلوك ،عطيه \_ ﴿ اكد ﴾ زياده پخته \_

#### مختلف الدين بمائي كانفقه:

صورت مسلای پراپ نصرانی پراپ مسلمان بھائی کا نفقہ واجب ہے اور نہ ہی مسلمان پراپ نصرانی بھائی کا نفقہ واجب ہے، کوں کہ آیت قرآنی و علی الوارث مثل ذلك سے نفقہ کو میراث کے ساتھ متعلق کر کے بیار شارہ دیا گیا ہے کہ جن دولوگوں میں میراث جاری ہوتی ہے انہی میں نفقہ بھی ایک دوسرے پر واجب ہوتا ہے اور چوں کہ مسلم اور ذمی بھائیوں میں میراث نہیں جاری ہوتی اس لیے ان میں سے ایک کا دوسرے پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بر خلاف آگر کسی مسلمان نے اپنے نصرانی بھائی کو خریداتو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ حدیث کے تھم سے آزادی کا تعلق قرابت اور محرمیت کے ساتھ ہے چنانچ ارشاد نبوی ہمن ملك ذار حم محرم منه عتق علیه یعنی جو شخص اپنے کسی ذی رقم محرم کا مالک ہواتو وہ محرم اس پر آزاد ہوجائے گا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل ہے ہے کہ قرابت صلہ رخی اور رشتہ داری کی استواری کی موجب ہے خصوصاً اس وقت جب دوقر ہی رشتے دار جمع ہوجا کیں اور وہ دونوں مسلک و فدہب میں متحد ہوں تو اس صورت میں صلہ رخی کرنا اور بھی زیادہ اہم اور مؤکد ہوجا تا ہے۔ اور ہی ہات سلے ہے کہ کسی قربی رشتے دار کو ہمیشہ اپنی ملکیت میں رکھنا اسے نفقہ نہ دینے سے زیادہ بُر ااور نقصان دہ ہے اور اس میں زیادہ قطع رخی ہے، اس لیے ہم نے اعلیٰ یعنی کی قربی قربی کو مملوک بنا کر رکھنے میں اصل علت یعنی محض ملک یمین کے طور پر اس کے مالک ہونے کا اعتبار کیا اور بہتم دیا کہ جو محض اپنے کسی قربی رشتے دار کا مالک ہوگا تو مالک ہوتے ہی وہ رشتہ دار آزاد ہوجائے گا خواہ وہ دونوں ہم فدہب ہوں یا نہ ہوں۔ اس کے بالقابل ادنی یعنی نفقہ کے سلسلے میں قرابت کے ساتھ ساتھ علت موکدہ لیعنی اتحاد فی المذہب کا بھی اعتبار کیا ہے اور اسی قربی رشتے دار کو ستی نفقہ قرار دیا ہے جو دوسرے کا ہم فدہب اور ہم مشرب ہو۔ اور اسی اعلیٰ اور ان کی کے اعتبار سے دونوں میں فرق بھی واضح ہوگیا۔

وَ لَا يُشَارِكُ الْوَلَدَ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ أَحَدٌ، لِأَنَّ لَهُمَا تَأُويْلًا فِي مَالِ الْوَلَدِ بِالنَّصِّ، وَ لَا تَأُويْلَ لَهُمَا فِي مَالِ غَيْرِه، وَ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فَكَانَ أَوْلَى بِاسْتِحْقَاقِ نَفَقَتِهِمَا عَلَيْهِ، وَ هِي عَلَى الذُّكُوْرِ وَالْأَنَافِ بِالسَّوِيَّةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هُوَ الصَّحِيْحُ، لِأَنَّ الْمَعْنَى يَشْمَلُهُمَا.

تر جمل : اور والدین کے نفتے میں بیٹے کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہوگا، کیوں کہ والدین کے لیے ازروئے نص اپنے لڑکے کے مال میں ایک تاویل ہے۔ اور لڑکے کے علاوہ دوسرے کے مال میں ان کے لیے کوئی تاویل نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی کہ ولدہی لوگوں میں والدین کے سب سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا والدین کے ستی نفقہ ہونے کے حوالے سے لڑکا ہی سب سے اولی ہوگا۔ اور ظاہر الروایة کے مطابق والدین کے نفتے کا استحقاق لڑکوں اور لڑکیوں پر برابر ہے یہی شیخے ہے، کیوں کہ سبب نفقہ دونوں کو یکساں شامل ہے۔

# ر آن الهداية جلد ١٤٥ كر ١٤٥٠ كر ١٤٥ كر ١٩٥ كر ١٤٥ ك

#### اللغاث:

واناك كمؤنث وسوية كرابرى

#### والدين كانفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین ضرورت مند ہوں اور ان کا کوئی لڑکا یا کوئی لڑک مالدار ہوتو اس پر بلاشر کتِ غیر والدین کا نفقہ واجب ہے، کیوں کہ حدیث أنت و مالك الأبيك كی وجہ سے والدین کے لیے بچہ کے مال میں تاویل اور حق جمانے كی تنجائش ہے جب کہ دوسرے کے مال میں ان کے لیے لب کشائی كی بھی مجال نہیں ہے، اس لیے والدین كا نفقہ ان كی اولا د پر واجب ہوگا اور اس میں ان كا كوئی شریک و ہم بیم نہیں ہوگا۔ اس حم كی دوسرى دليل ہے ہے کہ نفقہ قر ابت كی وجہ سے واجب ہوتا ہے اور تمام لوگوں میں والدین سے سب سے زیادہ قریب ان كالڑكا ہوتا ہے اس لیے والدین كا نفقہ بھی اس پر واجب ہوگا اور وہى انفاق كا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔

و هی علی الذکور النے: فرماتے ہیں کہ وجوب انفاق کا سبب ولادت اور قرابت ہے اور چوں کہ اس تھم میں لڑکا اور لڑکی دونوں برابر ہیں ، اس لیے جس طرح مالدار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب ہے یہی دونوں برابر ہیں ، اس لیے جس طرح مالدار لڑکے پر والدین کا نفقہ واجب ہے یہی ظاہر الرواب کا تھم ہے اور یہی تھے ہے ، ہو الصحیح کہہ کر شمس الائمہ سرحی کے اس قول سے احتر ازکیا گیا ہے جس میں انہوں نے نفقہ کو میراث پر قیاس کیا ہے اور جس طرح للذکو معل حظ الانشین کے مطابق لڑکوں اور لڑکیوں میں میراث تقسیم ہوتی ہے ، اس طرح ان پر نفقہ کا بھی وجوب ہوگا چنا نچے لڑکوں پر دوجھے اور لڑکیوں پر ایک ایک حصو واجب ہوں گے۔ (بنایہ ۳۵۸۵)

وَالنَّفَقَةُ لِكُلِّ ذِى رَحْمٍ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا أَوْ كَانَتِ امْرَأَةً بَالِغَةً فَقِيْرَةً أَوْ كَانَ ذَكَرًا بَالِغًا فَقِيْرًا زَمِنًا أَوْ أَعْلَى، لِأَنَّ الصِّلَةَ فِي الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ وَاجِبَةٌ دُوْنَ الْبَعِيْدَةِ، وَالْفَاصِلُ أَنْ يَكُوْنَ ذَا رَحْمٍ مَحْرَمٍ، وَ قَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْوَارِثِ فِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (سورة البقرة: ٣٣٣)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ (المورة البقرة: ٣٣٠)، وَ فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى الْوَارِثِ فِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُرُ وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ فِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُرُ وَالْأَنُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْوَارِثِ ذِي الرَّحْمِ الْمَحْرَمِ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ لَا بُدَّ مِنَ الْحَاجَةِ، وَالصِّغُرُ وَالْانُوثَةُ وَالزَّمَانَةُ وَالْعَمْى أَمَارَةُ الْمَارَةِ عَلَى الْكَسْبِ غَنِيَّ بِكَسِبِهِ ، بِخِلَافِ الْآبَوْنِ لِلْانَّةُ يَلْحَقُهُمَا تَعْبُ الْكَسْبِ، وَالْوَلَدُ مَامُورٌ بِدَفْعِ الطَّرَرِ عَنْهُمَا فَتَجِبُ نَفَقَتُهُمَا مَعَ قُدُرَتِهِمَا عَلَى الْكُسْبِ.

تر جمل : اور ہرذی رحم محرم کے لیے نفقہ واجب ہے بشرطیکہ وہ صغیر ہوا ورختاج ہو، یا عورت بالغہ ہوا ورختاج ہو یا مرد بالغ ہوختاج ہو اور نختاج ہو اور خراب کے کہ قرابت قریبہ میں صلہ رحمی واجب ہے۔ نہ کہ بعیدہ میں اور فاصل ذی رحم محرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کا فر مان ہو وعلی والو ارت مثل ذلك و في قراء ة عبدالله بن مسعود و علی الو ارت ذی الرحم المحرم مثل ذلك۔ پھر حاجت مند ہونا ضروری ہے اور نابالغ ہونا، عورت ہونا، لنجا اور اندھا ہونا جی علامت ہے، اس لیے کہ عجز متحقق ہے، کیوں کہ کمائی پر

قادر شخص اپنی کمائی کے سبب مالدار ہوتا ہے۔ برخلاف والدین کے، کیوں کہ انہیں کمائی سے مشقت لاحق ہوگی اورلڑ کے کوان سے ضرر دورکرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا والدین کے کمائی پر قادر ہونے کے باوجودان کا نفقہ (ان کی اولا دیر) واجب ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ زمن ﴾ معذور، اپائے۔ ﴿ اعملٰی ﴾ نابینا۔ ﴿ صغر ﴾ کم سی۔ ﴿ زمانة ﴾ اپائیج ہونا۔ ﴿ عمی ﴾ اندھا پین۔ ﴿ اَمار ۃ ﴾ نشانی۔ ﴿ تعب ﴾ تعکاوٹ۔

#### جميع نفقات واجبه اور وجوب كي شرائط:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ مالدارانسان پر ہرذی رخم محرم کا نفقہ واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ ذی رخم محرم نابالغ اور محتاج ہواورا گروہ عورت ہوتو اسے نفقہ کی ضرورت ہے خواہ وہ بالغہ ہو، اس طرح اگر مرد بالغ ہوتو اس کے ستحق نفقہ ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ انتجا یا اندھا ہواور کسب و کمائی پر قادر نہ ہو، اگر ذی رخم محرم مرد وعورت میں بیشرطیں پائی جا کیں تو وہ ستحق نفقہ ہوں گے اور مالدار شخص پر ان کا نفقہ واجب ہوگا، کیوں کہ قرابت قریبہ میں صلہ رحمی کرنا واجب ہے نہ کہ قرابت بعیدہ میں، چنانچہ ارشاد خداوندی ہے و علمی الواد ب مثل ذلك اور حضرت ابن مسعود گی قراءت میں ہو علمی الواد ب ذی الرحم المحرم مثل ذلك یعنی ہرذی رخم محرم وارث کے لیے بیوی اور بچوں کے نفقہ کے شل نفقہ واجب ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی ذی رخم محرم میں نقر وغیرہ کی شرط پائی جائے تو وہ ستحق نفقہ ہوگا۔

والفاصل الغ: فرماتے ہیں کہ قرابت قریبہ اور بعیدہ میں ذی رحم محرم ہونا حد فاصل ہے بعنی جولوگ ذی رحم محرم ہیں وہ قرابت قریبہ میں داخل ہیں اور جوذی رحم محرم نہیں ہیں وہ بعیدہ میں داخل ہیں۔

ٹم لا بد النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ ذی رحم محرم کے متحق نفقہ ہونے کے لیے اس کامحتاج ہونا شرط ہے اور نابالغ ہونا یا عورت ہونا یا عورت ہونا یا عورت ہونا یا ناخواور اندھا ہونا یہ سبحتاج اور ضرورت مندی کی علامتیں ہیں، کیوں کہ ان تمام صورتوں میں عجز عن الکسب محقق ہوتا ہے تو وہ ہے اور خرورت ثابت ہے، اس لیے کہ جوشخص کمائی پر قادر ہوتا ہے تو وہ اپنی کمائی کی وجہ سے غنی ہوتا ہے اور اسے دوسروں کے سہارے اور کمڑے کی ضرورت نہیں رہتی۔

البتہ ذی رحم محرم میں صرف والدین ایے ہیں کہ قدرت علی الکسب کے باوجودان کی اولاد پران کا نفقہ واجب ہے،
کیوں کہ کمائی کرنے کے لیے محنت ومجاہدہ کی ضرورت ہے اور بوڑھے والدین اگر محنت ومشقت کریں گے تو انہیں ضرر لاحق ہوگا جب
کہ اولا دکو والدین سے ضرر دور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا والدین کے قادر علی الکسب ہونے کے باوجود اولا دیران کا نفقہ واجب ہے۔

قَالَ وَ يَجِبُ ذَٰلِكَ عَلَى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَ يُجْبَرُ عَلَيْهِ، لِأَنَّ التَّنْصِيْصَ عَلَى الْوَارِثِ تَنْبِيَهُ عَلَى اعْتِبَارِ الْمِقْدَارِ، وَ ِلَأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ وَالْجَبْرُ لِايْفَاءِ حَقِّ مُسْتَحَقِّ.

ترجمل: فرماتے ہیں کہ نفقہ میراث کی مقدار پر واجب ہوگا اور انسان کو نفقہ دینے پر مجبور کیا جائے گا ، کیوں کہ وارث کی تنصیص کرنا

## ر آن الهداية جلد المع المعلق المع المعلق المع المعلق المعالم ا مقدار میراث پر تنبیہ ہے، کیوں کہ تاوان بقدر نفع واجب ہوتا ہےاور جبرحق واجب کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے۔

--ويجبر بمجبوركيا جائے گا۔ ﴿تنصيص ﴾لفظول مين ذكركرنا، بتانا۔ ﴿عزم ﴾ تاوان۔ ﴿غنم ﴾ منفعت۔ ﴿ايفاء ﴾ اوائيگى۔ ذوى الارحام كنفقات كى مقدار:

مئلہ بیہ ہے کہ ذی رحم محرم کواسی مقدار میں نفقہ ملے گا جس مقدار میں اسے میراث ملتی ہے، کیوں کہ قرآن کریم میں وعلی الوارث مثل ذلك كفرمان سے يه تنبيه و ي دى گئى ہے كەنفقە بقدر ميراث بى ملى كا، اوراس ليے كه تاوان اسى حساب سے واجب ہوتا ہے جس حساب سے آ دمی نفع اٹھائے ،الہذا مورث جومقدار اسے میراث میں ملے گی اسی مقدار میں خرج کرنا اور نفقه دینا بھی مالدار پر واجب ہوگا۔اور رہا مجبور کرنے کامعاملہ تو وہ اس وجہ سے سے کہ جوحت اس مالدار پر واجب ہے اسے وہ اداء کرد ہے۔

قَالَ وَ تَجِبُ نَفَقَةُ الْإِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْإِبْنِ الزَّمَنِ عَلَى أَبَوَيْهِ أَثْلَاثًا عَلَى الْآبِ الثَّلُثَانِ وَ عَلَى الْأَمِّ الثَّلُثُ، لِلَآنَ الْمِيْرَاتَ لَهُمَا عَلَى هٰذَا الْمِقْدَارُ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّعِيْفُ هٰذَا الَّذِي ذَكَرَهُ رِوَايَةُ الْحَصَّافِ رَحَالِكُمَّانِيْهُ وَالْحَسَنِ رَحَالُكُمَّانِيْهُ، وَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ كُلُّ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسُوَتُهُنَّ ﴾ (سورة البقرة : ٢٣٣) وَصَارَ كَالُولَدِ الصَّغِيْرِ، وَ وَجُهُ الْفَرْقِ عَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى أَنَّهُ اجْتَمَعَتُ لِلْأَبِ فِي الصَّغِيْرِ وِلَايَةٌ مَنُونَةٌ حَتَّى وَجَبَتُ عَلَيْهِ صَدَقَةُ فِطْرِهِ فَاخْتَصَّ بِنَفَقَتِهِ وَ لَا كَذَٰلِكَ الْكَبِيْرُ لِإِنْعِدَامِ الْوِلَايَةِ فِيْهِ فَتُشَارِكُهُ الْأُمُّ، وَ فِي غَيْرِ الْوَالِدِ يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْمِيْرَاثِ حَتَّى تَكُوْنَ نَفَقَةُ الصَّغِيْرِ عَلَى الْأَمِّ وَالْجَدِّ أَثْلَاثًا، وَ نَفَقَةُ الْآخِ الْمُعْسِرِ عَلَى الْأَخَوَاتِ الْمُتَفَرِّقَاتِ الْمُوْسِرَاتِ أَخْمَاسًا عَلَى قَدْرِ الْمِيْرَاثِ غَيْرَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ أَهْلِيَّةُ الْإِرْثِ فِي الْجُمْلَةِ، لَا اِحْرَازُهُ، فَإِنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا كَانَ لَهُ خَالٌ وَابْنُ عَمَّ تَكُوْنُ نَفَقَتُهُ عَلَى خَالِهِ وَ مِيْرَاثُهُ يُحْرِزُهُ ابْنُ عَيّمٍ.

تترجہ کہ: فرماتے میں کہ بالغ لڑکی اور کنچے لڑ کے کا نفقہ والدین پر تین حصہ کرکے واجب ہے۔ دوتہائی باپ اور ایک تہائی ماں پر واجب ہے، کیوں کہان کے لیے میراث بھی اس مقدار میں ہے، بندہ ضعیف کہتا ہے یہ جوامام قدوریؓ نے بیان کیا ہے وہ خصاف اورحسن کی روایت ہے۔اور ظاالروایة میں ہے کہ نفقہ باپ پر واجب ہے،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادگرامی ہے کہ باپ پر بچوں کی ماؤں کا کھانا اور کپڑا واجب ہے۔اور یہ ولدصغیر کی طرح ہوگیا۔اور پہلی روایت پر وجیفرق بیہ ہے کہ باپ کے لیےصغیر میں ولایت اور مؤنت دونوں جمع ہیں یہاں تک کہ باپ ہی پرصغیر کا صدقۂ فطر بھی واجب ہے،لہذا باپ ہی اس کے نفقے کے ساتھ مختِض بھی ہوگا۔اور بالغ لڑ کا ایبانہیں ہے، کیوں کہاس کے حق میں باپ کی ولا دیت معدوم ہے، لہٰذا ماں بھی اس کے ساتھ شریک ہوگی اور والد کے علاوہ میں میراث کی مقدار معتبر ہوگی یہاں تک کہ صغیر کا نفقہ ماں اور دا داپر تین تہائی کے حساب سے واجب ہوگا۔

اورمعسر ( تنگ دست ) بھائی کا نفقہ متفرق مالدار بہنوں پر پانچ خمس کر کے بقدر میراث وا بنب ہوگا ،کیکن تمام میں میراث ک

ر أن البداية جلد في ير المسلم المسلم

کیا قت معتبر ہے نہ کہ اس کو حاصل کرنا۔ اس لیے کہ معسر کا ماموں بھی (مالدار ہو) اور پچپازاد بھائی بھی (مالدار) ہوتو اس کا نفقہ اس کے ماموں پرواجب ہے جب کہ اس کی میراث چپازاد بھائی سمیٹے گا۔

#### اللغات:

﴿ رَمْنَ ﴾ ايا نتى - ﴿ مُونَةَ ﴾ مشقت، خرج - ﴿ معسر ﴾ تك دست، غريب - ﴿ إحواز ﴾ روكنا - ﴿ خال ﴾ مامول -

#### بالغ لؤكي اوراياج لزك كا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ بالغہ لڑی اور بالغ لنجے (اپانج) لڑ کے کا نفقہ اس کے والدین پر تین تہائی کر کے واجب ہوگا جس میں سے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قد وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد پڑھائی اسے دوتہائی باپ پر واجب ہوگا اور ایک تہائی ماں پر، یہ قدر وری کے متن کا حاصل ہے اور امام خصاف اور حضرت حسن بن زیاد پڑھائی اسے مروی ہے اور اس قول کی دلیل میہ ہے کہ ''عزم بقدر عنم'' والے ضابطے کے تحت چوں کہ فہ کورہ لڑکی اور لڑکے کی میراث سے اسی بقدر ماں باپ کو حصد ماتا ہے، لہٰذا ان پر نفقے کا وجوب بھی اسی مقدار اور اسی اعتبار سے ہوگا۔

اس کے برخلاف ظاہرالروایۃ میں ہے کہ مذکورہ لڑی اور لڑکے کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہوگا اور ماں انفاق میں اس کی شریک وسہ بہتی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ قرآن کریم نے و علی المولود له رزقهن و کسوتهن کے فرمان سے نفقہ کو باپ پر واجب کیا ہے اور چوں کہ آیت کر بہہ میں لام کے واسطے سے باپ کی طرف ولد کی نسبت کی گئی ہے اور لام موجب اختصاص ہے، اس لیے ولد کی نسبت والد کے ساتھ خاص ہوگی اس پر والد کے ساتھ اس کی نسبت خاص ہوگی اس پر والد کے ساتھ اس کی نسبت خاص ہوگی اس پر نفقہ کا وجوب بھی خاص کر ہوگا اور چوں کہ ولد (بچہ) باپ کے ساتھ مختص ہے لہٰذا اس کا نفقہ بھی باپ ہی کے ساتھ مختص ہوگا اور دوسرا کوئی اس میں شریک اور ساجھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ولد صغیر کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہے ، اس طرح بالغ لنجے اور معذور لڑکے کوئی اس میں شریک اور ساجھی نہیں ہوگا۔ اور جس طرح ولد صغیر کا پورا نفقہ باپ پر واجب ہے ، اس طرح بالغ لنجے اور معذور لڑکے کا نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہوگا۔

ووجه الفوق النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ امام خصاف وغیرہ کی روایت میں ولد کبیر معذور کا نفقہ جومشتر کہ طور پر مال باپ پر واجب کیا گیا ہے اس کی وجہ اور وایت خصاف اور ظاہر الروایة میں فرق یہ ہے کہ صغیر کے حق میں باپ کو دوطرح کا حق حاصل ہے اور ولایت ومؤنت دونوں اس کے لیے جمع ہیں، اس لیے صغیر کا صدقہ فطر باپ پر واجب ہے، لہٰذا اس کا پورا نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہوگا، اس کے بر خلاف ولد کبیر میں چوں کہ باپ کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اس کا نفقہ بھی صرف باپ پر نہیں واجب ہوگا اور مال نفقہ میں اس کی شریک ہوگی۔ ہاں باپ کے علاوہ دیگر مالداروں کے حق میں بالا تفاق میراث کی مقدار کا اعتبار کیا جائے گا اور مالدار شخص کو حصہ نمیراث کے بقدر ہی غریب مورث پر انفاق کا تھم دیا جائے گا، چنا نچہ آگر کسی بیچ کا باپ نہ ہواور مال اور دادا موجود ہوں تو اس کے نفتے کا دو تہائی دادا پر واجب ہوگا اور ا کی تہائی مال پر، کیوں کہ اس صغیر کے جصے سے اسی مقدار میں مال اور دادا کو میراث ملے گا۔

اس طرح اگر ایک شخص معسر اور تنگدست ہواوراس کی تین متفرق بہنیں ہوں بعنی ایک حقیقی ہو دوسری علاتی ہواور تیسری اخیافی ہواور تینوں مالدار ہوں تو اس معسر بھائی کا نفقہ ان تینوں پر حصہ میراث کے بقدر ہی واجب ہوگا چنانچہ حقیقی بہن کو چوں کہ میراث کے تین حصے ملتے ہیں، اس لیے اس پر نفقہ کے تین حصے واجب ہوں گے اور علاتی واخیافی بہنوں پر ایک ایک حصہ واجب

#### ر آن البداية جدف عرص المستحدد من المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد احكام طلاق كابيان

ہوگا، کیوں کہاس بھائی کی میراث ہے انہیں بھی اس طرح ہی حصہ ملے گا۔

البت يه بات ذ بن نشين رہے كه والد كے علاوه ديگر محرموں ميں وجوبِ انفاق كے ليے ميراث پانے كى لياقت كا بونا كافي ہے خواہ انہیں میراث مل سکے یانیل سکے، مثلاً اگرا کیے محتاج لڑے کا ماموں بھی مالدار مواوراس کا چچازاد بھائی بھی مالدار موتواس کا نفقه اس کے ماموں پر واجب ہوگالیکن ماموں کومیراث نہیں ملے گی ، کیوں کہ چچازاد بھائی کے ہوتے ہوئے ماموں میراث سےمحروم رہتا ہے۔

وَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ لِبُطْلَانِ أَهْلِيَةِ الْإِرْفِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِهِ.

ترجمل: اور ذورحم محارم كانفقه اختلاف دين كے ساتھ واجب نہيں ہوتا، كيوں كه (اختلاف دين كي صورت ميں) وارث ہونے ك الميت باطل ہے جب كدالميت كااعتبار ضروري ہے۔

صورت مسکلہ واضح ہے۔

وَ لَا تَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ لِأَنَّهَا تَجِبُ صِلَةً وَهُوَ يَسْتَحِقُّهَا عَلَى غَيْرِهٖ فَكَيْفَ تَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ، لِأَنَّهُ الْتَزَمَهَا بِالْإِقْدَامِ عَلَى الْعَقْدِ إِذِ الْمَصَالِحُ لَا تَنْتَظِمُ دُوْنَهَا وَ لَا يَعْمَلُ فِي مِثْلِهَا الْإِعْسَارُ، ثُمَّ الْيَسَارُ مُقَدَّرٌ بِالنِّصَابِ فِيْمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوْسُفَ وَمَثَّالَيْهِ، وَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَمَثَّالَيْهِ أَنَّهُ قَدَّرَهُ بِمَا يَفُضَلُ عَنْ نَفَقَةٍ نَفْسِهٍ وَ عِيَالِهِ شَهْرًا، أَوْ بِمَا يُفْضَلُ عَنْ ذَلِكَ مِنْ كَسَبِهِ الدَّائِمِ كُلَّ يَوْمٍ، لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ إِنَّمَا هُوَ الْقُدُرَةُ دُونَ النِّصَابِ فَإِنَّهُ لِلتَّيْسِيْرِ، وَالْفَتُولَى عَلَى الْأُوَّلِ، لَكِنَّ النِّصَابَ نِصَابُ حِرْمَانِ الصَّدَقَةِ. ترجمل: اور نقیر پر نفقهٔ نبیں واجب ہوتا ،اس لیے کہ نفقہ صلدرحی کے طور واجب ہوتا ہے اور فقیرا پے علاوہ سے صلدرحی کامستحق ہوتا ہے، لہذا اس پر کیسے بیا ستحقاق ہوسکتا ہے۔ برخلاف بیوی اور اپنے صغیر بچہ کے نفقہ کے، اس لیے کہ شوہر نے نکاح کر کے اپنے او پر نفقه کولازم کرلیا ہے، کیوں کہ بدون نفقہ مصالح کا انتظام نہیں ہوسکتا اور اس جیسی حالت میں اعسار کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ پھرامام ابو یوسف ولیٹھا سے مروی روایت کے مطابق بسر ملک نصاب کے ساتھ مقدر ہے۔ اور امام محمد ولیٹھا سے مروی ہے کہ انہوں نے اس مال سے یمسو کااندازہ لگایا ہے جواس کے اور اس کے اہل وعیال کے ایک ماہ کے نفتے سے زائد ہو، یا جوانسان کی دائمی کمائی سے ہر دن اس مقدار میں بڑھے، کیوں کہ حقوق العباد میں قدرت کا اعتبار ہے نہ کہ نصاب کا ،اس لیے کہ نصاب تو آسانی کے لیے ہوتا ہے۔ مگرفتوی پہلے قول پر ہے، کیکن نصاب سے وہ نصاب مراد ہے جس سے زکو ۃ حرام ہوتی ہے۔

وصلة كاحسن سلوك، بغيرعوض اواكر\_ والتزم كان في اين وع ليا ب- ولا تنتظم كانبين سدهرت، انظام نبين

بوتا ـ ﴿إعسار ﴾ غربت، تنك دى ـ ﴿يسار ﴾ مالدارى ـ ﴿تيسير ﴾ بهولت ـ

#### تک دست آ دمی پرواجب مونے والے نفقات:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ جو خص خود محتاج اور ضرورت محکد ہواس پر کسی دوسرے آدمی کا نفقہ نہیں واجب ہوتا، کیوں کہ بیوی اور بیوں کے علاوہ کا نفقہ تو احسان اور صلد رحی کے لیے واجب ہوتا ہے اور محتاج خود دوسرے کے احسان کامتمنی اور ستحق ہوتا ہے ، الہذاوہ دوسروں پر کیسے احسان سکتا ہے۔ ہاں محتاج پراپنی بیوی اور اپنے نابالغ اولاد کا نفقہ واجب ہے ، کیوں کہ خود اس نے نکاح کر کے بیوی کا نفقہ اپنے اوپر لازم کیا ہے اور ظاہر ہے کہ نفقہ کے بغیر دنیاوی ضرور تیں اور صلحتیں حاصل نہیں کی جاسکتیں ، اس لیے شوہر پر اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہے خواہ وہ موسر ہو یا معسر اور مفلس اور اس کا اعتبار وجوب نفقہ سے مانع نہیں ہے ، اور چوں کہ نابالغ اولا دمیاں بیوی کے لطف وکرم اور ان کو عیش وعشرت کا نتیجہ ہوتی ہے ، اس لیے ان کا خرچہ اور نفقہ بھی باپ ہی پر واجب ہے۔

تم یساد المنع: صاحب ہدائی یہاں سے یُسر اورخوشحالی کی مقدار اور صدبیان فرمار ہے ہیں چنانچہ اسلسلے میں امام ابو یوسف مرات ہے کہ جو محض نصاب کے بقدر مال کا مالک ہواور وہ نصاب اس کی ذاتی ضروریات سے فارغ ہووہ محض موسر ہاور اس پر دیگر لوگوں کا نفقہ واجب ہے۔ امام محمد را شیل سلسلے میں دورواییتیں مروی ہیں (۱) پہلی روایت یہ ہے کہ جس شخص ہے پاس اس کی اور اس کے اہل عیال کی ایک ماہ کی ضروریات کے نفقہ سے زیادہ مال ہووہ موسراورخوشحال ہے۔ (۲) دوسری روایت یہ کہ اگر انسان کی دائی کمائی سے ہردن اتنا مال بچتا ہو جو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات سے زائد ہوتو وہ موسراورخوشحال ہے۔ کہ اگر انسان کی دائی کمائی سے ہردن اتنا مال بچتا ہو جو اس کی اور اس کے اہل خانہ کی ضروریات سے زائد ہوتو وہ موسراورخوشحال ہے۔ کہائی ضاحب ہدایہ کا فرمان ہے کہ بیار کے متعلق قول اول ہی معتبر ہے اور اسی قول پرفتو کی بھی ہے، کیوں کہ بندوں کے حقوق میں صرف قدرت علی اشکی کا اعتبار ہے، نصاب پرقدرت کا اعتبار نہیں ہے، کیوں کہ نصاب تو یُسر کی آسانی کے لیے ہوتا ہے۔

واضح رہے کہ یہاں نصاب ہے وہ نصاب مراد ہے جس کے ہونے سے انسان کے لیے زکو ۃ لینا حرام ہوجاتی ہے۔ اور صاحب کی صراحت کے مطابق حرمان زکو ۃ نصاب کی مقدار دوسودرہم کی مالیت ہے یعنی جس شخص کے پاس دوسودرہم کی مالیت کامال مواس پراپنے قریبی رشتے داروں کونفقہ دینا واجب ہے۔

وَ إِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِيَ فِيْهِ بِنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ، وَ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْة فِيْهِ.

تر جمل : اگر غائب بیٹے کے پاس مال ہوتو اس مال میں اس کے والدین کے نفقہ کا فیصلہ کردیا جائے گا اور اس کی دلیل ہم بیان تر چکے ہیں۔

#### توضيح:

صورت مسکلہ بالکل واضح ہے۔

وَ إِذَا بَاعَ أَبُوْهُ مَتَاعَةً فِي نَفَقَتِهِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَمَّنَا ۚ عَلَىٰ السَّيْحُسَانَ، وَ إِنْ بَاعَ الْعَقَارَ لَمْ يَجُزُ، وَ فِي قَوْلِهِمَا لَا يَجُوْزُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَهُوَ الْقِيَاسُ، لِأَنَّةُ لَا وِلَايَةَ لَهُ لِانْقِطَاعِهَا بِالْبُلُوْغِ وَ لِهٰذَا لَا يَمْلِكُ حَالَ حَضْرَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِي دَيْنٍ لَهُ سِوَى النَّفَقَةِ، وَ كَذَا لَا تَمْلِكُ الْأُمُّ فِي النَّفَقَةِ، وَ لَأَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْكَائِمِ وَلَايَةَ الْحِفْظِ فِي مَالِ الْغَانِبِ، أَلَّا تَرَاى أَنَّ لِلْوَصِّى ذَلِكَ فَالْأَبُ أَوْلَى لِوُفُوْرِ شَفَقَتِهِ، وَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ مِنْ الْإَيْفَ الْحَفْظِ وَ لَا كَذَلِكَ الْعَقَارُ، لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ بِنَفْسِهَا، وَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْآبِ مِنَ الْآقَارِبِ، لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ بِنَفْسِهَا، وَ بِخِلَافِ غَيْرِ الْآبِ مِنَ الْآقَارِبِ، لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَكُ وَلَايَةَ لَكُومُ أَصُلًا فِي النَّصَرُّفِ حَالَةَ الصِّغِرِ وَ لَا فِي الْمِفْظِ بَعْدَ الْكِبَرِ، وَ إِذَا جَازَ بَيْعُ الْآبِ وَالنَّمَنُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ وَلَا فِي الْمَفْقَرِ وَ لَا فِي الْمَفْقَرِ وَ الْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَالْمَنْقُولَ عَلَى الصَّغِيْرِ جَازَ لِكُمَالِ الْوِلَايَةِ، ثُمَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ

تروجہ کا: اوراگر باپ نے اپنے خائب بیٹے کا سامان اپنے نظفے میں بچے دیا تو امام ابوصنیفہ والٹی کے یہاں جائز ہے اور یہ اسخسان ہے اور اگر باپ نے (اس بیٹے کی) زمین فروخت کی تو جائز نہیں ہے۔ اور حضرات صاحبین کے قول کے میں ان تمام میں بچے جائز نہیں ہے اور یہی قیاس ہے، کیول کہ باپ کواس پر ولایت نہیں ہے، کیول کہ بیٹے کے بالغ ہونے کی وجہ سے ولایت منقطع ہوگئی، اس لیے اس بیٹے کی موجودگی میں باپ بیچنے کا مالک نہیں ہے۔ اور نفقہ کے علاوہ کسی دوسرے قرض میں فروخت نہیں کرسکتا، نیز مال بھی نفقہ میں اس بیٹے کی موجودگی میں باپ کوحفاظت کی ولایت حاصل اسے بیچنے کی مالک نہیں ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ والٹی تا کہ دلی سے کہ غائب بیٹے کے مال میں باپ کوحفاظت کی ولایت حاصل ہے، کیا دیکھتے نہیں کہ وسی کو بیتن حاصل ہے البذا باب کوتو بدرجہ اولی حاصل ہوگا، اس لیے کہ باپ کی شفقت بہت زیادہ ہے اور مال منتول کو بیچنا حفاظت میں سے ہے جب کہ زمین الی نہیں ہے، کیول کہ زمین بذات خود محفوظ رہتی ہے۔

اور برخلاف باپ کے علاوہ دوسرے اقارب کے، اس لیے کہ انھیں کسی بھی طرح کی ولایت نہیں حاصل ہے، نہ تو بچپن میں تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جیئے کے مال کوفر وخت تصرف کی ولایت حاصل ہے۔ اور جب باپ کے لیے جیئے کے مال کوفر وخت کرنا جائز ہے اور ثمن اس کے حق میں نفقہ کی جنس سے ہوتو باپ کے لیے مشتری سے ثمن وصول کرنا بھی جائز ہے، جیسے اگر باپ نے اپنا نابلغ لڑکے کی غیر منقولہ یا منقولہ جا کدا دفر وخت کی تو بیجائز ہے، کیوں کہ باپ کو جیٹے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے پر پوری ولایت حاصل ہے۔ پھر باپ کو بیٹے کی اختیار ہے کہ ثمن میں سے اپنا نفقہ لے لے، کیوں کہ ثمن اس کے حق کی جنس کا ہے۔

#### اللغات:

همتاع که سامان۔ هعقار که غیرمنقولہ جائیداد، زمین۔ هانقطاع که ختم ہو جانا۔ هحضرة که موجودگ۔ هو فور که زیادہ ہونا۔ همحصنة که محفوظ۔ هاقار ب که قریبی رشتہ دار۔

#### عائب بيني كى جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی ماں باپ کا کوئی لڑکا غائب اور لا پنتہ ہولیکن وطن میں اس کا مال ومتاع اور زمین جا کداد ہوتو حضرت امام اعظم ولیٹھٹڈ کے یہاں باپ اپنے نفقے میں اس غائب لڑکے کی منقولہ املاک مثلاً سامان وغیرہ بچ کر اپنا نفقہ اور خرچہ نکال سکتا ہے، کیکن وہ غیر منقولہ جا کداد مثلاً زمین اور مکان وغیرہ نہیں فروخت کرسکتا۔ جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں باپ مطلقا کچھ

نہیں بچ سکتا، نہ تو املاک منقولہ کو بچ سکتا ہے اور نہ ہی املاک غیر منقولہ کو۔

حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وہ غائب لڑکا بالغ ہے اور بالغ پر باپ کو ولایت نہیں حاصل ہے، کیوں کہ بلوغت کے بعد باپ کی ولایت منقطع ہوجاتی ہے ، لہذا جب اس لڑ کے پر باپ کو ولایت ہی نہیں حاصل ہے تو وہ اس کے مال کوفروخت بھی نہیں کرسکتا ، اسی لیے تو لڑ کے کی موجودگی میں نفقہ کے علاوہ کسی اور دین یاحق کے لیے باپ اس کا مال نہیں فروخت کرسکتا اور نہ ہی اس کی ماں فروخت کرسکتی ہے ، لہذا اس کی عدم موجودگی میں تو اس کے مال میں ہاتھ لگانا بھی جرم شار ہوکا۔

و لأبی حنیفة رَحَمَّ عَلَیْهُ: دَهِرت امام اعظم رَ النَّیْهُ کی دلیل بیہ کہ بلوغت کے بعد باپ مطلقاً ولایت سے نہیں محروم ہوتا بلکہ حفاظت اور حمایت کی ولایت بلوغت کے بعد بھی حاصل رہتی ہے، کیوں کہ جب وصی کواس کے مال میں حفاظت کی ولایت حاصل ہوتی بالغ اولا د ہے تو باپ کو تو بدرجہ اولی بیولایت حاصل ہوگی ، کیوں کہ باپ کی شفقت ہر فرد بشر کی شفقت سے بلند وبالا ہے، اس لیے بالغ اولا د کے مال میں باپ کو ولایت حفظ حاصل ہے اور چوں کہ مال متقوم کوفروخت کرنا از قبیلہ کمفظ ہے، اس لیے باپ کوا پنے بالغ لڑکے کا مال بھی فروخت کرنے کی اجازت ہوگی خاص کر اس موقع پر جب کہ اسے نفقہ کی حاجت ہے، لیکن واضح رہے کہ بیا جازت صرف مال کی مفاظت اللہ منتولہ مثلاً زمین اور مکان وغیرہ تو از خود محفوظ ہوتے ہیں اور انہیں کسی کی حفاظت وصیانت درکارنہیں ہوتی۔

و بعلاف غیر المع: فرماتے ہیں کہ باپ کے علاوہ کسی دوسرے رشتے دار کو بیتی نہیں ہے، کیوں کہ دیگر قرابت داروں کو نہ تو بچپن میں ولایت تصرف حاصل ہےاور نہ بلوغت کے بعد دھاظت ولایت،اس لیے جب ان کے حق میں ولایت کا ثبوت ہی نہیں ہے تو پھر بھے جیسی اہم چیز کیسے ثابت ہوگی۔

و إذا جاز النع: فرماتے ہیں کہ جب باپ کو بالغ بیٹے کی املاک منقولہ فروخت کرنے کی اجازت ہے تو اگر اس کانمن اس کے نفقہ کی جنس سے ہوئیعنی طعام اورغلہ وغیرہ ہوتو باپ کوئمن اور وصول کرنے اور اس میں سے اپنا حق لینے کی اجازت ہے جیسے اگر باپ نے اسپے صغیر کے بیچے کی زمین جا کداد فروخت کی تو اس کے لیے پوری قیت اور پوراثمن لینے کا اختیار ہے، کیوں کہ صغیر پر باپ کو پوری ولا یت حاصل ہے۔

وَ إِنْ كَانَ لِلْاِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ وَ أَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمِنَا، لِأَنَّهُمَا اسْتَوْفَيَا حَقَّهُمَا، لِأَنَّ نَفَقَتَهُمَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى مَا مَرَّ، وَ قَدْ أَخَذَاجِنْسَ الْحَقِّ.

تر جمل: اور اگر ابن غائب كامال اس كے والدين كے قبضے ميں ہواور والدين نے اس ميں سے خرچ كرديا تو وہ ضامن نہيں ہوں گ،اس ليے كدان دونوں نے اپناحق وصول كرليا، كيوں كدوالدين كا نفقہ قضائے قاضى سے پہلے ہى واجب ہے جيسا كد گذر چكا اور ان دونوں نے اپنے حق كى جنس لے ليا ہے۔

#### اللغاث:

## ر آن البدايه جلد ١٨٥ ١٥٥ مر ١٨٥ ١٨٥ ١٨٥ مر ١٨٥ ١٨٥ مر ١٨٥ ١٨٥ مر ١٨٥ ١٨٥ مر ١٨٥ مر ١٨٥ مر ١٨٥ مر ١٨٥ مر ١٨٥ مر

#### عائب بينيك جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا سفر میں ہو، کیکن اس کے والدین کے پاس اس کا مال ہواور وہ اس کے مال میں سے اپنے نفتے کے بقدر خرچ کرلیس تو ان پر کوئی ضان نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ بیٹے کے مال میں نفقہ والدین کا حق ہے اور انہوں نے اپنا حق لے لیا ہے، اس لیے ان پر کوئی ضان یا تا وان نہیں ہوگا۔

وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ أَجْنَبِيّ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِيُ ضَمِنَ، لِأَنَّهُ تَصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ وِلَايَةٍ، لِأَنَّهُ نَائِبٌ فِي الْحِفْظِ لَا تَحْيُرُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَمَرَهُ الْقَاضِيُ، لِأَنَّ أَمْرَهُ مُلْزِمٌ لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ، وَ إِذَا ضَمِنَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْقَابِضِ، لِأَنَّهُ مَلَكَةً بِالضَّمَانِ فَظَهَرَ أَنَّهُ كَانَ مُتَبَرِّعًا بِهِ.

ترجیمه: اوراگر ولدغائب کا مال کسی اجنبی کے پاس ہواوراس نے قاضی کی اجازت کے بغیراس کے والدین پرخرچ کردیا ہوتو وہ
اجنبی ضامن ہوگا،اس لیے کہ اس نے ولایت کے بغیر دوسرے کے مال میں تصرف کیا ہے، کیوں کہ وہ صرف حفاظت کا نائب ہے۔
برخلاف اس صورت سے جب اسے قاضی حکم دے، کیوں کہ قاضی کا حکم لا زم کرنے والا ہے،اس لیے کہ اس کی ولایت عام ہے۔اور
جب اجنبی خف ضامن ہوگیا تو وہ قابض سے رجوع نہیں کرے گا،اس لیے کہ ضمان کی وجہ سے اجنبی اس کا مالک ہوگیا، الہذا یہ واضح
ہوگیا کہ وہ مال کے ساتھ تیم عکرنے والا ہے۔

#### اللغاث:

﴿ أَنفق ﴾ خرج كيا \_ ﴿ ضمن ﴾ ضامن بوگا \_ ﴿ ملزم ﴾ لا زم كرنے والا \_ ﴿ متبوّع ﴾ غير واجب چيز كوا داكرنے والا \_

#### غائب بيني كى جائداد سے باپ كا نفقه حاصل كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کا لڑکا غائب ہواوراس کا بچھ مال کسی اجنبی کے پاس ہواوراس اجنبی نے قاضی کی اجازت کے بغیراس کے والدین پرخرج کردیا تو وہ اجنبی اس غائب شخص کے مال کا ضامن ہوگا، کیوں کہ اس نے دوسرے کے مال میں ولایت کے بغیر تصرف کیا ہے جب کہ اس کو یہ حق نہیں ہے، کیوں کہ اسے صرف ولایت حفظ حاصل ہے، اس لیے تصرف کرنے میں وہ متعدی ہوگا اور اس پرضان واجب ہوگا۔

برخلاف اس صورت کے جب قاضی کے عکم اور اس کی اجازت سے اس اجنبی نے مرد غائب کے والدین پرخر چہ کیا ہوتو اس صورت میں اس پرضمان نہیں واجب ہوگا، کیوں کہ قاضی کی ولایت عام اور تام ہے اور اس کے حکم اور آڈرکو بجالا تاسب پرضروری اور واجب ہے، اس لیے قاضی کی ولایت سے خرج کرنا موجب ضمان نہیں ہوگا۔

و إذا صمن النے: فرماتے ہیں کہ تکم قاضی کے بغیر خرچ کرنے کی صورت میں جب اس اجنبی پرضان واجب ہوا اور اس نے تاوان دیدیا تو وہ اجنبی شخص مرد غائب کے والدین سے اسے وصول نہیں کرسکتا، اس لیے کہ اجنبی تاوان دے کر اس مال کا مالک ہو چکا ہے لہذا اس کا مرد غائب کے والدین پرخرچ کرنا اس کی طرف سے تیرع ہوگا اور تیرع عات وعطیات میں رداوروالیسی نہیں ہوتی۔ وَ إِذَا قَضَى الْقَاضِيُ لِلْوَلِدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَ ذَوِي الْمَحَارِمِ بِالنَّفَقَةِ فَمَضَتُ مُدَّةٌ سَقَطَتُ، لِأَنَّ نَفَقَةَ هُو لَآءِ تَجِبُ كَفَايَةً لِلْحَاجَةِ حَتَّى لَا تَجِبُ مَعَ الْيَسَارِ وَ قَدْ حَصَلَتُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ إِذَا قَطٰي بِهَا الْقَاضِيُ، لِلْاَتَّهُ تَجِبُ مَعَ يَسَارِهَا فَلَا تَسْقُطُ بِحُصُولِ الْإِسْتِغْنَاءِ فِيْمَا مَطٰى، قَالَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ الْقَاضِيُ بِالْإِسْتِدَانَةِ الْقَاضِيُ لِلَّالِسُتِدَانَةِ عَلَيْهِ، لِأَنَّ الْقَاضِيُ لَهُ وِلَايَةٌ عَامَّةٌ فَصَارَ إِذْنُهُ كَأَمُو الْعَائِبِ فَيَصِيْرُ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ فَلَا يَسُقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

ترجمہ اور جب قاضی نے لڑکے لیے، والدین کے لیے اور ذوی الارحام کے لیے نفقہ کا تھم دیا پھر ایک مت گذرگی تو اس (مت) کا نفقہ ساقط ہوجائے گا۔ اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ حاجت پوری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ خوشحالی کے بوتے ہوئے نفقہ واجب نہیں ہوگا۔ اور آئی مت گذرنے سے کفایت حاصل ہو چکی ہے۔ برخلاف بیوی کے نفقے کے جب قاضی اس کا فیصلہ دے، کیوں کہ بیوی کا نفقہ اس کے خوشحال ہونے کے باوجود واجب ہوتا ہے، لہذا ایام گذشتہ میں استغناء حاصل ہونے سے نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

فرماتے ہیں کہ الابد کہ قاضی شوہر کے نام پر قرضہ لینے کا تھم دے، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہذا قاضی کا تھم دینا ایسا ہے جیسے غائب کا تھم دینا، لہذا بیمرد غائب کے ذہبے دین ہوجائے گا اور مدت گذرنے سے ساقطنہیں ہوگا۔

#### اللغاث:

وقضى ﴾ فيصله كرديا\_ همضت ﴾ گزرگئ\_ هيسيو ﴾ مالدارى\_ هاستدانة ﴾ قرض ليزا\_

#### مت خاليه نالنفقه كابيان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر قاضی نے کسی شخص پر اس کے لڑ کے ، اس کے والدین اور اس کے قرابت داروں کے نفتے کا فیصلہ کردیا ، اس کے بعد ایک مدت مثلاً دو ماہ بلانفقہ کے گذر گئے تو ان دو ماہ کا نفقہ ساقط ہوجائے گا ، اس لیے کہ ان لوگوں کا نفقہ ضرورت پرری کرنے کے لیے واجب ہوتا ہے یہاں تک کہ اگریہ لوگ خوش حال اور مالدار ہوں تو پھر ان کا نفقہ واجب نہیں ہوگا ، لہذا جب بدونِ نفقہ دو ماہ گذر گئے تو یہ بات واضح ہوگی کہ ان دو ماہ میں انہیں نفقہ کی ضرورت نہیں تھی ، اس لیے ان دو ماہ کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور ساقط ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف اگر قاضی نے کسی شخص کی بیوی کا نفقہ مقرر کردیا اور بدون نفقہ کچھ مدت گذرگئ تو مدتِ ماضینہ کا نفقہ برقرار رے گا اور سا قطنبیں ہوگا ، کیوں کہ بیوی کے خوشحال ہونے پر بھی شو ہر کے ذھے اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے ، لہذا ایام ماضیہ کا نفقہ ساقطنبیں ہوگا اگر چہ اس مدت اور ان ایام میں بیوی مستغنی اور نفقے سے بے پرواہ ہو۔

قال النع: فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے والدین اور بیوی بچوں کومرد غائب کے نام پر قرضہ لینے کا حکم دیدیا، کیکن پچھ مدت گذر ٹنی اور ان لوگوں نے قرضہ نہیں لیا تو بھی ان کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کو ولایتِ عامہ حاصل ہے، لہٰذا باتی کا حکم دینا ایسا ہے جسیا خود مرد غائب نے قرضہ لینے کا حکم دیا ہواور اگر مرد غائب اپنے نام برقرضہ لینے کا حکم دیدے تو پچھ مدت تک اگر قرضہ نہیں لیا گیا تو بھی ان لوگوں کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا۔

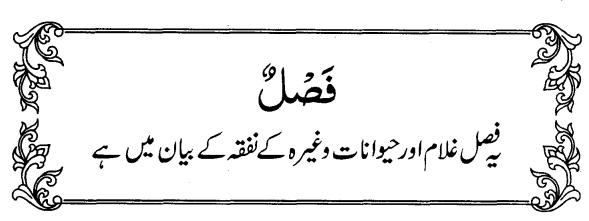

وَ عَلَى الْمَوْلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَمَّتِهِ وَ عَلِيهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَمَالِيُكِ انَّهُمُ ((الحُوانكُمُ جَعَلَهُمُ اللهُ تَعَالَى تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، اَطُعِمُوهُمْ مِمَّا تَاكُلُونَ وَ ٱلْمِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبِسُونَ، وَ لَا تُعَدِّبُوا عِبَادَ اللهِ))، فإنِ امْتَنَعَ وَكَانَ لَهُمَا كُسُبُ اكْتَسَبَا وَ أَنَفَقَا، لِآنَ فِيْهِ نَظُرًا لِلْجَانِبَيْنِ حَتَّى يَبُقَى الْمَمْلُوكُ حَيَّا وَ يَبْقَى فِيْهِ مِلْكُ الْمَالِكِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كُسُبُ بِأَنْ كَانَ عَبُدًا زَمِنًا أَوْ جَارِيَةً لَا يُواجَرُ مِنْلُهَا الْجَبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ الْمَعْوَلِي بَلْكُولِي بِالْخَلْقِ، بِخِلَافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ لِآتَهُا تَصِيرُ وَيُنَا فَكَانَ تَاخِيرًا عَلَى مَا ذَكُونَا، وَ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا فَكَانَ إِبْطَالًا، وَ بِخِلَافِ سَائِو الْحَيْوَانَاتِ وَيُهِ الْمَعْوَانَاتِ مَنْ فَكَانَ آلِهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى، لِآلَةُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَكَانَ إِبْطَالًا، وَ بِخِلَافِ سَائِو الْحَيْوَانَ وَ فِيهِ وَلِكَ وَنَهَى عَنْ أَهُلِ الْإِسْتِحْقَاقِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى نَفَقِيّهَا، إِلاَّ أَنَّهُ يُومَى بِهِ فِيْمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى، لِآلَةً عَلَيْهِ السَّكَمُ فَى مَنْ تَعْذِيْكِ الْحَيْوَانِ وَ فِيهِ ذَلِكَ وَنَهَى عَنْ أَنْ يَوْمَلُولِ وَفِيهِ إِضَاعَةُ الْمَالِ وَ فِيهِ إِضَاعَتُهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَبِي الْمُعْرَانِ وَلِيهِ فِلْكَ وَنَهَى عَنْ فَى إِنْمَا مَنْ فَيْهِ إِضَاعَةُ الْمَالِ وَ فِيهِ إِضَاعَتُهُ، وَ عَنْ أَبِي يُوسُفَى مَنْ تَعْذِيْكِ الْمُعْدُولِ وَلِيهِ وَلِكَ وَنَهَى عَنْ فَا اللهُ الْمُهُ اللهُ الْمَعْمُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَالِ وَلِيهِ إِلْمُ الْمَالِ وَ فِيهِ إِلْكَ وَنَهِى عَنْ فَاللهُ وَاللهُ وَلِيهِ إِلْهَا عَلَى اللهُ الْمَالُولُ وَ وَلِيهِ إِلَى الللهُ الْمَالِ وَاللهُ الْمُمُلُولُ وَ عَنْ أَبِي اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْمُعْلَمُ الْمُولُ وَلَاللهُ وَاللّهُ اللهُ الْمُعَلِي وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمَلْمُ وَاللهُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ وَالْمُولُ وَالْمُوالُولُ وَاللْهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمِنْ الللهُ ا

تروجی اس کے معلق آپ کہ دوہ آپی باندی اور اپنے غلام پرخرچ کرے ، اس لیے کہ غلاموں کے متعلق آپ مَنَا الشّادگرامی ہے '' وہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالی نے تمہاری ماتحق میں ڈالدیا ہے لہذا جو کھاتے ہووہ انہیں کھلاؤ اور جو پہنتے ہووہ انہیں پہناؤ اور اللہ کے بندوں کو تکلیف مت دو۔ پھر اگر مولی انفاق سے رک گیا اور غلام باندی کو کمانے کی صلاحیت ہوتو وہ کما نمیں اور اپنے اوپر خرچ کریں ، کیوں کہ اس میں جانبین کے لیے شفقت ہے یہاں تک کہ مملوک بھی زندہ رہے گا اور اس میں مالک کی ملکیت بھی باقی رہے گی۔ اور اگر غلام اور باندی کے پاس کمانے کی لیافت نہ ہو بایں طور کہ وہ انجا غلام ہو یاباندی الی ہو جے اجرت پر نہ لیا جاسکتا ہوتو مولی کو ان کے بیچنے پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ وہ دونوں نفقہ کے سخق ہیں اور بیچنے میں ان دونوں کے حق کو پورا کرنا ہے اور مولی کو تی ہوجا تا ہے ، لہٰذا اس میں تا خیر کردی جائے گی جیسا کاحق نائب کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ برخلاف بیوی کے نفقہ کے ، کیوں کہ وہ دین ہوجا تا ہے ، لہٰذا اس میں تا خیر کردی جائے گی جیسا

کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور مملوک کا نفقہ دین نہیں ہوتا اس لیے (اس میں تاخیر) اس کا ابطال ہوگا۔ اور برخلاف تمام حیوانات کے ،
کیوں کہ وہ نفقہ کے مشتحق ہونے کے اہل نہیں ہیں، لہذا مالک کوان کے نفقے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اسے نفقہ کا علم دیا جائے گا، البتہ فیما بینہ و بین اللہ اسے نفقہ کا حکم دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مل کے نظر دیا جائے گا۔ اس کے کہ آپ مل کے ضابع سے منع فرمایا ہے اور نفقہ نہ دینے میں مال کا ضیاع ہے۔ امام ابو یوسف پر ایش کیا ہے مروی ہے کہ اس پر جبر کیا جائے گالیکن اصح وہ ہم نے بیان کیا۔ واللہ اعلم

#### اللغاث:

﴿ أَمَهُ ﴾ باندی۔ ﴿ ممالیك ﴾ واحد مملوك۔ ﴿ اطعمو ﴾ كلاؤ۔ ﴿ البسوهم ﴾ ان كو پېناؤ۔ ﴿ كسب ﴾ كمائى كا ذريعه۔ ﴿ زَمَن ﴾ اپانچ۔ ﴿ جارية ﴾ لونڈى۔ ﴿ اُجبر ﴾ مجوركيا جائے گا۔ ﴿ ايفاء ﴾ ادائيگى۔ ﴿ دين ﴾ قرضہ۔ ﴿ اضاعة ﴾ ضائع كرنا۔ تتر أنہ

- 🗨 اخرجه ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ٥١٥٧.
- 2 اخرجه ابوداؤد في كتاب الادب باب في حق المملوك، حديث: ١٥٦١.
- اخرجه البخارى في كتاب الاستقرا في باب ما ينهى عن اضاعة المال، حديث: ٢٤٠٧، ٢٤٠٨.

#### غلام اور باندى كا نفقه:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مختی میں غلام اور باندی ہوں تو اسے چاہیے کہ انہیں بھی نفقہ اور کسوہ و ہے اور ان کے بھی کھانے چنے کا انتظام کرے، اس لیے کہ حدیث پاک میں اس امر کی تاکید کی گئی ہے اور آپ مکل پینے کے اطعمو هم مما تاکلون النح کے فرمان سے غلاموں اور باندیوں کے کھلانے اور پہنانے کی تاکید فرمائی ہے، لیکن واضح رہے کہ یہاں نفقہ اور کسوہ سے مراو اس کی جنس سے دنیا لازم نہیں ہے، بلکہ اوسط در ہے کا کھانا اور کپڑا جو عمو ما دیا جاتا ہے وہ دینالازم ہے۔

فان امتنع المخ: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مولی غلام یا باندی کونفقہ دینے ہے رک جائے تو اس کی دوصور تیں ہیں (۱) وہ لوگ از خود کما کھا سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کما کیں کھا کیں اور موج مستی از خود کما کھا سکتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کما کیں کھا کیں اور موج مستی کریں تا کہ مولی کا بھی فا کدہ ہواور ان کا بھی فا کدہ ہو، ان کا فا کدہ تو اس طرح ہوگا کہ وہ کھا پی کر زندہ اور تر و تازہ رہیں گے جب کہ ان کے خود کفیل ہونے ہے مولی کی ملکت ان پر برقر ارر ہے گی اور وہ جب چاہی گابعد میں انہیں بچ کر اپنی جیب بھر لے گا۔ اور اگر دوسری شکل ہو یعنی وہ غلام لنجا ہواور کمانے کے لائق نہ ہو یاوہ باندی بھی مجبور ومعذور ہواور نہ تو وہ محنت و مزدوری کر سکتی ہواور نہ بی اسے فروخت کیا جاسکتا ہو تو اس صورت میں مولی کو ان کی فروختگی پر مجبور کیا جائے گا، کیوں کہ جب وہ نفقہ نہ دے کر امساک بالمعروف ہے رک گیا تو اس پر تسریح بالاحسان واجب ہے اور چوں کہ بچ کے ذریعے تسریح بالاحسان ممکن ہے اس لیے مولی کو بجا گا مجبور کیا جائے گا۔ اور پھر غلام و باندی نفقہ کی مستحق ہیں اور بچوں کہ بچے کے ذریعے تسریح بالاحسان ممکن ہے اس لیے مولی کو سلے گا۔ اور پھر غلام و باندی نفقہ کی مستحق ہیں اور بچ میں ان کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائر بعنی خمن مولی کو سلے گا۔ اس کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائر بعنی خمن مولی کو سلے گا۔ اس کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائر بی بعنی خمن مولی کو سلے گا۔ اس کے استحقاق اور حق کا ایفاء ہے اور نائر بی بعن خمن مولی کو سلے گا۔ اس کے میں فائدہ بی ہے گویا کہ اس صورت میں بھی جانبین کے لیے شفقت ہے۔

## ر آن البداية جلد ١٥٥ كل ١٩٥ كل ١٩١ كل ١٩٥ كل الكام طلاق كابيان ك

بعلاف نفقة المع: فرماتے ہیں کہ غلام اور باندی والے مسئلے کے برخلاف اگر شوہر بیوی کونفقہ دینے سے انکار کردے تو اسے بیوی کوطلاق دینے پرمجور نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ بیوی کا نفقہ شوہر کے ذیعے قرض نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تا خیر کرنے سے مملوک کاحق بی باطل ہوجائے گالہٰذا اس میں تا خیر نہیں کی جائے گی اور مولی کونفقہ دینے یا پھر انہیں بیچنے پرمجبور کیا جائے گا۔

بخلاف سانو المح: فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے حیوانوں کو چارہ اور دانہ، نہ دے تو اسے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا،
کیوں کہ جانور اور مولیثی وغیرہ نفقہ کا استحقاق نہیں رکھتے اور بدون استحقاق حق کا جُوت نہیں ہوتا، لہذا مولیٰ کو اس پر جرنہیں کیا جائے
گا، البتہ فیما بینہ و بین الله تعالی اس شخص کو حیوانات کو چارہ وغیرہ دینے کا حکم دیا جائے گا، تا کہ حیوانات بھوک مری کا شکار نہ بوں اور انہیں کسی منسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے کہ صدیث پاک میں حیوانوں اور جانوروں کو تکلیف دینے اور ستانے سے منع کیا گیا ہے اور انہیں چارہ نہ دینے میں تعذیب ہے، لبذا تعذیب و تکلیف سے بچتے ہوئے چارہ دینا بہتر ہے۔ ای طرح حدیث پاک میں مال کو برباد کرنے اور بلا وجہ ضائع کرنے ہے بھی منع کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ حیوانات کو چارہ نہ دینے میں بھی مال کا ضیاع ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی انہیں چارہ دینا مستحسن ہے۔

و عن أبی یوسف رَحَنَّ عُلَیْهُ: فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رِالَّیْ سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی مالک اپنے جانوروں کو چارہ نہ دے تو اسے اس پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ غلام اور باندی کونفقہ دینے کے لیے مولی کومجبور کیا جاتا ہے لیکن اصح وہی ہے جوہم پہلے بیان کر چکے کہ مالک کومجبور نہیں کیا جائے گا۔واللہ اعلم و علمہ أتم.





صاحب کتاب نے اس سے پہلے کتاب الطلاق کو بیان کیا ہے اور اب یہاں سے کتاب العتاق کو بیان کررہے ہیں دونوں کو کے بعد دیگر سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ طلاق اور عماق دونوں از قبیل اسقاط ہیں چنا نچہ طلاق ملک بضع کو ساقط کرتی ہے جب کہ عماق سے ملک رقبہ کا سقوط ہوتا ہے ، مگر چوں کہ اول کتاب میں کتاب النکاح فدکور ہے ، اس لیے اس کے معا بعد کتاب الطلاق کو بیان کردیا تا کہ نکاح اور طلاق میں مناسبت ہوجائے یہی وجہ ہے کہ کتاب الطلاق کو کتاب العتاق سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔

عتق اور عماق كے لغوى معنى بيں قوت ، طاقت چنانچ عَتَقَ الْفَرِجُ كَ معنى بيں چوزه طاقت ور ہوكرا پے پرول سے اڑنے لگا۔ عقاق كے شرى معنى بيں قوة حكمية يصير المرء بھا أهلا للشهادة والولاية والقضاء لعنى اس شرى قوت كا نام عماق ہے جس كے ذريع انسان شهادت ، ولايت اور قضاء كا اہل ہوجاتا ہے۔

عتق کا سبب دوطرح سے ثابت ہوتا ہے(۱) کئی امر شرق کی وجہ سے اعماق انسان کے ذمہ واجب ہوجیسے کفار ہُ نذر وغیرہ (۲) دوسراسب یہ ہے کہ اعماق واجب تو نہ ہولیکن انسان حصول ثو اب اور رضائے الہی کی خاطر رقبہ آزاد کرے۔

عتق کی شرط: یہ ہے کمُعتق لینی آزاد کرنے والا بذات خود آزاد ہوم بالغ ہو ،عقل مند ہواور ملک بیین کا مالک ہو۔ ﴿ عتق کا رکن: وہ چیز جس سے آزادی واقع ہو۔

عتق كا حكم: محل عرقيت اورملكيت كا زوال (بنايه ٢٠٥٥- ٥٦١)، وهكذا في العنايه وفتح القدير)

اَلْاعْتَاقُ تَصَرُّفٌ مَنْدُوْبٌ إِلَيْهِ، قَالَ السَّلِيُّةُ ﴿ (أَيَّمَا مُسُلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ))، وَ لِهٰذَا اسْتَحَبُّوْا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ الْأَمَةَ لِيَتَحَقَّقُ مُقَابَلَةُ الْأَعْضَاءِ بِالْأَعْضَاءِ.

ترجمل: آزاد کرنا ایک ایباعمل ہے جس کے لیے دعاء کی گئی ہے، آپ مالی جس مسلمان نے کس مؤمن کوآزاد کیا تو

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٩٥٠ من ١٤٥٠ من الدي ك بيان يس

الله تعالیٰ اس کے ہرعضو کے بدلے معتق کے ایک عضو کوجہنم ہے آزاد فر مادیں گے۔اس لیے علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے کہ مرد غلام آزاد کرے اورعورت باندی آزاد کرے، تا کہ اعضاء کا اعضاء کے ساتھ مقابلہ تحقق ہوجائے۔

#### اللغاث:

-﴿اعتاق﴾ آ زاد کرنا۔ ﴿مندوب ﴾ ترغیب دی گئ ہے۔

#### اللغات:

• آخر جم ابوداؤد في كتاب العتق باب اي الرقاب افضل، حديث: ٣٩٦٥. و بخاري في كتاب العتق باب في العتق و فضلم، حديث رقم: ٢٥١٧.

#### اعمّاق کی شرمی حیثیت:

صورت مسكدتو بالكل واضح ہے كہ اعماق رقبہ مباح اور ستحن ہے اور صدیث پاک میں اس كام كوانجام دینے والے كے ليے دعاء بھى ندكور ہے اور بشارت بھى ہے چنانچہ آپ مُلَّا اَلَّهُ كَا ارشاد گراى ہے كہ جس بندة مسلم نے كى مؤمن غلام يا مومنہ باندى كو آزاد كيا تو اللہ تعالى اس غلام اور باندى كے ہر عضو كے بدلے اس معتق كے ايك ايك عضو كوجہنم سے آزاد فرما كيں گے، اس دعا اور بشارت كے پش نظر علائے امت نے يہ فيصلہ ديا ہے كہ مرد كو غلام اور عورت كو باندى آزاد كرنى چاہيے تا كہ عضو كاعضو سے مقابلہ ہوجائے اور اللہ تعالى جسم وجان كے ساتھ معتق اور معتقہ كے شرم گا ہوں كو بھى جہنم سے آزاد كرديں اور معتق كے ہر ہر عضو كے مقابلے معتق كا ہر ہر عضو جبنے ہے كے ساتھ معتق اور معتقہ كے شرم گا ہوں كو بھى جبنم سے آزاد كرديں اور معتقہ كے ہر ہر عضو كے مقابلے معتق كا ہر ہر عضو جبنے ہے كا كہ صاف ہوجائے۔

قَالَ الْعِنْقُ يَصِحُّ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِي مَلَكِهِ، شَرَطَ الْحُرِيَّةَ، لِأَنَّ الْعِنْقَ لَا يَصِحُّ إِلَّا فِي الْمِلْكِ وَ لَا مِلْكَ وَ لِلْمَمْلُوكَ، وَالْبُلُوعُ، وَالْبُلُوعُ، وَالْمُعْلِيُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ لِكُونِهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا، وَ لِهِذَا لَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ، وَالْمُعْلَ، لِلنَّصَرُّفِ، وَ لِهِذَا لَوْ قَالَ الْبَالِغُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا صَبِي فَالْقُولُ قَوْلُهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا صَبِي فَالْقَولُ قَولُهُ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِي الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِي الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إلى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِي الْمُعْتِقُ أَعْتَقْتُ وَ أَنَا مَجْنُونٌ وَ جُنُونُهُ كَانَ ظَاهِرًا، لِوجُودِ الْإِسْنَادِ إِلَى حَالَةٍ مُنَافِيَةٍ، وَ كَذَا لَوْ قَالَ الصَّبِي كُلُ مَمْلُولٍ أَمْلِكُهُ فَهُو حُرٌّ إِذَا احْتَلَمْتُ لَا يَصِحُّ، لِلَّانَةُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِقَولٍ مُلْزِمٍ، وَ لَا بُدَّ أَنُ يَكُونَ الْعَبُدُ فِي مِلْكُهُ مَنْ الْمَعْتَى عَبْدَ غَيْرِهِ لَا يَنْفُدُ عِنْقُلُهُ لِقَولِهِ الْمَالِيَةُ إِلَى الْهِ الْمَالِ الْعَبْدُ فِي الْمَالِكُ الْمُلْكُ الْمَلِي الْمَلْمِ الْمَالُولُ الْمُلْمِلُ الْمُعْتَى عَبْدَ غَيْرِهُ لَا يَنْفُدُ عَنْقُولِهِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِدُ الْحَدَالُولُولُولُهُ الْمَالِكُ الْمَالُولُ الْمُعْتَى عَبْدَ غَيْرِهُ لَا يَنْفِيلُهُ وَلَا الْمُعْتَى عَبْدَ عَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُ لَا عَنْقُ فِي الْمُ الْعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُلِكُةُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُهُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْفِقُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْمُلُكُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُمُ

تر جمل : فرماتے ہیں کہ آزاد ، بالغ اور عاقل آ دمی ہے اس کی ملکیت میں عتق سیح ہوتا ہے ، امام قد ورمی والتیلا نے حریت کی شرط لگائی ہے ، کیوں کہ عتق صرف ملکیت میں سیح ہوتا ہے اور مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ۔ اور بلوغ کی شرط لگائی ہے ، اس لیے کہ بچہ اعتاق کا اہل نہیں ہوتا ۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے ، کیوں کہ اعتاق میں ضرر ظاہر ہے ، اس لیے ولی بیچ پر اعتاق کا مالک نہیں ہوتا ۔ اور عاقل ہونے کی شرط لگائی ہے ، کیوں کہ مجنون تصرف کا اہل نہیں ہوتا ، اس لیے اگر بالغ مرد نے کہا میں آزاد کیا حالاں کہ میں بچے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ اور

# ر آن البداية جلد کی کی کی کی کی کی ۲۹۳ کی کی دوری کے بیان میں کی

ایسے ہی اگر معتق نے کہامیں نے آزاد کیالیکن میں مجنون ہو۔اوراس کا جنون ظاہر بھی ہو، کیوں کہ اعتاق کی نسبت منافی عتق حالت کی طرف کی گئی ہے۔اس طرح اگر بچے نے کہا کہ ہروہ مملوک جس کا میں مالک ہوں جب میں بالغ ہوجاؤں تو وہ آزاد ہے تو بھی اعتاق صحح نہیں ہوگا، کیوں کہ نابالغ کسی ایسے قول کا اہل نہیں ہے جولازم کرنے والا ہو۔

اورغلام کامعتق کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے دوسرے کے غلام کوآ زاد کیا تو اس کاعتق نافذ نہیں ہوگا، کیوں کہآپ خاتی کا ارشاد گرامی ہے جس چیز کا انسان مالک نہیں ہے اس میں عتق ( کا نفاذ ) نہیں ہوتا۔

#### اللغات:

﴿ شَرَطَ ﴾ شرط لگائی۔ ﴿ حوية ﴾ آزادى۔ ﴿ ملزم ﴾ لازم كرنے والا۔

#### تخريج:

• اخرجه الترمذي في كتاب الطلاق باب ماجاء لا طلاق قبل النكاح، حديث: ١١٨١.

و ابوداؤد في كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح، حديث رقم: ٢١٩٠.

#### اعتاق كي شرائط:

امام قدوری راتی است میارت میں اعماق کی شرائط کو بیان کیا ہے اور صاحب ہدایی نے ان کے فوائد قیود ذکر کیے ہیں جن کا خلاصہ میہ ہے کہ آزاد کرنے والے انسان کا بذات خود آزاد ہوناصحت اعماق کے لیے شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ اعماق ایک تصرف ہے جو صرف انسان کی ملکیت میں درست ہے اور غیر آزاد یعنی مملوک کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی ، اسی لیے صحت اعماق اور نفاذِ عتق کے لیے معتق کا خود آزاد ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

ای طرح اعماق کے لیے معتق کا بالغ اور مکلّف ہونا بھی شرط ہے ، کیوں کہ اعماق میں بظاہر ضرر ہے اور ملکیت کا ضیاع ہے اور بچہ دیگر تصرفات کا اہل نہیں ہے تو پھر اسے اعماق کی لیافت کیوں کر ہوگی جب کہ اس میں کھلا ہوا ضرر ہے اس لیے شریعت نے یچے کے ولی وغیرہ کواس کی طرف سے اعماق کا حق نہیں دیا ہے۔

والعقل النج: فرماتے ہیں کہ اعتاق کے لیے معتق کاعقل مند ہونا بھی شرط اور ضروری ہے، کیوں کہ مجنون کسی تصرف کا اہل نہیں ہوتا چہ جائے کہ اعتاق جیسے اہم تصرف کا اہل ہو، اسی لیے اگر کسی بچے نے یہ ہما میں نے ایسے وقت میں غلام آزاد کیا تھا جب میں نابالغ تھا تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اعتاق صحیح نہیں ہوگا، کیوں کہ اس نے اعتاق کوایک ایسی حالت کی طرف منسوب کیا ہے جو نفاذ وقوع کے منافی ہے (یعنی عدم بلوغ) اور پھر اس کے قول و آنا صبی میں اعتاق سے انکار ہے اور مشکر کا ہی قول معتبر ہوتا ہے فلذا یعتبر قوله۔

و کذا لوقال الغ: ایسے ہی اگر کسی شخص نے کہا میں نے اس حال میں غلام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور صورت حال میں مورت مال میں علام آزاد کیا تھا جب میں مجنون تھا اور عتی نہیں واقع ہوگا، موکداس شخص کا جنون اور پاگل بن لوگوں میں مشہور ومعروف بھی ہوتو اس صورت میں بھی اس کا قول معتبر ہوگا اور عتی کا نفاذ نہیں ہوگا۔
کیوں کداس نے بھی اعماق کومنا فی عتی حالت یعنی جنون کی طرف منسوب کیا ہے، لہذا اس کا قول معتبر ہوگا اور عتی کا نفاذ نہیں ہوگا۔

و کدا لو قال النے: فرماتے ہیں کہ اگر کس بچے نے کہا کہ میں جتنے غلام اور مملوک کافی الحال ما لک ہوں اور وہ سب میر ب بوغت کے وقت آزاد ہیں تو اس صورت میں بھی آزاد کی مختل نہیں ہوگی، کیوں کہ جس وقت یہ جملہ اداء کیا گیا ہے اس وقت وہ بچہ تھا اور بچہ تصرف کا اہل نہیں ہوتا اور اس کا یہ قول آئندہ کے لیے ملزم بھی نہیں ہے یعنی اس کے بالغ ہونے کے وقت اعماق کو نافذ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیوں کہ یہ جس طرح نبچ کو تصرفات سے روکا گیا ہے اس طرح اسے اس طرح کے کلمات کی ادائیگی اور تلفظ سے بھی روکا اور منع کیا گیا ہے۔

و لا بد ألح: اس كاحاصل يہ ہے كہ معتق جس غلام كوآ زاد كرنا چاہے اس غلام كا اس كى اپنى ملكيت ميں ہونا ضرورى ہے، اسى
ليے اگر كسى نے دوسرے شخص كے غلام كوآ زاد كيا تو اس كا اعتاق صحيح نہيں ہے اور اس غلام ميں عتق كا نفاذ نہيں ہوگا، كيوں كہ حديث
پاك ميں ہے لاعتق فيما لايملك ابن ادم يعنى انسان جس چيز كا مالك نہيں ہوتا اس ميں اس كا اعتاق درست اور نافذ نہيں ہوتا۔
اور پھر فقہ كا ضابطہ يہ ہے كہ لا يجو ز التصوف في ملك الغير يعنى دوسرے كى ملكيت ميں تصرف جائز نہيں ہے، للندا اس حوالے ہے بھى دوسرے كے غلام كوآ زاد كرنا صحيح نہيں ہے۔

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَوْ أَمَتِهِ أَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُعْتَقَّ أَوْ عَتِيْقَ أَوْ مُحَرَّرٌ أَوْقَدْ حَرَّرْتُكَ أَوْ قَدْ أَعْتَقَتُكَ فَقَدْ عَتَقَ نَوَى بِهِ الْعِتْقَ أَوْ لَمْ يَنُو، لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ صَرِيْحٌ فِيهِ، لِأَنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ فِيهِ شَرْعًا وَ عُرُفًا فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنِ النِّيَّةِ، وَالْمَوْضُعُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْإِخْبَارِ فَقَدْ جُعِلَ إِنْشَاءً فِي التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ لِلْحَاجَةِ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْوَضْعُ وَ إِنْ كَانَ فِي الْعَلَاقِ وَالْبَيْعِ وَالْمَنْ فَا اللَّهُ مُو اللَّهُ وَ لَا يُدَيَّنُ قَضَاءً وَعَيْرِهِمَا، وَ لَوْ قَالَ عَنَيْتُ بِهِ الْإِخْبَارَ الْبَاطِلَ أَوْ أَنَّهُ حُرُّ مِنَ الْعَمَلِ صُدِّقَ دِيَانَةً لِأَنَّةً يَحْتَمِلُهُ، وَ لَا يُدَيَّنُ قَضَاءً لِلْاَهُ الظَّاهِ .

تروج بھنا: اور جب مولی نے اپنے غلام یا پنی باندی سے کہا تو آزاد ہے یا معتق ہے یاعتیق ہے یامحرر ہے یا ہیں نے تجھے محرر کردیا،
یا میں نے تجھے آزاد کردیا تو وہ آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اس سے عتق کی نیت کرے یا نہ کرے، کیوں کہ بیدالفاظ اعتاق کے لیے صریح
میں، اس لیے بیدالفاظ شرع اور عرف دونوں طرح اعتاق کے لیے ستعمل میں، لہذا اس نے نیت سے ستعنی کردیا، اور ان الفاظ کی وضع
اگر چداخبار کے لیے ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر تصرفات شرعیہ میں انہیں انشاء کے لیے لئے لیا گیا جیسا کہ طلاق اور بیچ وغیرہ میں
ہواہے۔

اوراگرمولی نے کہا کہ میں نے اس سے جھوٹی خبر دینے کا ارادہ کیاتھا یا بیدارادہ کیاتھا کہ وہ کام سے آزاد ہے تو دیانۃ اس کی تصدیق کی جائے گی، کیوں کہ بیخلاف ظاہر ہے۔ تصدیق کی جائے گی، اس لیے کہ بیہ جملہ اس کا احمال رکھتا ہے، لیکن قضاء اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ بیخلاف ظاہر ہے۔ للکائے:

﴿معتق﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿عتیق ﴾ آ زاد۔ ﴿محود ﴾ آ زادکیا گیا۔ ﴿اَعْنَى ﴾ حاجت مندنہیں چھوڑ۔ ﴿عنیت ﴾ میں نے مرادلیا۔ ﴿لا یدیّن ﴾نہیں تصدیق کی جائے گی۔

# ر آن البداية جلد يك بيان من يك الفاظاعمان:

صورت مسكديہ ہے كہ اگر كسى مولى نے اپنے غلام يا باندى ہے كہا كہ أنت حريا أنت مُعتقى يا أنت عتيق ياأنت محرر يا قد حور تك يايوں كہاقد أعتقتك تو ان تمام صورتوں ميں سے ہر ہرصورت ميں غلام اور باندى كى آزادى ہوجائے گى خواہ مولى في قد حور تك يايوں كہافة اور الفاظ ہے آزادى كى نيت كى ہويا نہ ہو، كيوں كہ ذكورہ جملے اعتاق كے ليے صرح بيں، اوراعتاق ہى كے ليے شرع اورع في دونوں اعتبار ہے مستعمل ہيں، لہذا نيت سے استعناء ہوگيا اور بدون نيت بھى ان صورتوں ميں عتق كا نفاذ ہوجائے گا، كيوں كہ الفاظ صريح نيت كے تاج نہيں ہوتے ۔

والوضع المع: اس كا حاصل يہ ہے كہ أنت حو، أنت معتق اور قد أعتقتك اور قد حو رتك كے الفاظ اگر چه اصل وضع كے اغتبار سے اخبار لينى خبر دينے كے ليے ہيں، ليكن تصرفات شرعيه ميں ضرورت كے پيش نظر انہيں انشاء كے ليے ليا گيا ہے جيك كہ طلاق اور بعت واشتويت بھى اصل وضع كے اعتبار سے اخبار كے ليے ہيں مگر ضرورت شرعيه كى وجہ سے انہيں انشاء كے ليے جيل مگر ضرورت شرعيه كى وجہ سے انہيں انشاء كے ليے جيل گيا ہے۔

ولوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کہا کہ میں نے انت حو وغیرہ سے بینیت کی کہتم کام اور عمل سے آزاد ہوتو اس صورت میں حکم بیہے کہ دیانتا اس کی تقدیق کی جائے گی، اس لیے کہ ان الفاظ میں اس نیت اور ارادے کا اختال ہے اور ہر جملہ اپنے محتمل کا اختال رکھتا ہے، اس لیے دیانۂ تو مولی کی تقدیق کی جائے گی، لیکن قضاء اس کی تقدیق نہیں کی جائے گی، کیوں کہ یہ خلاف ظاہر ہے اور خلاف نے ظاہر امور میں قضاء نیت کا اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے قضاء مولی کی نیت معتبر نہیں ہوگی۔

وَ لَوْ قَالَ لَهُ يَا حُرُّ يَا عَتِيْقُ يَعْتِقُ، لِأَنَّهُ نِدَاءٌ بِمَا هُوَ صَرِيْحٌ فِي الْعِتْقِ وَهُوَ لِاسْتِحْضَارِ الْمُنَادَى بِالْوَصْفِ الْمَذْكُورِ، هَذَا هُوَ حَقِيْقَتُهُ فَيَقْتَضِي تَحَقُّقَ الْوَصْفِ وَ أَنَّهُ يَغْبُتُ مِنْ جِهَتِهٖ فَيَقْتَضِي ثُبُوتُهُ تَصُدِيْقًا لَهُ فِيْمَا أَخْبَرَ، وَ سَنُقَرِّرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى " إِلَّا إِذَا سَمَّاهُ حُرًّا ثُمَّ نَادَاهُ يَا حُرُّ، لِأَنَّ مُرَادَهُ الْإِعْلَامَ بِاسْمِ عَلَمِهِ وَهُو مَا لَقَبَهُ بِهِ، وَ لَوْ نَادَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ يَا آزَادُ وَ قَدْ لَقَبَهُ بِالْحُرِّ قَالُوا يَعْتِقُ، وَ كَذَا عَكْسُهُ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِيدَاءٍ بِاسْمِ عَلَمِهِ فَيُعْتَبُرُ إِخْبَارًا عَنِ الْوَصْفِ.

تروج کے: اور اگرمولی نے اپنی مملوک ہے کہا اسے آزاد، اے عتیق تو وہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ یہ ایسے لفظ کے ساتھ پکارنا ہے، جوعتق میں صریح ہے اور ندا منادی کو وصفِ مذکور کے ساتھ حاضر کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہی منادی کی حقیقت ہے، لہٰذا یہ ندکورہ وصف کے تحقق ہونے کا تقاضا کرے گا اور یہ وصف مناوی کی طرف سے ثابت ہوگا اس لیے مولی کی دی ہوئی خبر کی تقدیق کے لیے اس وصف کے ثبوت کا تقاضا کرے گا۔ اور بعد میں انشاء اللہ ہم اسے ثابت کریں گے۔ اللیہ کہ مولی نے غلام کا حرنام رکھ رکھا ہو پھر اسے پکارا ہوا ہے جو مولی نے اس کو ملقب اس کو ملقب سے جو مولی نے اس کو ملقب کیارا ہوا ہے جو اس خلام کا فقہائے کرام نے کیا ہوتا کہ کر غلام کو پکارا حالاں کہ اس نے حراس غلام کا لقب دے رکھا ہوتو فقہائے کرام نے کیا ہے۔ اوراگر مولی نے فارس میں اے آزاد کہ کر غلام کو پکارا حالاں کہ اس نے حراس غلام کا لقب دے رکھا ہوتو فقہائے کرام نے

تر مایا کہ وہ آزاد ہوجائے گا اور ایسے ہی اگر اس کا الثا ہو، اس لیے کہ بیاس کے نام سے پکار نانہیں ہے، لہذا اخبار عن الوصف کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اللغات:

﴿حرّ ﴾ آزاد آدى - ﴿استحضار ﴾ موجود كرنا - ﴿سمّى ﴾ نام ركها - ﴿إعلام ﴾ اطلاع وينا ـ

اي غلام كودات زادا" كهدر يكارف كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے مملوک سے یا حُو یا عَتِیْق کہا تو ان دونوں صورتوں میں اس کا مملوک آزاد
ہوجائے گا، کیوں کہ مولی نے ایسے لفظ سے مملوک کو پکارا ہے جو میں کے لیے صریح ہے اور چوں کہ نداء وصف ندکور کے ساتھ منادیٰ کو
حاضر کرنے کا نام ہے اور یہاں وصف فدکور حراور عتیق ہے اس کیے منادیٰ اس وصف کے ساتھ مختق ہونے کا تقاضا کرے گا اور مولیٰ
کے نداء اور اس کی جزکی تصدیت کے لیے منادیٰ یعنی مملوک میں لازمی طور پر اس وصف یعنی حریت اور عتق کے موجود ہونے کا تقاضا
کرے گا، اس لیے مملوک میں حریت اور عتق دونوں مختق ہوں گے اور وہ آزاد سمجھا جائے گا۔ ویسے آپ کی مزید تبلی کے لیے صاحب
ہدایہ آئندہ چل کرا سے اور بھی زیادہ تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کریں گے۔

الا إذا المنع: اس کا حاصل میہ ہے کہ اگر کسی مولی کے غلام کانام یالقب حربواور پھروہ اس نام ہے اسے پکارے تو اس صورت میں وہ مملوک آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ یہاں مولی نے حریت کی خبر دینے کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ غلام کو اس کے نام سے بلانے اور پکارنے کا ارادہ کیا ہے، اس لیے یہ کلام اثباتِ عتق کے لیے نہیں ہوگا اور غلام آزاد نہیں ہوگا۔

ولوناداہ النے: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مملوک کا لقب تر ہواور مولی فاری زبان میں یا ازاد کہہ کر اسے پکارے تو اس صورت میں مشائخ کی رائے یہ ہے کہ وہ مملوک آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر غلام کالقب آزاد ہواور مولی عربی میں یائر کہہ کراسے پکارے تو بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اس کے لقب اور نام کے علاوہ دوسرے لقب اور نام سے پکار نااس امر کی بین دلیل ہے کہ مولی کا مقصد اس مملوک آزاد ہوجاتا گا۔ اس لیے کہ مولی کا مقصد اس مملوک میں وصفِ حریت کی خبر دینا ہے اور إخبار عن وصف المحریة سے مملوک آزاد ہوجاتا ہے اس لیے ان دونوں صور توں میں وہ آزاد ہوجائے گا۔

وَ كَذَا لَوْ قَالَ رَأْسُكَ حُرٌّ أَوْ وَجُهُكَ أَوْ رَقَبَتُكَ أَوْ بَدَنُكَ، أَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ فَرَجُكِ حُرٌ، لِآنَ هذِهِ الْأَلْفَاظَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنْ جَمِيْعِ الْبَدُنِ، وَ قَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزْءٍ شَائِعٍ يَقَعُ فِي ذَٰلِكَ الْجُزْءِ وَ سَيَاتِيْكَ الْاِحْتِلَافُ فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

تر جملی: اورایسے ہی اگر مولی نے کہا تیرا سرآ زاد ہے یا تیراچہرہ یا تیری گردن یا تیرابدن آ زاد ہے یا اپنی باندی ہے کہا تیری شرم گاہ آ زاد ہے، کیوں کہان الفاظ سے پورے بدن کو تعبیر کیا جا تا ہے۔اور کتاب الطلاق میں بیرگذر چکا ہے۔اورا گرمولی نے کسی جزء شائع کی طرف آ زادی کومنسوب کیا تو اس جزء میں آ زادی واقع ہوجائے گی اور اس سلسلے میں عنقریب اختلاف آپ کے سامنے آئے گا۔

# ر آن البدايه جلد ١٩٨ ١٥٥٥ من ١٩٨ ١٥٥٥ و ١٤١ الكام آزادى كيان يم

#### اللغاث:

﴿رأس ﴾ سر- ﴿وجه ﴾ چبره- ﴿رقبة ﴾ گردن- ﴿فرج ﴾ شرمگاه- ﴿يعبّر ﴾ بيان كيا جاتا ہے، تعبير كيا جاتا ہے- ﴿ فرج ﴾ بيان كيا جاتا ہے- ﴿ فسائع ﴾ بجيلا بوا-

#### اعمّاق كوجزء بدن كي طرف مضاف كرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے غلام یا اپنی باندی سے کہا تیرا سرآ زاد ہے یا یوں کہا کہ تیرا چبرہ آزاد ہے یا یوں کہا کہ تیری سُرم گاہ آزاد ہے تو ان تمام صورتوں میں مملوک پر آزادی واقع ہوجائے گی ، کیوں کہ ان الفاظ سے انسان کے پورے بدن کوتعبیر کیا جاتا ہے لہٰذاد اُس، وجہ، دقیة اور بدن یا فرج سے پوراجیم اور پوری ملکیت مراد ہوگی اور کمل طور پرمملوک میں آزادی واقع ہوجائے گی جیسا کہ کتاب الطلاق پی تفصیل آچکی ہے۔

و إن أضافه النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے عتق کومملوک کے کسی جزء شائع مثلاً تہائی یا چوتھائی کی طرف منسوب کیا تو پہلے اس جز میں عتق واقع ہوگا اور پھر پورے بدن اور جسم میں سرایت کرجائے گا۔ اس میں امام صاحب رایٹھیڈ اور حضرات صاحبین ً کا اختلاف ہے جوعنقریب آرہا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَهُ إِلَى جُزُءٍ مُعَيَّنٍ لَا يُعَبَّرُ بِهِ.عَنِ الْجُمْلَةِ كَالْيَدِ وَالرِّجُلِ لَا يَقَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَمَالِكُمُّيهُ، وَالْكَلَامُ فِيْهِ كَالْكَلَامِ فِي الطَّلَاقِ، وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ.

تر جملہ: اوراگرمولی نے اعماق کو کسی ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورے بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا جیسے ہاتھ اور پیر تو ہمارے یہاں عتق نہیں واقع ہوگا، امام شافعی رکھیٹھیز کا اختلاف ہے، اور اس میں وہی بحث ہے جو طلاق میں ہے اور طلاق کی بحث کو ہم بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿رِجل﴾ ٹائگ، پاؤں۔

#### اعمّاق كوجزء بدن كي طرف مضاف كرنا:

مسکلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک کے اعماق کوکسی ایسے معین جزء کی طرف منسوب کیا جس سے پورابدن تعبیر نہیں کیا جاتا مثلاً یدك حو یار جلك حو کہا تو اس صورت میں ہمارے یہاں عتق متحقق نہیں ہوگا جب کہ امام شافعی رایٹھیڈ اور امام احمد وغیرہ کے یہاں اس صورت میں عتق واقع ہوجائے گا، یہ مسکلہ مسئلہ طلاق کی طرح ہے جسے ہم ماقبل میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرآئے ہیں۔

وَ لَوْ قَالَ لَا مِلْكَ لِيْ عَلَيْكَ وَ نَواى، بِهِ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ لَا مِلْكَ لِيْ

عَلَيْكَ لِأَنِّي بِغُنُّكَ وَ يَحْتَمِلُ لِأَنِّي آغَتَقُتُكَ فَلَا يَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا مُرَادًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

ترجمل: اوراگرمولی نے کہا تھ پرمیری کوئی ملکیت نہیں ہے اور اس سے اس نے آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد ہوجائے گا۔ اوراگر اس نے نیت نہیں کی تو آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیا حمّال ہے کہ مولی کی مراد بیہ ہو کہ میری تھ پرکوئی ملکیت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے تجھے بچ ڈالا اور بیمجی احمال ہے کہ میں نے تجھے آزاد کردیا، لہذا بدون نیت کوئی مراد متعین نہیں ہوگی۔

#### اللغاث:

﴿حرية ﴾ آزادي - ﴿لم ينو ﴾ نيت نبيس كي ـ

#### "لا ملك لى عليك"كالفاظ كالحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولی نے اپنے مملوک ہے کہالاملك لى عليك اوراس ہے آزادی کی نیت کی تو وہ آزاد ہوجائے گا اوراگر آزادی کی نیت نہیں کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں کہ لاملك لی علیك میں ملکیت ختم ہونے كے سليلے میں دواخمال بیں ان کچھے فروخت كردياس ليے بھے پرميری ملكيت نہيں ہے (۲) میں نے تجھے آزاد كردياس ليے بھے پرميری ملكيت نہيں ہے بدواخمال بیں اس ليے عتق اورا عماق كی جہت متعین ہونے کے ليے نیت كی ضرورت ہوگی اور بغیر نیت کے كوئی احمال متعین نہیں ہوگا۔

قَالَ وَ كَذَا كِنَايَاتُ الْعِتْقِ وَ ذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ خَرَجْتِ مِنْ مِلْكِى وَ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكِ وَ لَا رِقَ لِي عَلَيْكِ وَ قَدُ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ، لِلَّآنَةُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ السَّبِيْلِ وَالْخُرُوجَ عَنِ الْمِلْكِ وَ تَخْلِيَةُ السَّبِيْلِ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَخْتَمِلُ بِالْبَيْعِ أَوِ الْكِتَابَةِ كَمَا يَخْتَمِلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيْةِ، وَ كَذَا قَوْلُهُ لِأَمَتِهِ قَدْ أَطْلَقْتُكِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ خَلَيْتُ سَبِيْلَكِ وَهُوَ الْمَرْوِيُ يَخْتَمِلُ بِالْعِنْقِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّيَةِ، وَ كَذَا قَوْلُهِ طَلَقْتُكِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ.

تروجی اور ملکت سے نکل گی، اور ہے جسے مولی کا تول ہے اور ہے جسے مولی کا قول خوجتِ من ملکی تو میری ملکت سے نکل گی، تھ پر میری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پر میری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پر میری کوئی راہ نہیں ہے، میرے لیے تجھ پر رقیت نہیں ہے، میں نے تیری راہ چھوڑ دی۔ اس لیے کہ یہ بھے اور کتابت کے ذریعے بھی ملکت سے راہ کی نفی کرنے اور نکلنے کا اختمال رکھتا ہے، جسیا کہ عتق کے ذریعہ اختمال رکھتے میں، لہذا نمیت صروری ہے۔ اور ایسے بی مولی کا اپنی باندی سے قد أطلقتك كہنا ہے كيوں كہ يہ اس كے قول حليت سيلك كہنے كے درجے ہے، يہى امام ابو يونت برشان شاءاللہ بم اسے بيان كريں گے۔

#### اللغاث:

﴿سبيل ﴾ راست - ﴿وق ﴾ غلاى - ﴿ خليت ﴾ ميس نے چھوڑ ديا - ﴿ أَطلقت ﴾ ميس نے چھوڑ ديا ـ

# و آن البدايه جلد ١٤٥٥ ميل سود ٢٠٠٠ ميل سود ٢٠٠٠ ميل ميل احكام آزادي كے بيان ميں ي

#### كنايات اعماق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگرمولی نے اپ مملوک کو الفاظ کنایات کے ذریعے آزاد کیا جیسے یہ کہا کہ تو میری ملکیت سے خارج

ایر یہ کہ کہتھ پرمیری کوئی راہ نہیں ہے یا یہ کہا کہ تچھ پرمیرے لیے رقیت نہیں ہے یا یہ کہا کہ میں نے تیری راہ چھوڑ دی، تو ان تمام سورتوں میں اگرمولی نے عتق کی نیت کی ہوگی تو اس کے مملوک پر آزادی واقع ہوگی ورنہ نہیں، کیوں کہ ان الفاظ میں بھے کے ذریعے اور تابت کے ذریعے ملکیت سے نگلنے اور راہ چھوڑ نے کا بھی احتمال ہے اور عتق کے ذریعے بھی ملکیت سے نگلنے اور راہ تجوز نے کا جھی اور نیت کے مطابق عتق اور عدم عتق کا فیصلہ ہوگا، اس لیے ہم سے زین کہ ندکورہ تمام صورتوں میں وقوع عتق کے لیے مولی کی طرف سے نیت عتق ضروری ہے۔ اگر نیت پائی جائے گی تو آزادی متحق ہوگی ورنہ نہیں۔

و کذا قولہ النے: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے اپنی باندی سے قدا طلقت کہا یعنی ہیں نے تجھے چھوڑ دیا تو اس سے بھی بدون نیت آزادی نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ اس ہیں بھی اعماق اور تخلیہ سبیل دونوں کا احمال ہے، لہذا بدون نیت عتق محقق نہیں ہوگا کی وزیر تا امام ابو یوسف ویشی ہے۔ اس کے برخلاف اگر مولی نے اپنی باندی سے یوں کہا طلقت میں نے تجھے علی قبل میں مولی کی لا کھ نیت کرنے کا باوجود بھی باندی آزاد نہیں ہوگی، کیوں کہ لفظ طلقت طلاق کے لیے سے، لہذا اس سے عتق کا وقوع نہیں ہوگا۔

وَ لَوْ قَالَ لَا سُلُطَانَ لِي عَلَيْكَ وَ نَوَى الْعِتْقَ لَمْ يَعْتِقُ ، لِأَنَّ السُّلُطَانَ عِبَارَةٌ عَنِ الْيَدِ وَ سُمِيِّ السَّلُطَانُ بِهِ لِقِيَامِ يَدِهِ وَ قَدْ يَبُقَى الْمِلْكُ دُوْنَ الْيَدِ كَمَا فِي الْمُكَاتَبِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَا سَبِيْلَ لِي عَلَيْكَ، لِأَنَّ نَفْيَهُ مُطْلَقًا بِانْتِفَاءِ الْمِلْكِ، لِأَنَّ لِلْمَوْلَى عَلَى الْمُكَاتَبِ سَبِيْلًا فَلِهِذَا يَخْتَمِلُ الْعِتْقَ.

تروج کے اور اگر مولی نے کہا تھے پرمیری سلطنت نہیں ہے اور آزادی کی نیت کی تو مملوک آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ سلطنت سے بیند مراد ہے۔ اور بادشاہ کا نام اس لیے سلطان رکھا گیا ہے، کیوں کہ سلطنت پرائ کا قبضہ ہوتا ہے اور بھی بھی ملکیت باتی رہتی ہے، بین بہت و بند نہیں رہتا جیسا کہ مکا تب میں، برخلاف مولی کے قول لانسبیل لی علیك کے، اس لیے کہ بیل کی مطلقا نفی کرنا ملک کی نفی سے بوتی ہے، کیوں کہ مکا تب پرمولی کو میل حاصل رہتی ہے، اس لیے بیآزادی کا حمال رکھتا ہے۔

#### اللغاث:

» سطان » نلب، تسلط - ﴿ يعد ﴾ قبضه - ﴿ سمَّى ﴾ نام ركعا كيا ہے -

#### كنايات اعماق:

صورت مسئلہ یہ ہے کدا گرمولی نے ایخ مملوک ہے کہالاسلطان لی علیك تھ پرمیری سلطنت نہیں ہے اور اس جملے سے

# ر آن البداية جلد المحال المحا

اس نے آزادی کی نیت کی تو بھی وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ سلطان کامعنی ہے قبضہ، اس لیے بادشاہ کوسلطان کہتے ہیں کیوں کہ ملک پراس کا قبضہ ہوتا ہے بہر حال سلطان قبضہ کے معنیٰ میں ہے اور بھی ایہا ہوتا ہے کہ انسان کی ملکت باتی رہتی ہے لیکن قبضہ بیں رہتا ،اس لیے صورت مسئلہ میں مملوک پر آزادی نہیں واقع ہوگ ۔اس کے برخلاف اگرمولی نے اپنے مملوک سے لا سبیل لی علیك کہا اور اس سے اعتاق کی نیت کی تو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ لاسبیل لی علیك کو ساتھ ملک کو ساتھ ملک کو ساتھ کے برخلاف اگر مولی کو راہ حاصل رہتی ہے، اس لیے مکا تب کے دلاسبیل لی علیك عمل کو مطلق کہنا انتفائے ملک کو ساتھ کو اور چوں کہ مکا تب پرمولی کو راہ حاصل رہتی ہے، اس لیے مکا تب کے میں لاسبیل لی علیك عمل کو ساتھ کا اور مکا تب آزاد ہوجائے گا۔

وَ لَوْ قَالَ هَذَا ابْنِيْ وَ ثَبَتَ عَلَى ذَلِكَ عَتَقَ، وَ مَعْنَى الْمَسْنَالَةِ إِذَا كَانَ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَا يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ ذَكْرَهُ بَعْدَ هَذَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ نَسَبُ مَعْرُوفْ يَغْبُتُ نَسَبَهُ مِنْهُ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ ثَابِعَةٌ، وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إِلَى النَّسَبِ فَيَشْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِذَا ثَبَتَ عَتَقَ، لِأَنَّهُ يَسْتَنِدُ النَّسَبُ إلى وَقُتِ الْعُلُوقِ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ وَ يَعْتِقُ إِعْمَالًا لِللَّهُ ظِي مَجَازِهِ عِنْدَ تَعَذَّرِ إِعْمَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ نَسَبُ مَعْرُوفُ لَا يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ لِلتَّعَذُّرِ وَ يَعْتِقُ إِعْمَالًا لِللَّهُ ظِي مَجَازِهِ عِنْدَ تَعَذَّرِ إِعْمَالِهِ بِحَقِيْقَتِهِ. وَ وَجُهُ الْمَجَازِ نَذْكُرُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى.

آرد جھلہ: اوراگرمولی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اوراس پر جمار ہا تو وہ مملوک آزاد ہوجائے گا اور مسئلہ کے معنی یہ ہیں کہ جب اس جیسا لڑکا اس جیسے آدمی سے پیدا ہوسکتا ہو۔ اوراگر قائل سے اس جیسا لڑکا نہ ہوسکتا ہوتوا سے اس کے بعد بیان کیا ہے۔ پھر اگر غلام کا کوئی معروف نب نہ ہوتو اس محف سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ دعوی نسب کی ولایت ملک کی وجہ سے ثابت ہے اور غلام کونسب کی ضرورت بھی ہے لہٰ ہوا مولی سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا، اس لیے کہ وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ اور اگر غلام کا نسب معروف ہوتو مولی سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ نسب نطفہ قرار پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا۔ اور اگر غلام کا نسب معروف ہوتو مولی سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، کیوں کہ یہ معتذر ہے اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ اس لیے کہ لفظ کے حقیق معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بجازی معنی میں عمل کے دشوار ہونے کی وجہ سے اس کے بیان کریں گے۔

#### اللغات:

﴿ثبت ﴾ جم گیا۔ ﴿یولد ﴾ پیدا ہوسکتا ہو۔ ﴿یستند ﴾ منسوب ہوگا۔ ﴿علوق ﴾ استقر ارحمل۔ ﴿تعذر ﴾ عدم امکان۔ ﴿إعمال ﴾عمل دینا۔

#### غلام كواينا بينا قرار دينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے اوراس پر جمااور ڈٹار ہاتو اگر مولی اور غلام کی عمر میں اس قدر تفاوت ہو کہ مولی سے اس غلام جیسے بیٹے کی ولادت ممکن ہوتو وہ غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث میں ہے من ملك ذار حم محرم عتق علیه لینی جو محض اپنے کسی ذی رحم محرم كا مالك ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا لبذا غلام تو فوراً آزاد

# ر آن البداية بلد کي سي سي ۲۰۰ سي کي دور ۲۰۰ سي کي ازادي کے بيان يم

ہوجائے گا اور اگر اس غلام کا کوئی مشہور ومعروف نب نہ ہوتواس مولی ہے اس کا نسب بھی ثابت ہوجائے گا ،اس لیے کہ ثبوت نسب کے لیے دعوی نسب کی ولایت مولی کے مالک ہونے کی وجہ سے ثابت ہے اور غلام کو اس کی ضرورت بھی ہے ، اس لیے نسب ثابت ہوجائے گا ، کیوں کہ اب نسب وقت علوق یعنی نطفہ اور حمل قرار پانے کے بوجائے گا ، کیوں کہ اب نسب وقت علوق یعنی نطفہ اور حمل قرار پانے کے وقت کی طرف منسوب ہوگا اور اس وقت سے آزادی بھی ثابت ہوگی اور فہکورہ غلام کو وقت علوق ہی ہے گر اور آزاد ما نیس گے۔ وقت کی طرف منسوب ہوگا اور اس مورت میں مولی سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا ، کیوں کہ جب مولی کے علاوہ وو ہر شرف سے وہ غلام ثابت النسب ہوتو اس صورت میں مولی سے اس کا ثبات معتدر اور وشوار ہے ،

و ہی کا کی العج اس ماسے ہیں کہ ارتفاع ہوں سروف سب ہوو ال سورت یں مول سے اس کا ثبات متعذر اوردشوار ہے،
کیوں کہ جب مولی کے علاوہ دوسر شخص سے وہ غلام ثابت النسب ہوتو پھر مولی سے اس کے نسب کا ثبات متعذر اوردشوار ہے،
اس کیے نسب تو ثابت نہیں ہوگا۔ البتہ غلام آزاد ہوجائے گا تا کہ لفظ کو اپنے معنی مجازی پرمحمول کیا جاسکے، کیوں کہ ضابطہ بیہ کہ
جب لفظ کے حقیق معنی پر عمل کرنا متعذر ہوتو اس صورت میں مجازی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ضابطہ کے الفاظ بیہ ہیں اذا تعدد ت
الحقیقة بصار إلى المجاز .....

وَ لَوْ قَالَ هَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ عَتَقَ، أَمَّا الْأَوَّلُ فِلَانَ السَمَ الْمَوْلَى وَ إِنْ كَانَ يَنْتَظِمُ النَّاصِرَ وَالْمَ الْعَقَلَةِ إِلَّا أَنَّهُ تَعَيَّنَ الْأَسْفَلُ فَصَارَ كَاسُمٍ خَاصٍ لَهُ، وَ هَذَا لِأَنَّ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوَّلُ وَالثَّانِي، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَازٍ الْمَوْلَى لَا يَسْتَنْصِرُ بِمَمْلُوكِهِ عَادَةً وَ لِلْعَبْدِ نَسَبٌ مَعُرُوفٌ فَانْتَفَى الْأَوْلُ وَالثَّانِي، وَالثَّالِكُ نَوْعُ مَجَازٍ وَالْكَلَامُ لِحَقِيقَتِه، وَ الْإَصَافَةُ إِلَى الْعَبْدِ تُنَافِي كُونَهُ مُعْتَقًا فَتَعَيَّنَ الْمَوْلَى الْأَسْفَلُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ لِلْمَاتِي الْمُولِي الْمَسْفِلُ فَالْتَحَقَ بِالصَّرِيْحِ، وَ كَذَا اللَّهُ تَعَالَى، وَ لَا يُصَدَّقُ فِيمَا بَيْنَةً وَ بَيْنَ اللَّهُ تَعَالَى، وَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَصَاءِ لِمُحَالَفَتِهِ الظَّاهِرَ، وَ أَمَّا الثَّانِي فِلْأَنَّهُ لَمَّا تَعَيَّنَ الْالْسُفَلُ مُرَادًا فَالْتَحَقَ بِالشَّوْلِ فَي النَّانِي فَلَا الْكَذَا اللِيقَاءُ بِاللَّفُظِ الصَّرِيْحِ يَعْتِقُ بِأَنَّ قَالَ يَا حَيْثَ فَكَذَا النِيدَاءُ بِهِذَا اللَّفُظِ الصَّرِيْحِ يَعْتِقُ بِأَنَّ قَالَ يَا حَيْثَ فَكَذَا النِيدَاءُ بِهِ اللَّهُ فِي الثَّانِيْ فِي الثَّانِيْ ، فِي النَّافِظِ الصَّرِيْحِ يَعْتِقُ بِأَنَّ قَالَ يَا حَيْثَقُ فَكَذَا النِيدَاءُ بِهِذَا اللَّفُظِ، وَقَالَ وَقَالَ وَقَلْهِ يَا صَيْحِيْقُ فَكَذَا النِيدَاءُ بِهِذَا اللَّفُطِ، وَقَالَ وَقَالَ وَقَلْهُ إِنَّا عَيْنَ الْكَلَامُ لِحَقِيْقَتِهِ وَ قَلْهُ أَمُكَنَ الْكَلَامُ لِحَقِيْقَتِهِ وَ قَلْهُ أَمْكُنَ الْكَلَامُ وَلَا فَلَى الْعَمْلُ بِهِ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَهُ، لِلْآنَهُ لَيْسَ فِيْهِ مَا يَخْتَصُّ بِالْعِنْقِ فَكَانَ إِكْرَامًا مَحْضًا.

ترجیمه: اوراگر آقانے (اپ غلام کو) کہا یہ میرامولی ہے یا کہا اے میر ہمولی تو غلام آزاد ہوجائےگا، بہرحال پہلاتواس لیے کہ اگر چہ لفظ مولی مددگار، پچپازاد بھائی دین موالات عماقہ اعلی اوراسفل وغیرہ کوشامل ہے لیکن یہاں اسفل متعین ہے لہذا وہ اس کا اسم خاص ہو گیا۔ اور بیاس وجہ ہے ہے کہ مولی عاد تا اپنی مملوک سے مدنہیں طلب کرتا اور غلام کا معروف نسب بھی ہے، لہذا پہلا اور دوسرا معنی منتفی ہو گیا۔ اور بیاس وجہ سے کہ کمول نے جب کہ کلام اپنے حقیقی معنی کے لیے ہوتا ہے اور غلام کی طرف نسبت کرنا اس کے معتق ہوئے کے منافی ہے، لہذا مولی اسفل متعین ہے اور بیصری کے ساتھ لاحق ہوگیا۔ اور ایسے ہی اگر مولی نے اپنی باندی سے کہا کہ یہ میری مولی ہے اس دیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے۔

# ر آن البدايه جلد المحال ١٠٠٣ من المحال ١٠٠٣ من المحال الكام آزادى كے بيان يم ا

اوراگرمولی نے کہا کہ میں نے اس ہے موالات فی الدین مرادلیا تھایا جھوٹ مرادلیا تھا تو فیما بینہ وبین الله ایک تصدیق کی جائے گی ،اس لیے کہ بیظا ہر کے خلاف ہے، رہی دوسری شکل تو جب اسفل مراد ہوتا معین ہوگیا تو یہ بھی صرح کے ساتھ لاحق ہوگیا اور لفظ صرح کے ساتھ لیکارنے سے غلام آزاد ہوجاتا ہے بایں طور کہ مولی کیجا ہے جہ سعین ہوگیا تو یہ بھی صرح کے ساتھ لاحق ہوگیا اور لفظ صرح کے ساتھ لیکارنے سے بھی (غلام آزاد ہوجائے گا) امام زفر فراتے ہیں کہ دوسری صورت میں غلام آزاد نہیں ہوگا اس لیے کہ یا سیدی یا مالکی کی طرح اس قول سے بھی اکرام مقصود ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کلام اپ حقیقی معنی کے لیے ہوتا ہے اور حقیقی معنی پر عمل کرناممکن بھی ہے۔ برخلاف امام زفر رکھ تھیڈ کے بیان کے ، اس لیے کہ اس میں کوئی ایبا کلام ہی نہیں ہے جو عت کے ساتھ خقس ہو، لہذا وہ صرف اکرام ہوگا۔

#### اللغات:

﴿مولى ﴾ آزادكرده/ آزادكننده - ﴿ناصر ﴾ مددكرنے والا - ﴿لا يستنصر ﴾ مدنييل مانكا -

ايخ غلام كودمولى" كمن كاتكم:

صورت مسئلہ بالکل آسان اور سہل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی مولی اور آقانے اپنے غلام کی طرف اشارہ کر کے کہا ھذا مولای بیمیرا مولی ہے یا یوں کہایا مولای اے میرے مولا تو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گاخواہ مولی اور قائل ہذہ الجملہ عتق کی نیت کر کے یا نہ کرے جب کہ ائمہ ثلاثہ اور امام زفر رکھتے کیڈے یہاں بدون نیت غلام آزاد نہیں ہوگا۔

پہلی صورت (یعنی جب مولی نے هذا مو لاي کہا) کی ولیل ہے کہ لفظ مولی اگر چہ کی معانی میں مشترک اور مستعمل ہے اور اس سے معین ومددگار کا معنی بھی مراد لیا جاسکتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے و أن الکافوین لامو لا لھم میں لامولی سے لان صولھم مرادلیا ہے، اس طرح بی لفظ چپازاد بھائیوں کا بھی معنی دیتا ہے چنانچہ سورہ مریم میں ہے و انبی حفت الموالی من ورانبی اور موالی سے پچپازاد بھائی ہی مراد ہیں، نیز اس سے دین موالات بھی مراد ہیں جس کی صورت ہے کہ ایک مسلمان کی شخص سے کہ کہ تم میرے مولی ہواگر میں مرجاوک تو میرے وارث بن جانا اور اگر میں کوئی جرم اور جنایت کروں تو میری طرف سے تاوان اور دیت دینا اور وہ شخص اسے قبول کر لے تو وہ نہ کورہ مسلم کا دین مولی ہوگا، ایسے ہی لفظ مولی سے معتق یعنی آزاد کرنے والا بھی مراد ہوسکتا ہے، بہر حال پہلا یعنی ناصر اور مددگار والا معنی نہیں مراد لے کئے ، کیوں کہ آخری معنی یعنی معتق بعنی آزاد کردہ غلام مراد ہے، اس لیے کہ اس سے پہلا یعنی ناصر اور مددگار والا معنی نہیں مراد لے کئے ، کیوں کہ مولی عمونی اور عاد تا غلام سے مدذ نہیں طلب کرتا، اس طرح دو سرایعنی این اسم والا معنی بھی مراد نہیں لیا جاسکتا، اس لیے کہ اس غلام کا نسب معروف ہوا اور عاد تا غلام سے مدذ معنی تو منتی ہو گئے۔

ر ہاتیسرامعنی بینی موالات فی الدین تو وہ بھی نہیں مراد لیا جاسکتا، کیوں کہ مولی فی الدین لفظ مولی کا مجازی معنی ہے اور مجاز کی طرف اس وقت رجوع کیا جاتا ہے جب حقیقی معنی پڑمل مرکن ہے، اس لیے اسے معنی مجازی پڑمیں محمول کیا جاسکتا، لہذا میں بھی مراد لینامنفی ہوگیا، اب رہا چوتھ معنی کا مراد ہونا یعنی اس سے مولی اعلی اور آزاد

## ر آن البدایه جلد کی کرده کار ۲۰۰۳ کی کی کرده کرده کام آزادی کے بیان میں کے

کرنے والامولی مراولیا جائے تو وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیوں کہ ھذا مولای میں ہزااتم اشارہ ہے اور مولای سے غلام مشارالیہ ہے جس کی طرف نبیت کی گئی ہے اور چوں کہ اس کا غلام ہونا متعین ہے، اس لیے وہ معتق نہیں ہوسکتا ،الہذا جب ان معانی میں سے کوئی بھی معنی مراونہیں لیا جاسکتا تو اس سے مولی اسفل بعنی معتق والامعنی متعین ہوگا اور لفظ مولی یہاں اس معنی میں صریح ہوگا اور لفظ صریح میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ھذا مولای کہنے سے بدون نبیت بھی وہ غلام آزاد ہوجائے گا، اس طرح اگر کوئی شخص اپنی باندی سے ھذہ مولای کے علاوہ اسے کسی اور معنی پر باندی سے جو ھذا مولای کی ہے۔

ولو قال النے: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر قائل اور مولی ہے کہ ھذا مو لای سے میری مرادیتھی کہ وہ میرادینی مولی ہے یا میں نے کذب اور جھوٹ کا ارادہ کیا تو دیانتا کینی فیما بینہ و بین اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی لیکن قضاء اس کی تصدیق وتوثیق نہیں ہوگی ، کیوں کہ اس کا ارادہ ظاہر کے خلاف ہے اور خلاف ظاہر امور میں صرف دیانتہ ہی تصدیق ہوتی ہے۔

و أماالظائى المع: فرماتے ہیں كه دوسرى صورت بعنى يامولائي كہنے كى صورت ميں بھى ہمارے يہاں بدون نيت غلام آزاد ہوجائے گا، كيوں كه جب لفظ مولى سے مولى اسفل بعنى معنى مراد ہاور بيلفظ يہاں اى معنى ميں صرح ہاور صرح لفظ سے پكار نے ميں مثلاً يا حريا عتيق كہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا ميں مثلاً يا حريا عتيق كہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اور صرح كى طرح سى تو يا مولى كہنے سے غلام آزاد ہوجائے گا اور صرح كى طرح اس ميں بھى نيت كى ضرورت نہيں يڑے گى۔

اس کے برخلاف امام زفر روائی فی اس سے برخلاف امام زفر روائی فی اس سے بیں کہ اس صورت میں غلام آزاد ہی نہیں ہوگا کیوں کہ اس لفظ سے تعظیم مقصود ہوتی ہوا ، لہٰذا ہوا تعظیم و تکریم کے حوالے سے بیا سیدی اور یا مالکی کہنے سے غلام آزاد نہیں ہوتا ، لہٰذا اس سے بھی غلام آزاد نہیں ہوگا ۔ لیکن ہماری طرف سے اس کا جواب بیہ ہے کہ تعظیم و تکریم لفظ مولی کے مجازی معنی ہیں اور معتق اس کا حقیقی معنی ہی پرمحمول کریں گے اور اس سے مولی کا حقیقی معنی ہی پرمحمول کریں گے اور اس سے مولی اسفل مرادلیں گے نیجناً غلام آزاد ہوجائے گا۔

اس کے برخلاف امام زفر رہ تھیا جو کہتے ہیں یعنی یا سیدی اور یا ماکئی پرمحمول کرنا تو ان لفظوں میں کوئی ایسا لفظ ہی نہیں ہے جو آزادی پر دلالت کرے، لہذا یا سیدی اور یا مالکی میں اکرام محض ہوگا اور اکرام محض سے تو ہم بھی عدم عتق کے قائل ہیں۔ امام زفر جلیٹیڈ کا قول اس معنی کر کے بھی سمجھ سے پرے ہے کہ جب یہاں نداء مولی کی طرف سے ہے تو ظاہر ہے کہ منا دی غلام ہوگا اور بھلا آقا بھی کہیں غلام کا اس طرح اکرام کرتا ہے، یہ بات علق سے نیخ نہیں اتر رہی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ يَا ابْنِي أَوْ يَا أَخِي لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ النِّدَاءَ لِإِعْلَامِ الْمُنَادَى إِلَّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ بِوَصْفٍ يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِتَحْقِيْقِ ذَٰلِكَ الْوَصْفِ فِي الْمُنَادَى اسْتِحْضَارًا لَهُ بِالْوَصْفِ الْمَخْصُوْصِ كَمَا فِي قَوْلِهِ يَا حُرُّ عَلَى مَا بَيَّنَاهُ، وَ إِذَا كَانَ النِّدَاءِ بِوَصْفٍ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ مِنْ جِهَتِهِ كَانَ لِلْإِعْلَامِ الْمُجَرَّدِ دُوْنَ تَخْقِيْقِ الْوَصْفِ فِيْهِ لِتَعَذَّرِه، وَالْبُنُوَّةُ لَا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهَا حَالَ النِّدَاءِ مِنْ جِهَتِه، لِأَنَّهُ لَوِ انْخَلَقَ مِنْ مَاءِ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ ابْنَا لَهُ بِهِلَذَا

البَدَاءِ فَكَانَ لِمُجَرَّدِ الْإِعْلَامِ، وَ يُرُواى عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحَالُمَا النَّا الْهَ يَعْتِقُ فِيْهِمَا، وَالْإِعْتِمَادُ عَلَى الظَّاهِرِ، وَ لَوْ قَالَ يَا ابْنُ لَا يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْأَمْرَ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيْهِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ، لِأَنَّهُ تَصْغِيْرٌ لِلْإِبْنِ وَالْمُرُ كَمَا أَخْبَرَ فَإِنَّهُ ابْنُ أَبِيْهِ، وَ كَذَا إِذَا قَالَ يَا بُنَيَّ أَوْ يَا بُنَيَّةُ، لِأَنَّهُ تَصْغِيْرٌ لِلْإِبْنِ وَالْمِنْ كَمَا أَخْبَرَ.

ترجمہ : اور اگر مولی نے کہا اے میرے بیٹے یا اے میرے بھائی تو غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ نداء منادی کو اطلاع کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن اگر وہ کسی ایے وصف کے ساتھ ہو جے پکار نے والے کی طرف سے ٹابت کرناممکن ہوتو منادی میں اس وصف کے ثبوت کے لیے ہوگا تا کہ منادی کو ای وصفِ خاص کے ساتھ حاضر کیا جائے جیسا کہ مولی کے یا حرکہ میں ہے جے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور جب نداء کسی ایے وصف کے ساتھ ہوجس کو پکارنے والی کی طرف سے ثابت کرناممکن ہونہ تو یہ نداء صرف اطلاع کے لیے ہوگا نہ کہ منادی میں اس وصف کے اثبات کے لیے، کیوں کہ اس کا اثبات معتدر ہے اور بیٹا ہونا ایک ایسا وصف ہے جے پکارنے کے وقت منادی کی طرف سے ٹابت کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اس پکارنے کے وقت منادی کی طرف سے ٹابت کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اس پکارنے کے وقت منادی کی طرف سے ٹابت کرناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ دوسرے کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو اس پکارنا خوال کی طرف سے ٹابت کرناممکن نہیں ہوگا۔

اورامام ابوصنیفہ طِیْشیڈے شاذ روایت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں غلام آزاد ہو جائے گالیکن اعتباد ظاہر الروایة ہی پر ہے۔ اوراگرمولی نے اسے بیٹے کہا تو غلام آزاد نہیں ہوگا ،اس لیے کہ معاملہ وہی ہے جواس نے خبر دیا ہے ، کیوں کہ وہ غلام اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ای طرح اگرمولی نے یا بنی یا بُذیة کہا اس لیے یہ اضافت کے بغیرا بن اور بنت کی تصغیر ہے اور معاملہ اس کی خبر کے مطابق ہے۔

اللغات:

\_\_\_\_\_\_ ﴿إعلام ﴾ خبر دینا، اطلاع کرنا۔ ﴿منادی ﴾ جس کو پکارا گیا۔ ﴿مجرّد ﴾ محض، صرف۔ ﴿بنوّق ﴾ بیٹا ہونا۔ ﴿انحلق ﴾ بیداہوا ،تخلیق یائی۔

#### ايي غلام كوبينا يا جمائى كهدكر يكارنا:

اس سے پہلے یہ بات آپکی ہے کہ اگر کی مولی نے اپنے غلام کو یا حریاعتیں اور یا مولا کی کہہ کر پکارا تو وہ غلام آزاد ہوجائے گا اوراس کے علاوہ دیگر الفاظ مثلاً یا ابنی اور یا آخی کہہ کر پکار نے سے غلام آزاد نہیں ہوگا یہاں اس کی مزید تشریح وتوضح ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ابنی اور یا آخی کہہ کر غلام کو پکار نے سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ اگر نداء کی ایسے وصف کے ساتھ ہو جے منادی کی طرف سے منادی میں ثابت کرناممکن ہوتو اس صورت میں منادی میں اس وصف کو ثابت کیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ منادی اور پکار نے والا اس وصف ندکور کے ساتھ منادی کو حاضر کرنا اور بلانا چاہتا ہے جسے مولی کے یا حراور یاعتیں کہنے کی صورت میں غلام آزاد ہوجاتا ہے کیوں کہ وہ اس وصف کے ساتھ غلام کو بلانا اور حاضر کرنا چاہتا ہے، لیکن صورت مسکلہ میں ابن اوراخ یہ دونوں ایسے وصف ہیں جن کا اثبات مولی کی طرف سے بحالتِ نداء ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ غلام دوسرے آدمی کے نطفے سے پیدا ہوا ہے تو طاہر ہے کہ اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس کے پکار نے سے وہ نہ تو اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس کے پکار نے سے وہ نہ تو اس کا بیٹا ہوگا اور اس کے بیٹوں کا بھائی ہوگا اور اس کے بیٹار کی طرف سے منادی لیعنی غلام میں خدکور کوران صرف اطلاع اور آگا ہی کے لیے ہوگا اور اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ قائل کی طرف سے منادی لیعنی غلام میں خدکورہ کیار نے صوف اطلاع اور آگا ہی کے لیے ہوگا اور اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ قائل کی طرف سے منادی لیعنی غلام میں خدکورہ

# ر آن الهداية جلد في من الله من الله من الله من الله من الله الله من ا

دونوں وصفوں میں ہے کی وصف کا اثبات ممکن نہیں ہے۔ یقصیل ظاہرالروایہ کے مطابق ہے۔

اس کے برخلاف امام اعظم والتی ایس سے حضرت حسن بن زیادگی شاذ روایت یہ ہے کہ یا ابنی اور یا انھی کہنے کی صورت میں بھی غلام آزا ہوجائے گا،لیکن یہ روایت نہایت معمولی اور پھیسے سے اس لیے صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ والا عتماد علی المظاهر لینی معتمداور متندروایت ظاہر الروایہ کی روایت ہے۔

ولو قال المع: اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے غلام سے یا ابن کے بجائے یا ابن کہا (اے بیٹا) تو اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولی کی بات واقع کے مطابق ہے اور یقینا وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے لہذا اس میں عتق کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر مولی نے غلام سے یا بُنی (اے بنوا) تصغیر کے ساتھ کہا یا باندی سے یا بُنی کہا اور اپنی طرف اضافت نہیں کی تو اس صورت میں بھی غلام اور باندی پر آزادی نہیں واقع ہوگی، کیوں کہ اس کا کلام حقیقت کے مطابق ہے اور تصغیر تو شفقت اور مہر بانی کیلئے استعال کی جاتی ہے، لبذا اس صورت میں بھی عتق کا تحقق نہیں ہوگا۔

وَإِنْ قَالَ لِعُلامٍ لَا يُولَدُ مِفْلُهُ لِمِفْلِهِ هِذَا ابْنِي عَتَقَ عِنْدَ أَبِي حَيْفَةَ وَمَالِكُانَةٍ، وَقَالَا لَا يَعْتِقُ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي وَمُولُكُمْ اللَّهُ كُلُمُ اللَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِبْقَتِهِ فَيُردُّ وَيَلْعُوْ كَقَوْلِهِ أَعْتَقْتُكَ قَبْلَ اَنُ أُخْلَقَ أَوْ قَبْلَ أَنْ تُخْلَقَ، وَ هِذَا حَيْفَةَ وَمِ النَّقَلَيْهِ اللَّهُ كَلامٌ مُحَالٌ بِحَقِبْقَتِهِ لَكِنَّهُ صَحِيْحٌ بِمَجَازِهِ لِاَنَّةُ إِخْبَارٌ عَنْ حُرِيَّتِهِ إِمَّا إِخْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَ إِطْلاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ لِحَرِيَّتِهِ إِمَّا إِخْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَ إِطْلاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ فَمُسْتَجَازٌ فِي اللَّمَهُ وَي الْمَمْلُوكِ سَبَ لِحُرِيَّةٍ لِإِمَّا إِخْمَاعًا أَوْ صِلَةً لِلْقَرَابَةِ، وَ إِطْلاقُ السَّبَ وَ إِرَادَةُ الْمُسَبِّ مَمْدُولِ عَي الْمُمَلُوكِ، وَالْمُشَابَهَةُ فِي وَصُفِ لَازِمَ مِنْ طُرُقِ لَمُنَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَوْلِ مَا عُرِقَ فَي وَصُفِ لَازِمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلَّاقِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ

ترجمه: اوراگرمولی نے ایسے غلام کو هذا بنبی کہا کہ اس سے اس جیسا غلام نہیں پیدا ہوسکتا تو امام ابوحنیفہ رکھ تھائے کے یہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گا،حضرات صاحبین ٌفرماتے ہیں کہنیں آزاد ہوگا اور یہی امام شافعی رکھ تھا کا بھی قول ہے، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جس کواس کے حقیقی معنی (پرمحمول کرنا) محال ہے لہٰذاوہ رداورلغوہوجائے گا جیسے مولی کا بیقول (مردود ہے) کہ میں نے

تخمے اپنے پیدا ہونے سے پہلے یا تیرے پیدا ہونے سے پہلے آزاد کردیا۔

حضرت امام ابوحنیفہ والشیط کی دلیل یہ ہے کہ یہ کلام اگر چراپے حقیق معنیٰ میں محال ہے لیکن مجازی معنی میں صحیح ہے، اس لیے یہ کہ مول کے وقت سے غلام کے آزاد ہونے کی خبر دینا ہے اور بیتکم اس لیے ہے کہ مملوک کا بیٹا ہونا اس کی آزادی کا سبب ہے یا تو اجماع کی وجہ سے یاصلہ قرابت کی وجہ سے اور سبب بول کر مسبب مراد لینا لفت عرب میں مجاز ہے۔ اور اس لیے بھی کہ مملوک میں بیٹا ہونے کے لیے حریت لازم ہے اور وصف لازم میں تشبید دینا مجاز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جبیا کہ یہ معلوم ہو چکا ہے، لہذا کلام کو لغوہونے سے بچانے ہے کے لیے مجاز رجمول کیا جائے گا۔

برخلاف اس مسکلے میں جو استی استی استی اسلی ہے اس لیے کہ اس میں بجازی کوئی راہ نہیں ہے لہذا اس کا لغوہ ونامتعین ہے۔
اور یہ اس صورت کے برخلاف ہے جب کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیراہاتھ (غلطی سے) کاٹ ویالیکن اس نے
اپنے دونوں ہاتھ میں سالم نکال دیے تو اسے اقرار بالمال اورالتزام مال سے مجاز نہیں قرار دیا جائے گا اگر چفلطی سے ہاتھ کا ثنا مال
مخصوص یعنی تاوان کے وجوب کا سبب ہے اور یہ ایک وصف میں مال مطلق کے خالف ہے یہاں تک کہ عاقلہ پردوسال میں جرمانہ
واجب ہوتا ہے اور قطع یہ کے بغیراس کا اثبات ممکن نہیں ہے اور جس کا اثبات ممکن ہے توقطع اس کا سبب نہیں ہے۔ رہی آزادی تو وہ
ذات اور تیم کے اعتبار سے محتلف نہیں ہوتی ، لہذا ابن سے مجاز احریت مراد لیناممکن ہے۔

#### اللغات:

﴿لا يولد﴾ نه پيدا ہوسكتا ہو۔ ﴿ير ق ﴾ روكر ديا جائے گا۔ ﴿يلغو ﴾ لغو ہو جائے گا۔ ﴿اخلق ﴾ يس پيدا كيا كيا۔ ﴿ بنوّة ﴾ بينا ہونا۔ ﴿صلة ﴾ حس سلوك۔ ﴿تحرّز ﴾ بجنا۔ ﴿ارش ﴾ جرمانه، تاوان۔ ﴿عاقلة ﴾ الل خاندان۔

#### اسيخ غلام كواپنا بينا قراردينا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے کہا ھذا ابنی اور وہ غلام عمر میں اس شخص سے بڑا ہواور اس جیسے غلام کا اس جیسے آدی سے پیدا ہونا ممکن نہ ہوتو امام اعظم والتھائئے کے یہاں وہ غلام آزاد ہوجائے گالیکن حضرات صاحبین اور امام شافعی والتھائئے کے یہاں آزاد نہیں ہوگا ، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ جب غلام اپنے مولی سے عمر میں بڑا سے تو ظاہر ہے کہ وہ کلام اپنے حقیقی معنی پرمحمول نہیں کیا جا سکتا اس لیے وہ کلام رداور لغو ہوگا جیسے اگر مولی یہ کہتا کہ میں نے اپنی پیدائش سے پہلے یا تیری پیدائش سے پہلے تخصے بہلے کہتے کہ خوات مسئلہ میں بھی مولی کا کلام رد ہوگا۔

حضرت امام ابوصنیفہ والیفیاد کی دلیل ہے ہے کہ اگر چہ اس کلام کے حقیق معنی محال اور معتدر ہیں اور غلام کے مولی سے کمیر من ہونے کی وجہ سے اسے حقیقت کا جامہ پہنا ناممکن نہیں ہے گر مجازی معنی لیعن حریت اور آزادی کے حوالے سے یہ کلام درست اور صحیح ہے، اس لیے کہ مولی نے اپنے کلام سے گویا اس بات کی خبر دی ہے کہ جب سے میں اس غلام کا مالک ہوا ہوں اس وقت سے یہ آزاد ہے، کیوں کہ بیٹا ہونا غلام کی آزادی کا سبب ہے اور بیسب اجماع امت سے بھی ثابت ہے، اور صلہ قرابت سے بھی ثابت ہے، کیوں کہ بیٹا ہونا غلام کی آزادی کا سبب یعنی عتق مراد لیا گیا ہے جو لفت عرب میں مجاز ہے اور حقیق معنی معتذر ہونے کے وقت مجازی معنی کومراد لینا درست آور جائز ہے۔

# ر أن البدايه جلد ١٥٥٠ يوس ١٠٠٠ يوس ٢٠٠٠ يوس الكام آزادى كيان يس

و لأن الحویة الح: یہاں ہے امام اعظم والتیا کی دوسری دلیل بیان کی گئی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مملوک کا بیٹا ہونے کے لیے اس کا آزاد ہونا ضروری ہے تو گویا بنوت اور عتق دونوں لازم اور ملزوم ہیں اور وصف لازم کے ساتھ تشبید دینا بھی ایک قتم کا مجاز ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی کلام کو مجازی معنی پرمحمول کیا جائے گا، کیوں کہ ضابطہ یہ ہے کہ إعمال المکلام أولئی من اھماللہ یعنی کلام کوکار آمد بنانا اسے برباد اور برکار کرنے ہے بہتر ہے۔ اس کے برخلاف أعتقتك قبل أن أحلق المح: والا جملہ جس سے حضرات صاحبین نے استشہاد کیا ہے وہ درست نہیں ہے، کیوں کہ تحقق عتق کے لیے مولی اور مملوک دونوں کا زندہ بخیر رہنا ضروری ہے اور سی کی بھی پیدائش سے پہلے عتق کا تحقق نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کلام تو سراسر لغوا ور ردہوگا اور حقیقت اور مجاز دونوں اعتبار سے محروم ہوجائے گا۔

و هذا بخلاف الغ: سال سے حضرت امام صاحب والیٹیڈ پر ایک اعتراض مقدر کاجواب ہے، اعتراض بیہ ہے کہ جب بہ قول آپ کے لازم اور سبب بول کر ملزوم اور مسبب مراد لینا مجاز ہے اور کلام کے حقیقی معنی متعذر ہونے کی صورت میں اسے مجازی معنی پر نمول کیا جاتا ہے تو یہ اصل اور ضابطہ ہر جگہ جاری ہونا چاہیے حالال کہ ہم یہ دکھے رہے ہیں کہ ایک جگہ امام صاحب والیٹیلڈ بھی اپنے اس ضابطے پر عمل پیرانہیں ہیں، چنا نچہ اگر کسی نے دوسرے سے کہا قطعت بدك خطابیں نے غلطی سے تیرا ہاتھ کاٹ ویا، لیکن دوسرے نے جھٹ سے اپناہا تھ میچے سالم نکال کردکھایا تو یہاں بھی سبب یعنی قطع یہ بول کر مسبب یعنی تاوان کے وجوب کو مجاز آمراد لینا حاسے تھا حالال کہ امام صاحب والیٹیڈ کے یہاں بھی ایسانہیں کہا گیا ہے۔

ای کاجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قطع یہ سے مال مطلق واجب نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک خاص قسم کے مال یعنی ضان اور تاوان کے وجوب کا سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ مال تاوان عاقلہ یعنی معاون برادری پر دوسال میں واجب ہوتا ہے جب کہ مال مطلق فوراً واجب ہوتا ہے ، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ کے بغیر ممکن نہیں ہے اور مال مطلق یعنی قرض کے اقرار سے جو مال واجب ہوتا ہے ، ای طرح ضان کا وجوب سبب یعنی قطع یہ ہے اس لیے ان حوالوں سے ارش یعنی ضان کا مال مال مطلق سے مختلف ہے اور صورتِ مسئلہ میں چوں کہ سبب یعنی قطع یہ پایانہیں گیا ہے ، اس لیے مسبب یعنی مالِ ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے مختلف ہے مطلق سے مختلف ہے اس لیے مسبب یعنی مالِ ضان بھی واجب نہیں ہوگا اور مال ارش چوں کہ مطلق سے مختلف ہے اس کے مسبب یعنی مالِ ضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف حریت اور آزادی کا مسئلہ ہے تو چوں کہ حریت ذات یعنی زوال رقیت اور تھم بعنی قضاءاور شہادت وغیرہ کی لیافت کے حساب سے حقیقت اور مجاز میں مختلف نہیں ہوتی۔اس لیے أنت حویا هذا حو کہہ کر حقیقتا بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے اور بذا بنی کہہ کراہے بذا حرکے معنی میں مجازا مراد لے کر بھی آزادی واقع کی جاسکتی ہے۔

وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَبِي وَ أُمِّي وَ مِثْلُهُ لَا يُوْلَدُ لِمِثْلِهِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لِصَبِيِّ صَغِيْرٍ هَذَا جَدِّيُ قِيْلَ هُوَ الْخِلَافِ لِمَا بَيَّنَا، وَ لَوْ قَالَ لِصَبِيِّ صَغِيْرٍ هَذَا الْكَلَامُ لَا مُوْجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَهِيَ الْمُوْجِبَ لَهُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَهُوَ الْأَبُ وَهِيَ عَيْرُ ثَابِتَةٍ فِي كَلَامِهِ فَتَعَذَّرَ أَنْ يُجْعَلَ مَجَازًا عَنِ الْمُوْجِبِ، بِخِلَافِ الْأَبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ، لِأَنَّ لَهُمَا الْآبُ وَهِيَ عَيْرُ فَا إِنَّهُ وَالْبُنُوَّةِ، وَلَوْ قَالَ هَذَا أَخِي لَا يَعْتِقُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ وَمَا لِلْآلُولَةِ أَنَّهُ

يَعْتِقُ، وَ وَجُهُ الرِّوَايَتَيْنِ مَا بَيَّنَاهُ، وَ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ هَذَا ابْنَتِي فَقَدْ قِيْلَ عَلَى الْجَلَافِ وَ قَدْ قِيْلَ هُوَ بِالْاِجْمَاعِ، لِأَنْ الْمُشَارَ إِلَيْهِ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْمَسَمَّى فَتَعَلَّقَ الْحُكُمُ بِالْمُسَمَّى وَهُوَ مَعْدُوهٌ فَلَا يُعْتَبَرُ وَ قَدْ حَقَّقْنَاهُ فِي الْبَكَاحِ.

تروجہ کے: اوراگر موٹی نے غلام کو کہا یہ میراباپ ہے (یا باندی کو کہا) یہ میری ماں ہے اوراس جیسا آدمی اس غلام یا باندی ہے پیدا دادا نہیں ہوسکتا تو وہ بھی اسی اختلاف پر ہے اس دلیل کی وجہ ہے جہ م بیان کر چھے۔ اوراگر اس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ یہ میرا دادا ہے تو ایک قول یہ ہے کہ وہ مختلف فیہ ہے اور دو سرا قول یہ ہے کہ بالا تفاق وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ ملک (مملوک) میں اس بات سے بدون واسط اب کوئی بات واجب نہیں ہوگی اور اس کلام میں واسط خابت ہی نہیں ہے، لہذا اسے (مجازا) موجب حریت قرار دینا معند رہے۔ برخلاف باپ ہونے اور بیٹا ہونے کے ، کیوں کہ واسط کے بغیر بھی مملوک میں یہ دونوں موجب حریت ہیں۔ اوراگر موٹی ورنوں کہ واسط کے بغیر بھی مملوک میں یہ دونوں موجب حریت ہیں۔ اوراگر موٹی دونوں روایتوں کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اوراگر موٹی نے اپنے غلام کو کہا یہ میری ہیٹی ہے تو ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی محتلف فیہ ہو دونوں روایتوں کی دلیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہوگا اور مشمی معدوم ہے، لہذا اور دوسرا قول یہ ہوگا اور میں ہم اس سے نابت کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

﴿جد ﴾ دادا۔ ﴿موجب ﴾سبب

#### اسیخ غلام باندی کواپنامان باپ قرار دینا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام کے بارے میں کہا یہ میراباپ ہے یا اپنی باندی کو کہا یہ میری ماں ہے اور وہ دونوں عمر میں اس ہے ور وہ دونوں عمر میں اس سے چھوٹے ہوں یا اس طرح ہوں کہ ان سے مولی جیسے انسان کی ولا دت متصور نہ ہوتو یہ مسئلہ بھی امام صاحب والیشید اور حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مختلف فیہ ہے چنا نجہ امام صاحب والیشید کے یہاں کلام کو مجازی معنی پرمحمول کیا جائے گا اور خلام یا باندی پر آزادی واقع ہوجائے گی جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں میدکلام لغواور رد ہوگا اور اسے ردّی کی ٹوکری میں ڈالدیا جائے گا۔ ان حضرات کی دلیل ماقبل والے مسئلے میں گذر چکی ہے۔

ولوقال النع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے کسی چھوٹے بچے کو کہا کہ یہ میرے دادامیاں ہیں تو اس سلسلے میں حضرات مشائخ کی دوروایتیں ہیں (۱) پہلی رائے یہ ہے کہ بیصورت بھی امام صاحب اورصاحین کے یہاں مختلف فیہ ہے (۲) اور دوسری رائے یہ ہے کہ بیصورت منفق علیہ ہے اور کی کے یہاں بھی وہ بچہ غلام آزاد نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس مملوک میں جدیت یعنی دادا ہونے کو خابت کیا گیا ہے اور اس اثبات کے لیے باپ کا واسطہ ضروری ہے ، کیوں کہ باپ کے بغیر جدکا ثبوت اور وقوع نہیں ہوسکتا اور چوں کہ مولی کے اس کلام میں واسطہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے لہذا اسے مجازا موجب حریت قرار دینا محال اور ناممکن ہے اور جب مجازی معنی

# ر آن الهداية جلد المحالية جلد المحالة المحالة

ے اعتبار ہے اس میں حریت کا اثبات ممکن نہیں ہے تو پھرید کلام لغو ہوگا اور وہ بچہ آزاد نہیں ہوگا۔

اس کے برخلاف اگرمولی نے ھذا ابنی یاھذا أبي کہا تو مملوک آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ ابن اور اُب میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اور بدون واسطہ بیدونوں موجب حریت ہیں۔

ولو قال هذا أحى النع: فرماتے ہیں كماكرمولى نے اپن مملوك سے هذا أحى كہا تو ظاہر الروايكا فيصله يہ ہے كماس صورت ميں غلام آزاد ہوجائے گا اور اس سے پہلے والے مسلم من غلام آزاد ہوجائے گا اور اس سے پہلے والے مسلم من البنوة المنع سے عتق اور عدم عتق دونوں كى دليل بيان كى جا تھى ہے فلا نعيد ههنا۔

وَ إِنْ قَالَ لَا مَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ تَخَصَّرِي وَ نَوَى بِهَا الْعِنْقَ لَمْ تَغْتِقُ، وَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَمَّ الْكَانِهُ تَعْتِقُ إِذَا يَوْلَى، وَ كَذَا عَلَى هَذَا الْبِحَلَافِ سَائِرُ الْأَلْفَاظِ الصَّرِيْحِ وَالْكِنَايَةِ عَلَى مَا قَالَ مَشَائِحُهُمُ، لَهُ أَنَّهُ نُولَى مَا يَخْتَمِلُهُ لَفُظُةً، لِأَنَّ بَيْنَ الْمِلْكَيْنِ مَوَافَقَةً إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِلْكُ الْعَيْنِ، أَمَّا مِلْكُ الْيَمِيْنِ فَظَاهِرٌ وَ كَذَا لِنَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي مِلْكُ النِّكَاحِ فِي حُكْمِ مِلْكِ الْمَيْنِ حَتَّى كَانَ التَّابِيلُهُ مِنْ شَرْطِه، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظُيْنِ فِي السَّوطِ، وَالتَّاقِيْتُ مُبْطِلًا لَهُ، وَ عَمَلُ اللَّفُظَيْنِ فِي السَّوطِ مَا هُوَ حَقَّهُ وَهُو الْمِلْكُ، وَ لِهِذَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِيْهِ بِالشَّرْطِ، أَمَّا الآحُكَامُ تَعْبُثُ بِسَبَبِ سَابِقِ وَهُو كُونُهُ مُكَلَّقًا، وَ لِهِذَا يَصُلُحُ لَفُظُهُ الْعِنْقِ وَالتَّحْرِيْرِ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ فَكَذَا عَكُسُهُ، وَ لَنَا أَنَّهُ نَوْى مَا لَا يَصَلِّ فَا لَكُونَ الْمُعَلِّى الْمُقَامُ الْمُعَلِمُ لَلْهُ الْمُولُونَ الْمُولِقُ الْمُنَاعُ الْمُولِقِ فَلَهُ اللَّهُ الْمُنْعُ وَالْسَاعُ فَى عَكْسَهُ وَلَاكُ الْمُعَلِيْلُ الْمُتَنَازَعِ فِيهُ وَالْسَاعُ فِي عَكْسِه.

تر جملے: اورا گرمولی نے اپنی باندی سے کہا تو مطلقہ ہے یابائنہ ہے یا تو اوڑھنی اوڑھ لے اور اس سے عتق کی نیت کی تو وہ آزاد نہیں ہوگی۔ امام شافعی ویشیل فرماتے ہیں اگر مولی نے عتق کی نیت کرلیا تو وہ آزاد ہوجائے گی۔ اور تمام الفاظِ صریحہ اور کنامیہ میں بھی یہی

# ر أن البدايه جلد ١٥ ير ١٥٠٠ من المسلم المسلم

اختلاف ہے جیسا کہ مشائخ شافعیہ نے بیان کیا ہے۔ امام شافعی والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایسی چیز کی نیت کی ہے جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہے، کیوں کہ دونوں ملکوں کے مابین موافقت ہے، اس لیے کہ دونوں میں سے ہرایک ذاتی ملک ہے، رہی ملک بیمین تو وہ ظاہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک بیمین کے تھم میں ہے اس لیے تابید (جھٹگی) نکاح کی شرط ہے اور تاقیت (وقت متعین) نکاح کے لیے مطل ہے اور دونوں لفظوں کا عمل اس کے حق کو ساقط کرنے کے لیے ہے اور وہ ملکیت ہے، اس لیے اعتماق کو شرط پر معلق کرنا صحح ہے، مطل ہے اور دونوں لفظوں کا عمل اس کے حق کو ساقط کرنے نے لیے ہے اور وہ ملکیت ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنایے عن اور سبب سابق مولی کا مکلف ہونا ہے اس لیے لفظ عتق اور لفظ تحریر کنایے عن الطلاق ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہذا ایسے ہی اس کا برعکس بھی صحیح ہوگا۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ مولی نے (اپنے کلام ہے) ایسامعنی مرادلیا ہے جس کا لفظ احمال نہیں رکھتا، کیوں کہ لفت میں اثبات قوت کا نام اعماق ہے جب کہ طلاق رفع قید کانام ہے۔ اور بیاس وجہ ہے کہ غلام کو جمادات کے ساتھ لاحق کیا گیا ہے اوراعماق کی وجہ ہے وہ زندہ ہو کرتصرفات پر قادر ہو جاتا ہے۔ اور منکوحہ کا بیر حال نہیں ہے کیوں کہ وہ تو تصرف پر قادر ہوتی ہے، لیکن قید نکاح اس سے مانع ہے اور طلاق سے مانع ختم ہوجاتا ہے اس لیے قوت طاہر ہوگی اور اس امر میں کوئی خفا نہیں ہے کہ پہلا زیادہ قوی ہوگا اور اس لیے کہ ملک کیمین ملک نکاح سے بردھ کر ہے لہذا اس کا اسقاط بھی زیادہ قوی ہوگا اور اس کے مقل اور اس کے برعکس ترکے لیے تو باز بن سکتا ہے گئا وہ بات کے برعکس مائز ہوگا۔

#### اللغاث:

﴿ اُملَهُ ﴾ باندی۔ ﴿ تحمّری ﴾ پرده کر لے، دو پشراوڑھ لے۔ ﴿ عین ﴾ ذات۔ ﴿ تأبید ﴾ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہونا۔ ﴿ تأقیت ﴾ وقت مقرر کرنا۔ ﴿ اثبات ﴾ ثابت کرنا۔ ﴿ انساغ ﴾ قابل قبول ہوا، جائز ہوا۔

#### بائدى كوالفاظ طلاق سے آزادكرا:

صورت مسلا یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنی باندی ہے انت طالق کہایا انت بان کہایا تخصر ی کہا اوران الفاظ سے عتق ایدی آزاد کرنے کی نیت کی تو نیت کے باوجود ہمارے یہاں عتق مخقق نہیں ہوگا، لیکن امام شافعی والٹیلا کے یہاں اگر نیت ہوگی تو آزاد کرنے گئی نیت کی تو نیت کے باوجود ہمارے یہاں عتق مخقق ہوجائے گی یہی اختلاف ان تمام الفاظ میں ہے جو صریح یا کنا یہ بیں جیسا کہ مشائخ شافعیداسی کے قائل بیں ، امام شافعی والٹیلا یہ کہ مولی نے اپنے کلام سے ایسامعنی مرادلیا ہے جس معنی کا اس کا کلام محمل ہے ، اس لیے کہ ملک رقبہ اور ملک نکاح کے درمیان با ہم موافقت ہے بایں معنی کہ ان میں سے دونوں ذاتی ملک بیں اور یہ چیز ملک رقبہ میں تو ظاہر وباہر ہے اور ملک نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے تھم میں ہے اس لیے نکاح بھی ملک ذاتی ہی کے تھم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا ہے ، اس لیے اس حوالے سے ملک نکاح ملک یمین کے تھم میں ہے اس لیے ان الفاظ سے عتق کی نیت کرنا اور آزادی مراد لینا درست ہے ۔

وعمل اللفظين الغ: سے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ اعماق کے معنی ہیں قوت کا اثبات ، اس لیے اعماق کے بعد غلام قضاء، شہادت اور ولایت کا اہل ہوجاتا ہے جب کہ اعماق سے پہلے اس کے حق میں یہ چیزیں معدوم رہتی ہیں اور

# ر آن الهداية جلد ١٤٠٥ من المستخطر ١١٣ من المام أزادى كيان يم

اعمّاق کے بعد اس میں ان چیزوں کی قوت اور سکت پیدا ہوجاتی ہے ، اس کے بالمقابل طلاق رفع قید اور اسقاط ملک کا نام ہے لہذا اعمّاق اور طلاق دونوں کی حقیقت اور حیثیت میں اختلاف ہے ، اس لیے الفاظ طلاق سے مجاز أاور کناییة اعمّاق مراد لیمنا درست نہیں ہے ، کیوں کدر فع اور اثبات میں کھلا ہوا تضاد ہے۔

امام شافعی ولیشید کی طرف سے اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدائی گرماتے ہیں کہ اثبات توت اعماق کا لغوی معنی ہے اور اس اس کے ضمن میں اسقاط ملک بھی ہے ، کیوں کہ قوت کا ثبوت اس وقت ہوگا جب ملکیتِ رقبہ کا اسقاط ہوگا اس لیے اثبات اور اسقاط دونوں اعماق میں لازم ملزوم ہیں لہٰذا طلاق کے الفاظ سے اعماق مراد لینا درست اور جائز ہے، طلاق اور اعماق میں اس طور پر بھی مناسبت موجود ہے کہ جس طرح طلاق کو شرط پر معلق کرنا درست ہے ایسے ہی اعماق کو بھی شرط پر معلق کرنا درست ہے ، اس لیے اس حوالے ہے بھی الفاظ طلاق سے مجاز اً اعماق مراد لیا جا سکتا ہے۔

اما الأحكام الخ: ہے بھی ایک اعتراض مقدر کا جواب ہے اعتراض ہیہ کہ جب بہ قول آپ کے اعتاق میں بھی اسقاط کا معنی موجود ہے تو پھراعتاق کے بعد غلام میں شہادت ولایت اور قضاء وغیرہ کے جواد کام ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی ساقط ہوجانا چاہے ، حالاں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اعتاق کے بعد فورا ان ادکام کا ثبوت ہوجا تا ہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ثبوت احکام کا تعلق اعتاق ہے بلکہ انسان کے مکلف ہونے ہے ہے، یعنی ہر انسان فطری طور پرشہادت وغیرہ کا اہل ہوتا ہے مگر بعد میں کچھ عوارض کی وجہ سے بہالمیت ختم ہوجاتی ہے جیسے کا فرکے تن میں کفر ہے، فاس سے حق میں فتق ہے ای طرح غلام کے حق میں رقیت ہا اور بیضا بطرا پی جگہ مسلم ہے کہ إذا زال المانع عاد المدمنو عینی مانع کے زائل ہوتے ہی ممنوع عود کر آتا کی اور وہ شہادت اور ولایت کا اہل قرار پائے گا۔ اور لفظ طلاق سے کہازا حتی واقع ہوجاتی ہے، کیوں کہ دونوں کے دونوں ازقبیل اسقاط کی زائل ہو تے ہی وجہ سے عتق اور تح ہیں موثر ہے تواعاتی اسقاط رقیہ میں موثر ہے تواعاتی استقاط رقیہ موباتی ہے کیں کہ دونوں کے دونوں ازقبیل استقاط میں موزل ہو تو استحدید میں موثر ہے تواعاتی استقاط رقیہ میں موثر ہے تواعاتی استحدید موثر ہے تواعاتی استحدید موثر ہے تواعاتی استحدید میں موثر ہے تواعاتی موثر ہے تواعاتی استحدید میں موثر ہے تواعاتی استحدید میں مو

ولنا المنع: ہماری دلیل یہ ہے کہ موٹی نے یہاں الفاظ طلاق سے جومعنی مرادلیا ہے یعنی اعماق کا لفظ اس معنی کا احمال نہیں رکھتا، اس لیے کہ طلاق اوراعماق کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کیوں کہ اعماق اثبات قوت کا نام ہے جب کہ طلاق رفع قید کو کہتے ہیں اور طاہر ہے کہ اثبات اور رفع میں زمین آسان کا فرق ہے، اس لیے غلام اور مملوک کو جمادات کے ساتھ لاحق کر دیا گیا ہے اور اعماق کے بعد اے از سرنو زندگی نصیب ہوتی ہے پھر وہ تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر ظلاف متکوحہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر خلاف متکوحہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے بر خلاف متکوحہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے برخلاف متکوحہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کے برخلاف متکوحہ عورت تصرفات پر قادر ہوتا ہے، اس کی مجبوری ختم ہوجاتی ہے اور اس کی قدرت عود کر آتی ہے، اس لیے اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو اعماق اقو کی ہواور طلاق اونی ہے، اس لیے اس حوالے ہے بھی بلند تر ہے، کیوں کہ ملک نکاح ہے اور طلاق اپنی حقیقت سے کم تر کے لیے تو مجاز بن سرتا ہے لیے جاز نہیں بن سکتا اور انت طالق کے ذریعے بجاز النت طالق مرادلیا جاسکتا، تاہم اس کا برعس جائز ہے یعنی انت حورۃ کہ کر مجاز النت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے حورۃ مراد نہیں لیا جاسکتا، تاہم اس کا برعس جائز ہے یعنی انت حورۃ کہ کر مجاز الذت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے حورۃ مراد نہیں لیا جاسکتا، تاہم اس کا برعس جائز ہے یعنی انت حورۃ کہ کر مجاز الذت طالق مرادلیا جاسکتا ہے، کیوں کہ ابھی ہم نے

### ر آن البدایہ جلد کے بیان میں ہے۔ عرض کیا کہ لفظ اپنے ہے کم تر کے لیے مجاز بن سکتا ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم .

وَ إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ أَنْتَ مِثُلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقُ، لِأَنَّ الْمِثْلَ يُسْتَعْمَلُ لِلْمُشَارَكَةِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي عُرْفًا فَوَقَعَ الشَّكُّ فِي الْحُرِّيَّةِ، وَ لَوْ قَالَ مَا أَنْتَ إِلَّا حُرِّ، عَتَقَ، لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ مِنَ النَّفِي إِثْبَاتٌ عَلَى وَجُهِ التَّاكِيْدِ كَمَا فِي كَلِمَةِ الشَّكَةِ وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِأَنَّهُ تَشْبِيَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلْآنَةُ تَشْبِيَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلْآنَة تَشْبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ، لَا يَعْتِقُ لِلْآنَة تَشْبِينَهُ بِحَذْفِ حَرْفِهِ، وَ لَوْ قَالَ رَأْسُكَ رَأْسُ حُرِّ عَتَقَ، لِلْآنَة إِنْهَاتُ الْمُثَاتُ الْمُعْرَبِيَةِ فِيْهِ، إِذَا الرَّأْسُ يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ جَمِيْعِ الْبَدَنِ.

ترجمہ : اور اگر مولی نے اپنے غلام ہے کہا کہ تو آزاد کے مثل ہے تو وہ آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ لفظ مثل عرفا بعض معانی میں مثارکت کے لیے استعال کیا جاتا ہے اس لیے حریت میں شک واقع ہو گیا اور اگر یوں کہا کہ نہیں ہو تا گرآزاد تو غلام آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ نفی ہے استثناء کرنا تا کیدی طور پر اثبات ہوتا ہے جیے کلہ شہادت میں ہے۔ اور اگر کہا تیرا سرآزاد کا سر ہے تو غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ بیغلام نہیں ہوگا، کیوں کہ بیغلام میں آزادی خابت کرنا ہے، اس لیے کہ سرکے ذریعے پورے بدن کو تعجیر کیا جاتا ہے۔

#### چندالفاظ اعتاق:

صورت مسلم یہ ہے کہ اگر کسی مولی نے اپنے غلام سے أنت مثل المحر کہا تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا خواہ مولی نے اعماق کی نیت کی ہویا نہ کی ہو (عنایہ) اس لیے کہ عرف عام میں لفظ مثل بعض اوصاف میں اشتراک کے لیے مستعمل ہے اوراس سے کامل مماثلت مراذ نہیں ہوتی اور جوں کہ یہاں مثل مطلق ہے اور اس کے آگے کوئی وصف فہ کور نہیں ہے ، اس لیے اسے مثل فی الحریت پر محمول کرنے میں شک ہے اور شک کی وجہ سے حریت ثابت نہیں ہوتی۔

ولوقال المنع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے ما أنت إلا حر کہا تو اس صورت میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کفی کے بعد جو اثبات ہوتا ہے اس میں تاکید ہوتی ہے جیسے لا إلله الله میں نفی کے بعد اثبات موکد ہے اور معنی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے اس طرح ما أنت الاحر کا معنی ہوگا کہتم تو آزاد ہی ہواور ظاہر ہے جب أنت حر (تم آزاد ہو) کہنے سے غلام آزاد ہوجا تا ہے تو پھرتم آزاد ہی ہو کہنے پر کیوں نہیں آزاد ہوگا۔

ولوقال الع: اس کا عاصل یہ ہے کہ اگر مولی نے غلام سے ترکیب اضافی کے ساتھ رَأسُكَ رَأْسُ حُو كَها تو غلام آزادنبيں بوگا، كول كه اس ميں حرف تشبيه يعنى كاف محذوف ہے اور جب أنت مثل المحو كہنے سے غلام آزادنبيں بوگا تو پھر رأسك رأس حريت واقع ہوگا۔

لوقال المع: فرماتے ہیں کہ اگر مولی نے مرکب توصیفی کے ساتھ دائسُك دائسٌ حُوْكہا تو غلام آزاد ہوجائے گا ،اس لیے اس جملے سے رأس میں حریت ثابت کی گئی ہے اور رأس کے ذریعے چوں کہ پورے بدن کوتبیر کیا جاتا ہے اس لیے رأس کے واسطے سے پورے بدن میں آزادی سرایت کرجائے گی۔

# فضل فضل اسے پہلے اعتاق اختیاری کا بیان تھا اور اس نصل میں اعتاق اختیاری کا بیان تھا اور اس نصل میں اعتاق غیر اختیاری کا بیان ہے ۔

وَ مَنْ مَّلَكَ ذَا رَحِم مَحْرَمٍ مِّنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ، وَ هذَا اللَّفُظُ مَرُوبَيٌّ عَنِ النَّبِيّ طَالْطُكَةُ، وَ قَالَ 🍑 الطَّلِيْتُمَّالِهُا مَنْ مَلَكَ ذَارَحِم مَحْرَمٍ مِنْهُ فَهُوَ حُرٌّ، وَاللَّفْظُ بِعُمُوْمِهِ يَنْتَظِمُ كُلَّ قَرَابَةٍ ثُوْبَدَةٍ بِالْمَحْرَمِيَّةِ وِلَادًا أَوْ غَيْرِهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَمَنْ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي غَيْرِه، لَهُ أَنَّ ثُبُوْتَ الْعِنْقِ مِنْ غَيْرِ مَرْضَاةِ الْمَالِكِ يَنْفِيْهِ الْقِيَاسُ أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ، وَالْاُخُوَّةُ وَ ُمَا يُضَاهِيْهَا نَازِلَةٌ عَنْ قَرَابَةِ الْوِلَادِ فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ وَالْإِسْتِدُلَالُ وَلِهِذَا امْتَنَعَ التَّكَاتُبُ عَلَى الْمُكَاتَبِ فِي غَيْرِ الْوِلَادِ وَ لَمْ يَمْتَنِعُ فِيْهِ، وَ لَنَا مَا رَوَيْنَا، وَ لِأَنَّهُ مَلَكَ قَرِيبَهُ قَرَابَةً مُؤَيِّرَةً فِي الْمَحْرَمِيَّةِ فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَ هَذَا هُوَ الْمُؤَيِّرُ فِي الْأَصْلِ، وَالْوِلَادُ مُلْغَي لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي يَفْتَرِضُ وَصُلُهَا وَ يَحْرُمُ قَطْعُهَا حَتَّى وَجَبَتِ النَّفَقَةُ وَ حَرُمَ النِّكَاحُ، وَ لَا فَرْقَ بَيْنَمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لِعُمُوْمِ الْعِلَّةِ. وَالْمُكَاتَبُ إِذَا اشْتَرَى أَخَاهُ وَ مَنْ يَجْرِيْ مَجْرَاهُ لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ لِآنَّهُ لَيْسَ لَهُ مِلْكٌ تَامٌ يُقَدِّرُهُ عَلَى الْإِغْتَاقِ، وَالْإِفْتِرَاضُ عِنْدَالْقُذْرَةِ، بِخِلَافِ الْوِلَادِ، إِلَّانَّ الْعِتْقَ فِيْهِ مِنْ مَقَاصِدِ الْكِتَابَةِ فَامْتَنَعَ الْبَيْعُ فَيَعْتِقُ تَحْقِيْقًا لِمَقْصُودِ الْعَقْدِ. وَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَمَنْهَا أَنَّهُ يَتَكَاتَبُ عَلَى الْآخِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُهُمَا فَلَنَا أَنْ نَّمْنَعَ، وَ هٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا مَلَكَ ابْنَةَ عَيِّهِ وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعِ، لِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ مَا ثَبَتَ بِالْقَرَابَةِ، وَالطَّبِيُّ جُعِلَ أَهْلًا لِهِذَا الْعِتْقِ وَ كَذَا الْمَجْنُونُ حَتَّى عَتَقَ الْقَرِيْبُ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْمِلْكِ، لِلْآنَةُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ فَشَابَةَ النَّفَقَةَ.

ترجمه: جوشن اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوا وہ اس پر آزاد ہوجائے گا اور بیلفظ نبی اکرم مُلَاثِیْنِ سے منقول ہے۔ آپ مُلَاثِیْنَ کا ارشاد گرای ہے جوشن اپنے ذی رحم محرم کا مالک ہوا تو وہ (مملوک) آزاد ہے، بیلفظ اپنے عموم کی وجہ سے ہراس قرابت کوشامل ہے جس کی محرمیت ابدی ہوخواہ بھریق ولا دت ہو یا کسی اور طرح ہو۔ امام شافعی والشطائے غیر ولا دت میں ہمارے مخالف ہیں ان کی دلیل بیہ ہے ر ان البدایه جلد می سی سی کارس از دادی کے بیان میں کے اور دادی کے بیان میں کے

کہ مالک کی مرضی کے بغیر عتق کے ثبوت کی قیاس نفی کرتا ہے یا قیاس اس کا تقاضائیں کرتا اور اخوہ وغیرہ کی قرابت ولادت ہے کم حرب اللہ اللہ کا اور احدہ و فیرہ کی قرابت ولادت ہے کہ متنع نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ اللہ ہوا ہے جس کے ولاد میں مکاتب پر تکاتب کرنا ممتنع ہے جب کے ولاد میں ممتنع نہیں ہے۔ ہاری دلیل وہ حدیث ہے جوہم نے روایت کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ ایسے قریبی کا مالک ہوا ہے جس کی قرابت ہی کو محربت میں موثر ہے اور اس لیے وہ اس پر آزاد ہو جائے گا اور اصل میں یہی موثر ہے اور ولادت تو غیر موثر ہے، اس لیے کہ قرابت ہی کو جوڑ نا فرض ہے اور اس کو توڑنا حرام ہوتا ہے۔ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ مالک مسلمان جوڑنا فرض ہے اور اس کو قربوں اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب نے اپنے بھائی یا بھائی کے قائم مقام کی کو خریدا تو وہ اس موتا ہے بر مکاتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ علت عام ہے۔ اور اگر مکاتب نے اپنے بھائی یا بھائی کے قائم مقام کی کوخریدا تو وہ اس مکاتب پر مکاتب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ہے ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقصود عقد کو ثابت میں مفروض ہے، برخلاف ولادت کے، اس لیے کہ مقاصد کتابت میں سے عتق بھی ہے، لہذا ہے ممتنع ہوگی۔ اس لیے مقصود عقد کو ثابت کرتے ہوئے وہ آزاد ہو جائے گا۔

حضرت امام ابوصنیفہ والتی سے مردی ہے کہ مکاتب پر اس کا بھائی بھی مکاتب ہوگا یہی صاحبین کا بھی قول ہے ، الہذا ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم (اس کے مکاتب نہ ہونے کو) منع کر دیں۔ اوریہ اس صورت کے برخلاف ہے جب آ دمی اپنے بچا کی بیٹی کا مالک ہوا اور وہ اس کی رضاعی بہن بھی ہواس لیے کہ محرمیت وہ معتبر ہے جو قرابت سے ثابت ہواور بچے کو اس کا اہل قرار دیا گیا ہے ایسے ہی مجنون کو بھی یہاں تک کہ مالک ہونے کے وقت قریبی محض ان دونوں پر آزاد ہوجائے گا، اس لیے اس عتق سے بندے کا حق متعلق ہوگیا ہے لہذا یہ نفقہ کے مشایہ ہوگیا۔

#### اللغات:

﴿ مؤبده ﴾ بمیشه بمیشه وال ﴿ يضاهی ﴾ مشابهه به و نازلة ﴾ كم تر ﴿ تكاتب ﴾ مكاتب بنانا و ملغی ﴾ ننوك گئ ب و باید ده به اس كانم مقام بوتا به و باید ده به اس كوت رست دین بود

#### تخريج:

👤 اخرجه الترمذي في كتاب الاحكام باب فيمن ملك ذارحم محرم، حديث: ١٣٦٥.

و ابوداؤد في كتاب العتق باب ٧ حديث ٣٩٤٩.

#### قری رشته دار کے ملوک ہوتے ہی آ زاد ہوجانے کا بیان:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مخص اپنے ذی رحم محرم یعنی کسی ایسے مرد یا عورت کا مالک ہوا جس سے اس کا خونی رشتہ ہوا در
ان میں دائی طور پر نکاح حرام ہوتو مملوک مالک پر آزاد ہوجائے گا چنا نچہ خود صدیث پاک میں من ملك ذار حم محرم منه عتق
علید اور دوسری صدیث میں فہو حق کے الفاظ موجود ہیں اور اس امر پر دلیل ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی ذی رحم محرم کا وارث ہوا
تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، بول صاحب بنایہ عتق علید کامضمون حضرت ابن عمر مخاشی کی صدیث میں ہے جے امام نسائی نے بیان
کیا ہے اور فہو حو کامضمون حضرت سمرة بن جندب مخاشی کی روایت میں ہے جے سنن اربعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ بہر حال صدیث

میں چوں کہ ذارحم محرم مطلق وارد ہوا ہے، اس لیے وہ ہراس قریبی رشتہ دارکوشامل ہوگا جس کے ساتھ دائی طور پرمنا کحت حرام ہوخواہ بیح جرمت قرابت ولا دت کی وجہ سے ہوجیسے انسان اپنے باپ مال یا دادادادی کا مالک ہوایا خود والدین وغیرہ اپنے بیٹے بیٹی اور پوتے بوقی وغیرہ کے مالک ہوئے، یابیہ حرمت غیر ولا دت کی قرابت سے ہوجیسے کوئی شخص اپنے بھائی بہن یا ان کی اولا دمیں سے کسی کا مالک ہوتو ہمارے یہاں دونوں صورتوں میں مملوک آزاد ہوجائے گا،لیکن امام شافعی والشفید غیر ولا دت والی قرابت میں ہم سے الگ ہیں چنانچان کے یہاں صرف ولا دت قرابت ہی کی صورت میں مملوک آزاد ہوگا اورغیر ولا دوالی قرابت حریت اور عتی میں موڑ نہیں ہوگ۔ بنانچان کے یہاں صرف ولا دت قرابت ہی کی صورت میں مملوک آزاد ہوگا اورغیر ولا دوالی قرابت حریت اور عتی میں موڑ نہیں ہوگ۔ ان کی دلیل ہے کہ من ملک المخ کے فرمان سے مملوک پر جوآزادی ثابت ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر خلاف قیاس ان کی دلیل ہے کہ من ملک المخ کے فرمان سے مملوک پر جوآزادی ثابت ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر خلاف قیاس

ان کی دلیل ہے ہے کہ من ملك النے کے فرمان ہے مملوک پر جوآزادی ثابت ہوتی ہے وہ مالک کی مرضی کے بغیر خلاف قیاس ثابت ہونہ تو اس پر ثابت ہوتی ہو چیز خلاف قیاس ثابت ہونہ تو اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو لے کرکسی دوسری چیز پر دلالت النص کے قاعد سے استدلال کیا جا سکتا ہے اور چول کہ قرابت ولادت میں مالک ہونا حریت کے لیے خلاف قیاس مو ثر ہے ، لہذا یہ اثر صرف قرابت ولادت تک ہی محدود رہے گا اور اس سے متعدی ہو کر غیر ولادت والی قرابت میں اثر انداز نہیں ہوگا، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی مکا تب اپ یا بیٹے کا مالک ہوا تو چول کہ قرابت ولادہ ووجود ہے اس لیے وہ دونوں بھی مکا تب ہوجا کیں گرابت ولادت والد موجود ہے اس لیے وہ دونوں بھی مکا تب ہوجا کیں اگر کوئی مکا تب فض اپنے بھائی یا جھتے اور ماموں وغیرہ کا مالک کی مکا تب ان کے حق میں موثنہیں ہوگا۔ اس سے بھی یہ واضح ہوگیا کہ قرابت ولادت معدوم ہے اس لیے مکا تب مالک کی مکا تب ان کے حق میں موثنہیں ہوگا۔ اس سے بھی یہ واضح ہوگیا کہ قرابت ولاد کوغیر ولاد پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔

و کنا الغ: ہماری پہلی دلیل وہ حدیث ہے جو من ملك الغ کے الفاظ سے بیان کی گئ ہے، اس حدیث سے وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ اس میں ذار حم مطلق ہے اور ولا دت یا عدم ولا دت کی کوئی قیدنہیں ہے، اس لیے یہ ہر طرح کے قرابت دار کوشامل ہوگی خواہ وہ ولا دتی ہو یاغیر ولا دتی ۔

ہماری دوسری دلیل ہے ہے کہ حرمت میں قرابت اصل ہے ولادت اصل ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں رحم اور محرم کا افظ آیا ہے اور رحم سے قرابت اور محرمت نکاح مراد ہے، لہذا جو تخص کسی ایسے ذی رحم محرم کا مالک ہوا جس سے نکاح اس کے لیے حرام ہے تو وہ اس پر آزاد ہوجائے گا، معلوم ہوا کہ عتی اور حریت کی اصل علت قرابت ہے اور اگر اس کے ساتھ ولادت بھی مل جائے تو نور علی نور سونے پہسہا گا ہوگا۔ قرابت کے اصل ہونے کی ایک علت یہ بھی ہے کہ حدیث پاک میں اسی کو جوڑنا فرض قرار دیا گیا ہے اور قطع قرابت ہی پر حرمت کا حکم لگایا گیا ہے، اسی لیے تو محرم سے نکاح حرام ہونے کے باوجود اس کا نفقہ واجب ہے، معلوم ہوا کہ آزادی کو صرف ولادت کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں ہے۔

و لا فوق المع: فرماتے میں کہ ما لک ہونے والاخواہ مسلم ہویا کافر ہواور دارالاسلام میں ہوتو اس کامملوک آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ قرابت محرمہ کی علت عام ہے اور وہ مسلم اور کافرسب کو یکساں طور پرشامل ہے۔

والمكاتب إذا اشتواہ النج: ہے امام شافعی را الله اللہ اللہ المتنع التكاتب النح كا جواب ہے، جس كا حاصل ميں اللہ اللہ اللہ اللہ النح كا جواب ہے، جس كا حاصل ميں ہوگا، ميں آپ كى بيد بات تسليم بى نہيں ہے كہ آگر كوئى مكاتب اپنے بھائى يا ماموں وغيرہ كا ما لك ہوا تو وہ مملوك بھى مكاتب بوجائے گا۔ (بنابيد ۵۹۳/۵) اور بلك امام اعظم والته اللہ ہوجائے گا۔ (بنابيد ۵۹۳/۵) اور

اگر بھائی یا موں کے مکاتب نہ ہونے کو ہم تسلیم بھی کرلیں تو اس کی وجہ عدم ولا دت نہیں ہے، بلکہ وجہ یہ ہے کہ آزاد کرنے کے لیے انسان کا خود ٹر اور آزاد ہونا اور ملکِ تام کا مالک ہونا شرط ہے جب کہ مکاتب کوالیی ملکیت ہی نہیں حاصل ہے جواسے اعماق پر قادر کرے اور مسئلہ اسی صورت میں فرض کیا گیا ہے جب کہ معتق کو پوری قدرت حاصل ہو۔

اس کے برخلاف اگر مکا تب قرابت ولادت والے کسی قریبی کامالک ہوتا ہے تو وہ مملوک بھی مکا تب ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اور جس وقت مالک مکا تب آزاد ہوگا اس کے برخلاف اللہ ہوتا ہے کہ قرابت ولا دیلیں آزادی بدل کتابت کا مقصد ہے، کیول کہ خلام بدل کتابت کا محاملہ اس لیے کرتا ہے تا کہ اس کے سرسے رقیت کا بوجھے تم ہواور وہ آزاد ہوجائے ، الہذا جس طرح یہ مقصد مالک کے حق میں ثابت ہوگا۔

صاحب عنایہ والتھ نے لکھا ہے واما حریة الأخ فلیست من مقاصد عقد الکتابة کعدم لحوق العار برقه ولحوقه برق ابنه وابیه یعنی بھائی کی حریت (جوقرابت ولازنیس ہے) عقد کتابت کے مقاصد میں ہے نہیں ہے، کیوں کہ انسان اپنا باپ بیٹے کی رقیت سے تو شرم محسوس کرتا ہے، کین بھائی کے رقیق ہونے سے اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگتی۔

وعن أبي حنيفة المع: المضمون كومم او پرصاحب بنايد كي حوالے سے بيان كر چكے ميں۔

وهذا بحلاف المع: يبال سے بھی ايک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال بيہ کہ اگر ذی رحم محرم کا مالک ہونااس کے آزاد ہونے کی علت ہے تو پھر انسان کی پچپازاد بہن جواس کی رضاعی بہن بھی ہواگر وہ اسے خريد لے تو اس بہن کو بھی آزاد ہوجانا چاہيے حالال کہ ايسانہيں ہے، اس کا جواب ديتے ہوئے فرماتے ہيں کہ وہ قر ابت حريت ميں موثر ہے جوابدی حرمت نکاح کو مستزم ہواور صورت مسلمیں نکاح کی حرمت رضاعت کی وجہ ہے نہ کہ قرابت کی وجہ سے اس ليے اس طرح کا بيکار سوال کرنا ضياع وقت کے سوال بی غلط ہے اور کوتا ملمی پرمنی ہے۔

و كذا المعنون المع: اس كا حاصل يہ ہے كہ جس طرح عاقل اور بالغ آدمى اپنے كسى قرابت دار كا ما لك ہوا تو وہ اس پر آزاد ہوجاتا ہے اسى طرح اگر كوئى بچہ اور مجنون اپنے كسى قريبى شخص كا ما لك ہوا تو وہ مملوك بھى ان پر آزاد ہوجائے گا، اس ليے كہ مذكورہ عتق سے بندے كاحق متعلق ہو چكا ہے اور علت حريت بھى موجود ہے فلايمنع من العتق شيئ ، اور يہ نفقہ كے مشابہ ہوگيا يعنى جس طرح اگر كسى كاكوئى وارث نہ ہواور صرف بچہ يا مجنون ہى اس كے وارث ہوں تو مجنون اور بچ كے مال ميں اس شخص كا نفقہ واجب ہوگا اس طرح ان كے مالك ہونے كى صورت ميں ان كامملوك بھى آزاد ہوگا۔

وَ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالَى أَوْ لِلشَّيْطَانِ أَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ لِوْجُوْدِ رُكُنِ الْإِعْتَاقِ مِنْ أَهْلِهِ فِي مَحَلِّهِ، وَ وَصْفُ الْقُرْبَةِ فِي اللَّفْظِ الْأَوَّلِ زِيَادَةٌ فَلَا يَخْتَلُّ الْعِنْقُ بِعَدَمِهِ فِي اللَّفَظَيْنِ الْاخَرَيْنِ.

ترجمل: جس شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی غلام آزاد کیا یا شیطان یا بت کے لیے آزاد کیا تو غلام آزاد ہوجائے گا،اس لیے کہ اعماق کا رکن اس کے اہل ہے اس کے مل میں موجود ہے۔ اور پہلے لفظ میں قربت کا وصف زیادہ ہے لہٰذا بعد والے دونوں لفظوں میں اس وصف کے نہ ہونے سے عتق میں خلل نہیں ہوگا۔

# ر أن البداية جلد الله المستخدم الله المستخدم المام أزادى كيان يس كي المام أزادى كيان يس كي

#### اللغاث:

﴿وجه ﴾ زات ـ ﴿ صنم ﴾ بت ـ ﴿ قربة ﴾ نيكى ـ ﴿ لا يختل ﴾ نبين خراب بوگا ـ

## الله ك لي يا جمول خداول ك ليه واد كي جان والفام كاحكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا غلام آزاد کیا یا شیطان کے لیے آزاد کیا یابت کے لیے آزاد کیا تو ان تمام صورتوں میں غلام آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ اعماق کا رکن یعنی معتق کا عاقل بالغ اور مالک ہوتا اس کے محل لیعنی مملوک میں موجود ہے،اس لیے کوئی چیز مانع عتق نہیں ہوگی۔

ووصف المنع: فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں جب کی نے لوجہ الله غلام کوآزاد کیا تو لوجہ الله کہنے ہے بھی غلام الله کے لیے آزاد ہوگا اور اگر لوجہ الله نہ کہنا اور مطلق آزاد کرتا تو بھی وہ آزادی لوجہ الله بی ہوتی ، اسی لیے صاحب کتاب نے اسے وصف زائد قرار دیا ہے اور بعد کی دونوں صورتوں میں اس کے نہ ہونے سے عتق عبد میں کوئی خلل یا فرق نہیں ہوگا تاہم اگر ایک مسلمان شیطان یاصنم کے لیے غلام آزاد کرتا ہے تو اگر چہ آزادی واقع ہوجائے گی مگرمنتق گنھار ہوگا۔

وَ عِنْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكُرَانِ وَاقِعٌ لِصُدُورِ الرُّكْنِ مِنَ الْأَهْلِ فِي الْمَحَلِّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ.

تروج ملے: اور مرہ اور مدہوش کا آزاد کرنا واقع ہے، اس لیے کہ عتق کا رکن اپنے اہل سے کل میں صادر ہوا ہے جیسا کہ طلاق میں ہے اور ماقبل میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔

#### اللغاث:

همکوه ﴾ زبردت کیا گیا، مجبور وسکوان ﴾ مدموش نشک \_

#### مكره وسكران كااعتاق:

مئلہ میہ ہے کہ اگر کسی کو اپنا غلام آزاد کرنے پرمجبور کیا گیا اور اس نے آزاد کر دیا۔ یا کوئی شخص نشہ سے چور تھا اور اس حالت میں اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو وونوں صورتوں میں آزادی واقع ہوجائے گی، کیوں کہ اعماق کا رکن اپنے اہل سے محل یعنی مملوک میں صادر ہوا ہے، اس لیے بغیر کسی رکاوٹ کے آزادی واقع ہوجائے گی۔ یہ مسئلہ کتاب الطلاق میں مفصل بیان کیا جاچکا ہے۔

وَ إِنْ أَضَافَ الْعِنْقَ إِلَى مِلْكٍ أَوْ شَرُطٍ صَحَّ كَمَا فِي الطَّلَاقِ، أَمَّا الْإِضَافَةُ إِلَى الْمِلْكِ فَفِيْهِ خِلَافُ الشَّافِعِيِّ رَحَىٰ الْعَلْيَةُ وَ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الطَّلَاقِ، وَ أَمَّا التَّعْلِيْقُ بِالشَّرْطِ فِلْأَنَّهُ إِسْقَاطٌ فَيَجْرِيُ فِيْهِ التَّعْلِيْقُ، بِخِلَافِ التَّمْلِيْكَاتِ عَلَى مَا عُرِفَ فِيْ مَوْضِعِهِ.

ترجمل: اور اگرمولی نے آزادی کو ملک یا کسی شرط کی طرف منسوب کیا توضیح ہے جیسا کہ طلاق میں (اضافت کرنا) صحیح ہے، لیکن ملک کی طرف اضافت کرنے میں امام شافعی والشیلا کا اختلاف ہے اور کتاب الطلاق میں ہم اسے بیان کر چکے ہیں۔ رہی تعلیق بالشرط

# ر آن البدايه جلد المستر المستركة المستركة المستركة المام أزادى كميان من الم

(تووه اس لیے جائز ہے کہ وہ اسقاط ہے لہذا اس میں تعلیق جاری ہوگی۔ برخلاف تملیکات کے جیسا کہ اپنی جگہ معلوم ہو چکا ہے۔

#### اللغات:

﴿أَضاف ﴾ منسوب كيا، مدار ركها ـ

#### اعماق معلق:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کم فخض نے کی غلام کی آزادی کو ملکیت پر معلق کر کے یوں کہاإن ملکتك فانت حو لینی اگر میں تیرا مالک ہوا تو تو آزاد ہے یا کی شرط کی طرف عتی کو منسوب کیا اور کہاإن صلیت النظهو فانت حو لینی اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو تم آزاد ہوتو یہ دونوں صورتیں درست ہیں جیسا کہ طلاق کوشرط یا ملک وغیرہ پر معلق کرنا صحح ہے اور وجود شرط کے وقت غلام آزاد ہوجائے گا۔لیکن ملکیت کی طرف نسبت کرنے اور ملک پر شرط لگانے میں امام شافعی مائٹ کا اختلاف ہے چنا نچہ ملکیت پر معلق کرنے سے ہمارے یہاں تو آزادی واقع ہوگی (وجود شرط کے وقت) لیکن امام شافعی مائٹ کی تیاں آزادی نہیں واقع ہوگی اور کتا ہے۔

وأما التعلیق النع: فرماتے ہیں کم عتق کو شرط پر معلق کرنا اس لیے درست ہے، کیوں کہ عتق از قبیل اسقاط ہے اور اسقاطات کوشرط پر معلق کرنا درست ہوگا۔ اس کے برخلاف تملیکات یعنی مالک کرنے کو شرط پر معلق کرنا حیج نہیں ہے جسیا کہ اصول فقہ میں بیدواضح ہو چکا ہے۔

وَ إِذَا خَرَجَ عَبْدًالِّحَرُبِيِّ إِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ لِقَوْلِهِ ۖ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْ عَبِيْدِالطَّانِفِ حِيْنَ خَرَجُوْا إِلَيْهِ مُسْلِمِيْنَ هُمْ عُتَقَاءُ اللّٰهِ، وَ لِأَنَّهُ أَحْرَزَ نَفُسَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَ لَا اسْتِرْقَاقَ عَلَى الْمُسْلِمِ اِبْتِدَاءً.

ترجمه: اوراگرحربی کاغلام مسلمان ہوکر ہماری طرف نکل آیا تو وہ آزاد ہوگا، اس لیے کہ طائف کے غلام جب مسلمان ہوکر نبی اکرم کا تیا ہوکہ نبی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا بیاللہ کے آزاد کیے ہوئے ہیں۔اوراس لیے بھی کہ اس نے مسلمان ہونے کی حالت میں اپنی جان کو محفوظ کیا ہے اور کسی بھی مسلمان پر ابتداء غلامی نہیں ہو عتی۔

#### اللغات:

﴿عبيد ﴾ واحدعبد؛ غلام - ﴿أحرز ﴾ روكا ٢- ﴿استرقاق ﴾ غلاى -

#### تخريج

اخرجه ابود اؤد في كتاب الجهاد باب عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين، حديث رقم: ٢٧٠٠.

#### دارالحرب سے بھاگ كرآنے والا غلام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی حربی کا کوئی غلام دارالحرب سے بھا گا اور مسلمان ہوکر دارالاسلام آگیا تو اب دارالاسلام آکروہ آزاد ہوگا، کیوب کہ غلامان طائف کو آپ مُلاَثِیْزِ منے عقاء اللہ کہہ کر آزاد قرار دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس غلام نے اسلام کی حالت

# ا تن البدایہ جلد ف کے بیان میں کے اس کی مسلمان پر غلام آزادی کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے بیان میں کے میں خود کودارالاسلام میں محفوظ کیا ہے اورا تنا تو ہر کوئی جانتا ہے کہ ابتداء کسی مسلمان پر غلام نہیں ہوسکتی، لہذا یہ مسلمان کیے غلام متصور ہوگا۔

وَ إِنْ أَغْتَقَ حَامِلًا عَتَقَ حَمْلُهَا تَبْعًا لَهَا إِذْ هُو مُتَّصِلٌ بِهَا، وَ لَوْ أَغْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ دُوْنَهَا، لِآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَىٰ إِغْتَاقِهَا مَفْصُوْدًا لِعَدَمِ الْإِضَافَةِ إِلَيْهَا وَ لَا إِلَيْهِ تَبْعًا لِّمَا فِيْهِ مِنْ قَلْبِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِغْتَاقُ الْحَمْلِ اللهِ الْمَوْضُوعِ ، ثُمَّ إِغْتَاقُ الْحَمْلِ صَحِيْحٌ ، وَ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ وَ هِبَتُهُ ، لِأَنَّ التَّسُلِيْمَ نَفْسَهُ شَرْطٌ فِي الْهِبَةِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ وَ لَمْ يُوْجَدُ ذَلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْجَنِيْنِ، وَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْإِغْتَاقِ فَافْتَرَقًا.

تروج کے: اوراگر کسی نے خض اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو باندی کے تابع ہوکر اس کا حمل بھی آزاد ہوگا کیوں کہ حمل باندی سے منتقل ہے۔ اور اگر صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل آزاد ہوگا نہ کہ باندی، کیوں کہ باندی کو آزاد کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے نہ تو قصداً، اس لیے کہ باندی کی طرف اضافت نہیں ہے اور نہ ہی جبعا، کیوں کہ اس میں قلب موضوع ہے۔ پھر حمل کا اعتاق صحح ہے لیکن اس کی بچے اور اس کا ہمید درست نہیں ہے، اس لیے کہ جبہ میں ذات کی سپر دگی شرط ہے اور نہج میں سپر دگی پر قدرت شرط ہے اور جنین کی طرف اضافت کرنے سے یہ چیز نہیں پائی گئی اور اعتاق میں ان میں سے کوئی چیز شرط نہیں ہے لہذا دونوں جدا ہوگئے۔

#### اللغات:

﴿ دون ﴾ علاوه - ﴿ تسليم ﴾ سروكرنا - ﴿ جنين ﴾ قبل از پيدائش - ﴿ اعتاق ﴾ آزادكرنا -

#### اعمَاق مِن حامله باندی کے حمل کی مختلف صورتیں:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی حاملہ باندی کو آزاد کیا تو اس باندی کے ساتھ ساتھ اس کاحمل بھی آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حمل باندی سے متصل ہے اور اس کے تابع ہے لہٰذا جس طرح باندی کے دیگر اعضاء اس کے تابع ہوکر آزاد ہوں گے اس طرح اس کا حمل بھی آزاد ہوجائے گا۔ اور اگر کسی نے صرف حمل کو آزاد کیا تو صرف حمل ہی آزاد ہوگا اور باندی آزاد نہیں ہوگی کیوں کہ جز، توکل کے تابع ہوکر اس میں داخل ہوسکتا ہے لیکن کل جز، کے تابع ہوکر اس میں داخل نہیں ہوسکتا۔

صاحب ہدائی نے جودلیل بیان کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں باندی کے آزاد ہونے کی دوہی صورتیں ہیں یا تو وہ قصداً آزاد کی جائے یا تبعاً اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہیں، کیوں کہ قصداً باندی کواس لیے نہیں آزاد قرار دیا جاسکتا کہ مولیٰ نے صرف حمل کو آزاد کیا ہے اور باندی کی طرف عتق کی اضافت نہیں کی ہے۔ اور تبعاً اس لیے اسے آزاد نہیں مان سکتے کیوں کہ اس صورت میں قلب موضوع لازم آئے گا اور باندی جو متبوع ہے اس کا تابع بنالازم آئے گا جو درست نہیں ہے، اس لیے باندی کسی بھی طرح آزاد نہیں ہوسکتی۔

تم اعتاق الع: اس کا حاصل یہ ہے کہ باندی کوچھوڑ کرصرف حمل کو آزاد کرنا تو درست ہے لیکن باندی کو کنارہ کر کے اس کے حمل کو بچنااور ہبہ کرنا درست نہیں ہے، کیوں کہ ہبہ میں شکی موہوب کوسپر دکرنا ضروری ہے جب کہ بچ میں مبیع کی سپر دگی پرقدرت

# ر آن البدايه جلد المستحد المستحد المستحد المستحد الكام آزادى كيان ميل

ضروری ہے اور صورت مسئلہ میں چوں کہ جنین ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس لیے نہ تو اس کوسپر دکیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی سپر دگی کے متعلق سوچا جاسکتا ہے، لہذا جنین اور حمل کی بچے اور اس کا ہبد درست نہیں ہے، ہاں اس کا اعتاق درست ہے، کیوں کہ اعتاق کے لیے نہ تو تسلیم ضروری ہے اور نہ ہی قدرت علی انسلیم شرط ہے۔

وَ لَوْ أَعْتَقَ الْحَمْلَ عَلَى مَالٍ صَحَّ وَ لَا يَجِبُ الْمَالُ، إِذْلَا وَجُهَ إِلَى إِلْزَامِ الْمَالِ عَلَى الْجَنِيْنِ لِعَدَمِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ، وَ لَا إِلَى إِلْزَامِهِ الْأُمَّ، لِأَنَّهُ فِي حَقِّ الْعِتْقِ نَفْسٌ عَلَى حِدَةٍ، وَاشْتِرَاطُ بَدَلِ الْعِتْقِ عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَقِ لَا يَجُوزُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْخُلَعِ، وَ إِنَّمَا يُعُرَفُ قِيَامُ الْحَبُلِ وَقُتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو مِنْهُ، يَعُرَفُ قِيَامُ الْحَبُلِ وَقُتَ الْعِتْقِ إِذَا جَاءَتُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُو مِنْهُ، لَا لَا الْحَمْلِ .

توجہ اور اگر مولی نے حمل کو پچھ مال کے عوض آزاد کیا تو عق صحح ہے لیکن مال نہیں واجب ہوگا ، کیوں کہ جنین پر مال واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے ، اس کے کہ آزادی کے حق میں جنین ایک الگ جان ہے اور بدل عتق کو معتق کے علاوہ کسی اور پر مشروط کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ خلع میں گذر چکا ہے۔ اور پوفت عتق حمل کا قیام اس صورت میں معلوم ہوگا جب اس وقت سے جھے ماہ سے کم میں بائدی نے بچہ جنا ہو ، اس لیے کہ بیمل کی ادنی مدت ہے۔

#### اللغاث:

﴿الزام ﴾ لازم كرنا\_ ﴿معتق ﴾ آزادكياجانے والا - ﴿حبل ﴾ حمل - ﴿ادنى ﴾ كمترين -

#### حمل كومال كي عوض آزادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کمی مخص نے اپنی باندی کے حمل کو مال کی کسی مقدار کے عوض آزاد کیا تو حمل تو آزاد ہوجائے گا،
لیکن مال واجب نہیں ہوگا، کیوں کہ جنین پر کسی کو ولایت نہیں ہوتی اس لیے اس پر مال نہیں لازم کیا جاسکتا ۔ اور عتق اور آزادی کے
حوالے سے جنین کو ایک مستقل نفس اور جان کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کی طرف سے اس کی مال پر بھی مال نہیں لازم کیا
جاسکتا، کیوں کہ معتق (جے آزاد کیا جائے) کے علاوہ کسی دوسرے پر بدل عتق کو لازم قرار دینا درست نہیں ہے جیسا کہ باب الخلع میں
گذر چکا ۔ صاحب ہدایہ رات گیا نے یہاں علی مامر فی الخلع جو کہا ہے اس سے ہدایہ کا باب الخلع نہیں مراد ہے، کیوں کہ یہ مسئلہ ہدایہ کے
باب الخلع میں نہیں ہے، اس لیے صاحب بنایہ وغیرہ نے لکھا ہے کہ یا تو اس سے جامع صغیر کا باب الخلع مراد ہے یا پھر کفایۃ المنتی کا جو
ہدایہ سے پہلے کہمی گئی ہے۔ (بنایہ ۵۹۸۷ بیروت)

و إنها النع: فرماتے ہیں کہ جوحمل کے آزاد کرنے کا مسکلہ بیان کیا جارہا ہے اس میں حمل کا قیام اسی وقت معلوم ہوگا جب عتق کے وقت سے چھ ماہ سے کم مدت میں باندی بچہ جنے ، کیوں کہ چھے ماہ حمل کی اقل مدت ہے لہذا اس مدت سے کم میں بچہ کی ولا دت اس بات کا ثبوت ہوگی کہ بوقت عتق باندی حاملے کی ادراس کے پیٹ میں بچے تھا۔

قَالَ وَ وَلَدُ الْآَمَةِ مِنْ مَّوْلَاهَا حُرُّ لِأَنَّهُ مَخْلُوثً مِنْ مَائِهٖ فَيَغْتِقُ عَلَيْهِ، هَذَا هُوَ الْآصُلُ وَ لَا مُعَارِضَ لَهُ فِيْهِ، لِأَنَّ وَلَدَ الْآَمَةِ لِمَوْلَاهَا.

ترجملہ: فرماتے ہیں کہ باندی کی جواولاداس کے مولی سے ہوگی وہ آزاد ہوگی ،اس لیے کہ وہ مولیٰ کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے اس لیے اس پر آزاد ہوگی ، یہی اصل ہے اور بچہ کے متعلق کوئی معارض نہیں ہے،اس لیے کہ باندی کا بچے اس کے مولیٰ کا ہے۔

#### اللغات:

﴿حرُّ ﴾ آزاد۔﴿مخلوق﴾ بيداكيا گياہے۔

#### باندى كى اولا دكاتكم:

مسکاتو واضح ہے کہ مولیٰ کے نطفہ سے باندی کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوگا، کیوں کہ جب اس کے وجود کا سبب لین مولیٰ آزاد ہے تو ظاہر ہے کہ بچہ بھی آزاد ہوگا اوراصل بھی یہی ہے کہ نطفہ مولیٰ سے پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہواور یہاں اس بچے کا کوئی معارض بھی نہیں ہے کہ اس کے مولیٰ کے نطفے سے ہونے میں شک پیدا ہو، کیوں کہ جس طرح باندی مولیٰ کی مملوک ہوتی ہے، اس طرح اس کا بچہ بھی مولیٰ کامملوک ہوتا ہے۔

وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكُ لِسَيِّدِهَا لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الْأَمِّ بِاغْتِبَارِ الْحَصَانَةِ أَوْ لِإِسْتِهُلَاكِ مَائِهِ بِمَائِهَا، وَالْمُنَافَاةُ مُتَحَقِّقَةٌ، وَالزَّوْجُ قَدُ رَضِيَ بِهِ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمَغُرُوْرِ، لِأَنَّ الْوَالِدَ مَا رَضِيَ بِهِ.

تروج کھنے: اور باندی کاوہ بچہ جواس کے شوہر سے پیدا ہوا ہووہ اس باندی کے مالک کامملوک ہوگا، کیوں کہ پرورش کے اعتبار سے یا شوہر کے نطفے کے ساتھ مل کر ہلاک ہونے کے اعتبار سے مال کی جہت رائح ہے، اور منافات ثابت ہے اور شوہر اس کی جہت رائح ہے، اور منافات ثابت ہے اور شوہر اس پرراضی ہے۔ اس پرراضی ہے۔

#### اللغاث:

﴿سيد﴾ آقا۔ ﴿حضانة ﴾ برورش۔ ﴿استهلاك ﴾معدوم ہوجانا، ہلاك ہوجانا۔ ﴿مغرور ﴾ وهوكـ ديا كيا شخص۔

#### باندى كى اولا دكاتكم:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی باندی کا کسی تخص سے نکاح کردیا اور پھراس باندی نے بچہ جناتو وہ بچہ باندی کے آقا کا مملوک ہوگا، اس لیے کہ مال کوتر جیج حاصل ہے، کیول کہ بیچے کی پرورش کا حق بھی اس کو ہے اور پھر مال باپ کا نطفہ جب ایک دوسرے سے ملاتو شوہر کا نطفہ مغلوب ہوگیا اور مال کا نطفہ غالب رہا نیز بچہ حقیقتا اور حکماً دونوں اعتبار سے مال کے نطفے سے بیدا ہوتا ہے اور اس کے بیٹ میں پرورش پاتا ہے جب کہ باپ کے نطفے سے صرف حکماً پیدا ہوتا ہے، اس لیے ان وجوہ سے مال کوتر جیج حاصل ہے ابندا مال جس کے تابع ہوگا۔

# ر آن البداية جلد الله الله جلد الكام أزادى كهان من الله المام أزادى كهان من الله

ر ہامسکا ماں باپ کے نطفے کے منافات کا اور شوہر کے ضرر کا تو اگر چہ منافات مخقق ہے کین شوہر کے نطفے کے مغلوب ہونے کی وجہ سے منافات ختم ہے اور جہاں تک شوہر کا ضرر ہے بعنی اس کے بچہ کے دوسرے کامملوک ہونے سے تو وہ اس وجہ سے معتبر نہیں ہے، کیوں کہ شوہر اپنے ضرر پر راضی ہے، اس لیے کہ دوسرے کی باندی سے نکاح کر کے خود شوہر نے اپنے حق میں ضرر ثابت کیا ہے ابندااس کا وبال بھی اس پر عائد ہوگا۔

اس کے برخلاف اگر دھوکا دے کر اور کی عورت کو آزاد بتا کر کسی شخص ہے اس کا نکاح کیا گیا اور پھر بعد میں وہ عورت باندی نکلی تو اس صورت میں وہ بچدا پنے باپ کے تابع ہوکر آزاد ہوگا اور مال کے تابع نہیں ہوگا، کیوں کہ اس بچے کا باپ ضرریعنی اپنے بچے کے دوسرے کامملوک ہونے پر راضی نہیں ہے، لہٰذااس کا بچداس کے حوالے کیا جائے گا۔

وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ حُرُّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِأَنَّ جَانِبَهَا رَاجِعٌ فَيَتْبَعُهَا فِي وَصْفِ الْحُرِّيَّةِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي الْمَمْلُوْكِيَّةِ وَالْمَرْقُوْقِيَّةِ وَالتَّذْبِيْرِ وَ أُمِّيَّةِ الْوَلَدِ وَالْكِتَابَةِ.

تر جملہ: اور آزادعورت کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا کیوں کہ عورت کی جانب رائج ہے لہذا وصف حریت میں بچہ ماں کے تابع ہوگا جیسا کہ مملوک ہونے ، مرقوق ہونے ، مد ہر ہونے ،ام ولداور مکاتب ہونے میں بھی بچہ ماں ہی کے تابع ہوتا ہے۔

#### اللغاث:

﴿يتبع ﴾ تالع موكار ﴿مرقوقية ﴾ غلام مونار

#### آ زادعورت كي اولا دكاتكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بیچے کی ماں آزاد ہوتو اس کا بچہ ہر حال میں آزاد ہوگا لینی خواہ اس کا باپ غلام ہویا آزاد، بچہ بہر صورت آزاد ہوتو کیا کہنے ہیں بینی اس صورت میں تو بہر صورت آزاد ہوتو کیا کہنے ہیں بینی اس صورت میں تو بدرجہ اولی بچہاس کے تابع ہوگا اور آزاد ہوگا۔ جیسا کہ اگر بچہ کی ماں کسی کی مملوک ہویا مرقوق ہویا وہ مدبر ہویا ام ولدیا مکا تبہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کا بچہاس کے تابع ہوکر مملوک، مرقوق، مدبر اور مکاتب وغیرہ ہوگا اور باپ کے تابع نہیں ہوگا۔



# باب العبن يعتن بعضه باب العبن على معرض العبن على العبن على معرض العبن على العبن على العبد العباد ال

اس سے پہلے صاحب کتاب نے پورے غلام کی آزادی کو بیان کیا ہے اوراب یہاں سے بعض غلام کی آزادی کو بیان کررہے ہیں اور چوں کہ کمل غلام آزاد کرنامتفق علیہ اور کثیر الوقوع ہے،اس لیے اس کوعتق البعض والے سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔(ہنایہ ۲۰۲۸)

وَ إِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى بَعْضَ عَبْدِهِ عَتَقَ ذَلِكَ الْقَدُرُ وَ يَسْعَى فِي بَقِيَّةٍ قِيْمَتِهِ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحَمَّتُكَّالَيْهُ، وَ قَالَا لَا يَعْتِقُ، وَ أَصْلُهُ أَنَّ الْإِعْتَاقَ يَتَجَزَّىٰ عِنْدَهُ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَا أُعْتِقَ، وَ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّىٰ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فَإِضَافَتُهُ إِلَى الْبَعْضِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّ فَلِهِلَذَا يَغْتِقُ كُلُّهُ، لَهُمْ أَنَّ الْإِغْتَاقَ إِثْبَاتُ الْعِنْقِ وَهُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ وَ إِثْبَاتُهَا بِإِزَالَةِ ضِدِّهَا وَهُوَ الرِّقُّ الَّذِي هُوَ صُغْفٌ حُكْمِيٌّ وَهُمَا لَا يَتَجَزَّيَان فَصَارَ كَالطَّلَاق وَالْعَفُو عَنِ الْقِصَاصِ أَوْ هُوَ إِزَالَةُ الْمِلْكِ، لِأَنَّ الْمِلْكَ حَقَّهُ، وَالرِّقُّ حَقُّ الشَّرْعِ أَوْ حَقُّ الْعَامَّةِ، وَ حُكُمُ التَّصَرُّفِ مَا يَدْخُلُ تَحْتَ وِلَايَةِ الْمُتَصَرِّفِ وَهُوَ إِزَالَةُ حَقِّهِ لَا حَقَّ غَيْرِهِ، وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّصَرُّفَ يَقْتَصِرُ عَلَى مَوْضِعِ الْإِضَافَةِ، وَالتَّعَدِّىٰ إِلَى مَا وَرَاءِهِ ضَرُّوْرَةَ عَدَمِ التَّجَزِى، وَالْمِلْكُ مُتَجَزٍّ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ فَيَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَ يَجِبُ السِّعَايَةُ لِإِخْتِبَاسِ مَالِيَّةِ الْبَعْضِ عِنْدَ الْعَبْدِ وَالْمُسْتَسْعٰي بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ عِنْدَهُ، لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْبَغْضِ تُوْجِبُ ثُبُوْتَ الْمَالِكِيَّةِ فِي كُلِّهِ، وَ بَقَاءُ الْمِلْكِ فِي بَغْضِهِ يَمْنَعُهُ فَعَمِلْنَا بِالدَّلِيلَيْنِ بِإِنْزَالِهِ مُكَاتَبًا إِذْ هُوَ مَالِكٌ يَدًا لَا رَقَبَةً، وَالسِّعَايَةُ كَبَدَلِ الْكِتَابَةِ فَلَهُ أَنْ يَسْتَسْعِيْهُ وَ لَهُ خِيَارٌ أَنْ يُعْتِقَهُ، لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ قَابِلٌ لِلْإِنْحَتَاقِ غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا عَجِزَ لَا يَرُدُّ إِلَى الرِّقِ، لِأَنَّهُ إِسْقَاظٌ لَا إِلَى أَحَدٍ فَلَا يَقْبَلَ الْفَسْخَ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْمَقْصُوْدَةِ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ يُقَالُ وَ يُفْسَخُ، وَ لَيْسَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ حَالَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ فَأَثْبَتْنَاهُ فِي الْكُلِّ تَرْجِيْحًا لِّلْمُحْرِمِ، وَالْإِسْتِيْلَادُ مُتَجَزٍّ عِنْدَهُ حَتَّى لَوِ اسْتَوْلَدَ نَصِيْبَهُ مِنْ مُّدَبَّرَةٍ يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ، وَ فِي الْقِنَّةِ

لَمَّا ضَمِنَ نَصِيْبَ صَاحِبِهِ بِالْإِفْسَادِ مَلِكَةُ بِالضَّمَانِ فَكُمُلَ الْإِسْتِيكُلادُ.

تر جہلہ: اور جب مولی نے اپنے غلام کا پھھ آزاد کیا تو اس کے بقتر روہ غلام آزاد ہوگا اورا ہام ابوطنیفہ ور شیلا کے یہاں وہ غلام مولی کے لیے باتی قیمت میں سعی کرے گا۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ پورا غلام آزاد ہوجائے گا اوراس کی اصل یہ ہے کہ امام اعظم کے یہاں اعتاق میجوی ہوسکتا ہے لہذا اس مقدار پر آزادی مخصر ہوگی جو مولی نے آزاد کیا ہے۔ اور حضرات صاحبین کے یہاں اعتاق میجو کی نہیں ہوتا اور یہی امام شافعی ور شیلا کا قول ہے لہذا بعض عبد کی طرف اعتاق کی اضافت کرنا کل عبد کی طرف اضافت کرنے کی طرح ہے اور اس طرح ہے اس کے پورا غلام آزاد ہوجائے گا، ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ اعتاق اثبات قوت کا نام ہے اور وہ قوت حکمیہ ہے اور اس کی ضد کو ختم کرنے سے ہوگا اور قوت کی ضدوہ رقیت ہے جو حکمی کمزوری ہے اور یہ دونوں میجو کی نہیں ہو سکتے ، لہذا یہ طلاق دینے قصاص معاف کرنے اور ام ولد بنانے کی طرح ہوگیا۔

حضرت امام صاحب را الله کے دیا ہے ہے کہ ملک کو زائل کر کے عتق ثابت کرنے کا نام اعماق ہے یا خوداعماق ہی ملک زائل کرنے کا نام ہے، اس لیے کہ ملک معتق کا حق ہے اور رقیت شریعت کا حق ہے یا عوام کا حق ہے اور تصرف کا عظم اسی قدر ہوتا ہے جتا کہ متعرف کی ولایت کے تحت داخل ہوتا ہے اور بیا ہے تو کو فتم کرنا ہے نہ کہ دوسرے کے تق کو اور ضابطہ یہ ہے کہ تصرف موضع اضافت تک محدود رہتا ہے اور اس کے علاوہ کی طرف متعربی ہونا عدم تجزی کی ضرورت کے تحت ہوتا ہے اور ملک متجزی ہے جیسا کہ بچ اور بہدیں ہے، لہذا تصرف اعتاق اپنی اصل پر باقی رہے گا اور غلام پرسمی کرنا واجب ہوگا، کیوں کہ اس کے پاس بعض مالیت محبوں ہے۔ اور امام صاحب والتی لائے ہاں مستعملی مکا تب کے در جے میں ہے، کیوں کہ بعض غلام کی طرف اعماق کو منسوب کرنا پورے عبد میں ثبوت ملکیت کی موجب ہے لیکن بعض غلام میں ملکیت کی بقاء اس کے لیے مافع ہے، لہذا ہم نے دونوں دلیلوں پڑھل کر کے اس کو میں ثبوت ملکیت کی موجب ہے لیکن بعض غلام میں ملکیت کی بقاء اس کے لیے مافع ہے، لہذا ہم نے دونوں دلیلوں پڑھل کر کے اس کو ممال کر اس کے موارد یہ بی اختیار ہے کہ دو معمل کرت بول کہ میں مکا تب اعماق کے لائق رہتا ہے۔ لیکن اگر وہ کمائی کرنے غلام سے کمائی کرالے اور یہ بھی اختیار ہے کہ اسے آزاد کردے، کیوں کہ بیاسقاط لا الی احد ہے اس لیے فتح کو نہیں قبول کرے گا۔ یہ عاصل کے اور جو فتح و نہیں قبول کرے گا۔ یہ منسل ہے اور جو فتح کو نہیں قبول کرے گا۔ یہ منسل ہے اور جو فتح کو نہیں قبول کرے گا۔ یہ منسل ہو اس کے دولوں کہ اس کے کہ دو اسے مقصودہ کے اس لیے کہ کو وہ کہ اور جو فتح کو بھی ہو سکتا ہے۔

اور طلاق اور عفوعن القصاص میں کوئی درمیانی حالت نہیں ہے البذا ہم نے محرم کوتر جیج دیتے ہوئے ان کے کل میں ثابت کردیا۔اورامام صاحب والتے کیا کہ استیلاد لینی ام ولد بنانام تجزی ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر مولی نے مدیرہ باندی سے اسپنے حصے کو ام ولد بنالیا تو وہ اس کے حصے تک محدود رہے گا اور کامل مملوکہ باندی میں جب کسی نے افساد کی وجہ سے اسپنے ساتھی کے حصے کا تاوان دیدیا تو صان کی وجہ سے وہ اس کا مالک ہوگیا لہذا استیلاد پورا ہوگیا۔

### اللغاث:

﴿ قدر ﴾ مقدار۔ ﴿ يسعٰی ﴾ کمائے گا ، مخت کرے گا۔ ﴿ يتجزِّی ﴾ فکڑے ہوتا ہے۔ ﴿ يقتصر ﴾ مخصر ہوگا۔ ﴿ وَ ﴾ غلای۔ ﴿ عفو ﴾ معاف کرنا۔ ﴿ قصاص ﴾ قلّ کا بدلہ۔ ﴿ تعدّی ﴾ تجاوز۔ ﴿ احتباس ﴾ رکا ہوا ہونا۔ ﴿ استيلاد ﴾ ام

ولد بنانا ،اولا دحاصل كرّنا \_ ﴿ نصيب ﴾ حصه \_

### غلام كالمجمحصدة زادكرنا:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے غلام کے پچھ ھے کو آزاد کیا اور پچھ کوروک لیا تو امام اعظم مالٹیلیا کے یہاں اس نے جتنے ھے کو آزاد کیا ہے اپنے جانے میں آزادی واقع ہوگی اور ماہمی حصہ میں بدستور رقیت باتی رہے گی جس کے لیے غلام کو کمائی کر کے مولی کو دینا ہوگا ،اس کے برخلاف حضرات صاحبین آئے یہاں پوراغلام آزاد ہوجائے گا اور اس پر سعایہ واجب نہیں ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ امام صاحب ولٹیلیڈ کے یہاں اعماق میں تجری کا امکان ہے جب کہ حضرات صاحبین آعماق میں عدم تجری کے قائل ہیں اور یہ امام صاحب ولٹیلیڈ کا بھی قول ہے لہذا ان کے یہاں اعماق میں تجری نہیں ہو گئی تو نصف اور بعض غلام کو آزاد کرنا ایسا ہے جیسے اور سے نظام کو آزاد کرنا اور بعض عبدی طرف اضافت کی طرح ہوگی اور پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہے کہ اثبات تو ت کا نام عتل ہے اور عتل ایک تو ت حکمیہ ہے جس کا شہوت اس وقت ہوگا جب اس کی ضمد کو بیسر نہوگی اور پوراغلام آزاد ہوجائے گا۔

ان حضرات کی دلیل میہ ہوگی اور چوں کہ ضعرت ہو حکمی ضعف ہے اہذا جب تک کا الی طور پر حکمی ضعف ختم نہیں ہوگا اس وقت ہوگا جب اس کی اور قت حکمیہ بابت نہیں ہوگی اور چوں کہ ضعیہ حکمی اور قوت حکمیہ میں تجری نہیں ہوتی اس لیے ان کے ماخذ اور مشتق میں تجری نہیں ہوگی اور جس طرح طلاق میں تجری نہیں ہوتی ، تصاص کو تجری نہیں ہوتی اس لیے ان کے ماخذ اور مشتق میں تجری نہیں ہوگی ای اور جس طرح طلاق میں تجری نہیں ہوتی ، تابندا ان حوالوں سے بھی بعض غلام آزاد کرنے سے بین عتل میں تجری نہیں ہوگی ای آزاد کرنے سے بین اعلی اور ہوگا۔

پوراغلام بی آزاد ہوگا۔

ویجب السعایة النع: اس کا حاصل یہ ہے کہ امام اعظم والتیائے کے یہاں جب بعض ہی غلام میں عتق متحقق ہوگا تو پھر مابقی

بعض کی رہائی اور خلاصی کے لیے غلام کو ہاتھ پیر مارنا ہوگا اورامام اعظم ولیٹھیڈ کے یہاں ندکورہ غلام مکا تب کے درجے ہیں ہوگا کیوں

کہ یہاں دو ہا تیں ہیں (۱) بعض غلام کی طرف اعماق کی نسبت کرنے سے بیدواضح ہورہا ہے کہ پورے غلام سے مولی کی ملکیت ختم

ہے، کیوں کہ عتق میں تجزی نہیں ہے (۲) بعض غلام میں مولی کی ملکیت باقی رہنے سے بیدواضح ہورہا ہے کہ وہ پوراغلام ابھی بھی مولی

کامملوک ہو، اس لیے کہ رقبت بھی متجزی نہیں ہوتی اور صورت مسئلہ میں غلام کو مکا تب کے درجے میں اتار کران دونوں باتوں پڑمل

کرناممکن ہے اس لیے کہ رقبت بھی مجزی نہیں ہوتی اور صورت مسئلہ میں غلام کو مکا تب بھی بعض آزاد ہوتا ہے اور بعض رقبق

چنا نچہ رقبتاً تو وہ مملوک اور رقبی ہوتا ہے اور بیدا وتصرفا وہ آزاد اور مالک ہوتا ہے، اور چوں کہ مکا تب میں مولی کو بیا ختیار ہوتا ہے ماس بوتا ہے تو اس سے کمائی کرا کر ماہی حصے کی قیمت وصول کرے اور چا ہے تو آزاد کردے، لہذا مُعتق بعض میں بھی اسے بیا ختیار واصل ہوگا۔

حاصل ہوگا۔

البتہ مکا تب اور معتق بعض میں فرق صرف اتنا ہے کہ اگر معتق بعض کمائی سے عاجز ہوجائے تو پھراسے رقیت کی طرف نہیں لوٹا یا جائے گالین مکا تب اگر کسب سے عاجز ہوجائے تو اسے رقیت اور عبدیت کی طرف پھر دیا جائے گا، اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ اگر معتق بعض کو بھی ہم رقیت کی طرف لوٹا نے کا حکم دیدیں تو یہ اسقاط لا إلی اُحد ہوگا یعنی بلا وجہ اور بدون ما لک اسقاط ہوگا، اس لیے کہ اسقاط میں معاوضہ کے معنی موجود ہیں اور معاوضہ دوآ دمیوں کے درمیان ہوتا ہے اور یہاں صرف ایک ہی آ دمی ہے اور وہ معتق ہے، اس لیے معتنی کو کہائی سے عاجز ہونے کی صورت میں رقیت کی طرف نہیں پھیرا جائے گا۔ اس کے برخلاف مکا تب کا مسئلہ ہے تو بصورت بحز اس لیے مکا تب کو رقیت کی طرف بھیرا جا تا ہے، کیوں کہ اس میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق ہوجا کیں گے اس لیے مکا تب کو رقیت کی طرف بھیرا جا تا ہے، کیوں کہ اس میں اسقاط الی المکا تب ہوگا اور معاوضہ کے معنی محقق ہوجا کیں گے اس لیے وہ بدل کتا بت کا اقالہ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ضخ بھی کیا جا سکتا ہے۔

ولیس فی الطلاق الخ: یہاں ہے امام شافتی را تھیا اور صاحبین کے اس تیاس کا جواب دیا جارہا ہے جوان حضرات نے اعتاق کو طلاق اور قصاص وغیرہ پر کیا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ اعتاق اور مملوکیت کے درمیان ایک حالت اور واسطہ ہے جیسا کہ مکا تب ذات کے اعتبار سے مملوک ہوتا ہے لیکن تصرف کے اعتبار سے مالک ہوتا ہے جب کہ نکاح اور طلاق کے درمیان یا قصاص اور عفو کے درمیان کوئی واسطہ اور اشاپ نہیں ہے، چنا نچہ اگر کسی نے نصف بیوی کو طلاق دی تو جس نصف علی ہے اور بقیہ نصف میں قصاص سے اور بقیہ نصف میں قصاص حال ہے اس طرح اگر نصف قصاص معاف کردیا تو اب اس میں بدلہ لینا حرام ہوگیا اور ما بھی نصف میں قصاص حال ہے لہٰذا ان میں حلال اور حرام دونوں کا اجتماع ہوگیا اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کی مسئلے میں حلال اور حرام دونوں جمع ہوجا کیں تو حرام اور جہتِ حرام کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، ضابطہ کے الفاظ یہ بیں ''افذا اجتماع المحلال والحرام او المحرم والمہیح علب المحرام والمحرم میں اس منا بطے کے پیش نظر احتیاطا ہم نے جا ب حرمت کو ترجیح دی اور کا اللہ المحرم میں اس منا بطے کے پیش نظر احتیاطا ہم نے جا ب حرمت کو ترجیح دی اور کا اللہ قوکے قائل ہوگئے۔

ای طرح استیلا دیر بھی ان حضرات کا قیاس درست نہیں ہے، کیوں کہ فریق مخالف یعنی امام صاحب رطیقی کو استیلاد کی عدم تجزی قبول نہیں ہے، بلکہ ان کے یہاں استیلاد بھی متجزی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی مولی نے مدہر باندی میں صرف اپنے جھے کو ام ولد بنایا تو کہ جائز ہے اور صرف اس کے جھے کے بقدر باندی ام ولد ہوگی۔ اور قنہ یعنی کمل مملوکہ باندی کو لے کر اعتراض کرنا

# ر أن البداية جلد الله المسلم المسلم المسلم المسلم المام أزادى ك بيان يم الم

درست نہیں ہے،اس لیے کہ اگر کسی نے کسی مملو کہ باندی کے نصف کوام ولد بنادیا اور پھراس نے باندی کا ضان دیدیا تو صان کی وجہ سے چوں کہ یہ باندی پورے طور پراس کی مملوک ہوگئ ہے اور جو مخص نصف باندی کوام ولد بناسکتا ہے وہ پوری کو بھی بناسکتا ہے اس لیے اس حوالے سے قنہ میں نصف استیلا دکو کامل کا درجہ دیا گیا ہے۔

وَإِذَا كَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ شَرَيْكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ عَتَى، فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا فَشَرِيْكُهُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَمْتَسُعٰى الْعَبْد، فَإِنْ ضَمَّنَ رَجْعَ الْمُعْتِى عَلَى الْعَبْد، وَالْوِلَاءِ لِلْمُعْتِى، وَإِنْ أَعْتَى أَوِ السَّتَسْعٰى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِى مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَى وَ لِلْمُعْتِى مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَى وَ لِلْمُعْتِى مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَى وَ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ا

# ر آن البداية جد @ ير صير المورد ٢٠٩ يري المارة دادى كيان عن على

ان میں ہے ایک اعماق کامتجزی ہونا اور نہ ہونا ہے جیسا کہ ہم بیان کر بچے اور دوسری اصل یہ ہے کہ معتق کا خوشحال ہونا امام صاحب ً کے یہاں اس کے کسب سے مانع نہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین ؓ کے یہاں مانع ہے۔اصل دوم میں حضرات صاحبین ؓ کی دلیل آپ منابع ہِ کا ارشاد گرای ہے اس مخص کے متعلق جو اپنا حصہ آزاد کردے''اگریہ مالدار ہوتو (دوسرے کے حصے میں قیت کا) ضامن ہوگا اور اگر وہ فقیر ہوتو غلام دوسرے کے حصے کے لیے کمائی کرےگا، آپ مَنافیہ کے اُسے فرمادی ہے اورتقسیم شرکت کے منافی ہے۔

امام صاحب والشیلا کی دلیل یہ ہے کہ شریک ٹانی کے جھے کی مالیت غلام کے پاس محبوں ہے البذا اسے تاوان لینے کا اختیار ہوگا جیسے اگر ہوانے کسی آ دمی کے کپڑے کواڑا کر دوسرے کے رنگ میں ڈالدیا اور وہ کپڑ انگین ہوگیا تو مالک ثوب پر دوسرے کے قیمت واجب ہے خواہ وہ مالدار ہویا تنگدست ،اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے،البذا یبی حکم صورت مسئلہ میں بھی ہوگالیکن اگر غلام فقیر ہوتو شر یک ٹانی اس سے کمائی کرائے۔

پھر (مالداری سے ) بیارتیسیر مراد ہے اور وہ یہ ہے کہ آئی مالیت کا مالک ہو کہ دوسرے کے حصے کی قیمت اداء کرسکے اور بیار غناء مراذ نہیں ہے، کیوں کہ بیارتیسیر سے دونوں کی طرف شفقت برابر رہتی ہے، کیوں کہ معتق کے لیے اس کا چاہا ہوا لیعنی قرابت کا ثبوت ہوجائے گا اور ساکت کواس کے حق کا بدل مل جائے گا۔

### اللغات:

وموسر ﴾ مالدار۔ وضمن ﴾ تاوان لے لے۔ واستسطی ﴾ غلام سے محنت کرائے۔ ومعسر ﴾ تک وست، غریب۔ وهبت ﴾ اڑا دیا۔ وثوب ﴾ کپڑا۔ والقت ﴾ ڈال دیا۔ وصبغ ﴾ رنگ۔ وانصبغ ﴾ وه رنگا گیا۔ ویعتدل ﴾ برابر موگ۔ وایصال ﴾ پنجانا، ادائیگ۔ وساکت ﴾ خاموش، آزادنہ کرنے والا۔

### مشترك غلام كاليك حصدة زاوكرنے كاحكام:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہواوران میں سے ایک اپنا حصہ آزاد کرد ہے تو اس کا حصہ بلاشبہ آزاد ہوجائے گا کیوں کہ اس نے اپنی ملکیت میں تصرف کیا ہے اور اپنی ملکیت میں انسان کا ہر تصرف درست اور جا تز ہوتا ہے، اس لیے اس کے حصہ کے بقدر تو غلام آزاد ہوجائے گا، لیکن دوسرے شریک کا کیا ہوگا؟ اس سلسے میں تفصیل یہ ہے کہ محتق یعنی جس نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اگر وہ مالدار اور خوشحال ہوتو دوسرے شریک کو تین باتوں میں ہے کی ایک کا اختیار ہوگا (۱) وہ چاہ تو اپنی شریک سے اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے (۳) یا تو غلام سے کمائی کرائے اور اپنے حصے کی قیمت وصول کر لے (۳) یا پھر وہ خود بھی غلام کو آزاد کرد ہے۔ اب اگر وہ پہلی صورت اختیار کرتا ہے لیمی اگر تا ہے تو وہ شریک اب غلام کا در اس سے مالی مصورت کی واپسی کا مطالبہ کرے گا اور اس غلام کا ولاء بھی اس محتق اول بی کو ملے گا۔ اور اگر شریک طائی کر نگا دیا تو ان دونوں صورتوں میں اس غلام کا ولاء ان کے مابین مشترک ہوگا لیمی اس غلام کا وار شت میں بیدونوں برابر کے شریک ہوں گے۔

اور اگر شریک اول مُعسر بعنی تنگدست ہوتو اس صورت میں شریک ٹانی کوصرف دو اختیار ملیں گے (۱) یا تو وہ غلام کو آزاد کرے(۲) یا پھراس سے کمائی کراکے اپنے جھے کی قیمت وصول کرے، ان میں سے وہ جوبھی اختیار کرے گا وہ سیجے ہوگا اور دونوں

# ر آن البداية جلد ١٤٥٥ كر ١٥٥٠ ١٣٠٠ كري الكام آزادى كے بيان يس

صورتوں میں غلام کا ولاء دونوں کے مابین مشترک ہوگا۔ یہ تمام تفصیلات سیدنا ایام اعظم والتیکیٹہ کے مسلک و مذہب کے مطابق ہیں۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک ہیہ ہے کہ اگر شریک اول مالدار ہوتو شریک ٹانی کے پاس ضان لینے کے سواکوئی جارہ نہیں ہے اور پھر معتق مالِ مضمون کا غلام سے مطالبہ بھی نہیں کرسکتا۔ اور اگر وہ تنگدست ہوتو پھر شریک ٹانی کو صرف غلام سے کمائی کرا کر اینے جھے کی قیمت لینے کاحق ہے اور دونوں صورتوں میں ولاء معتق ہی کا ہے۔

صاحب ہدائی قرماتے ہیں کہ امام صاحب رالی گیا اور حضرات صاحبین گایداختلاف دراصل دوضابطوں پر بنی ہے(۱) پہلا ضابطہ یہ ہے کہ امام اعظم رالی گیا ہوں تھیں ہوں تھیں۔ یہ ہوں تھی ہوں

ولہ الع: حضرت امام اعظم روائٹیلہ کی دلیل ہے ہے کہ صورت مسئلہ میں شریک اول یعنی معتق مجرم نہیں ہے کہ اس پر ضان تھوپ دیا جائے، کیوں کہ اس نے جو بھی تصرف کیا ہے وہ اپنی ملکیت میں کیا ہے اور انسان کی ملکیت میں اس کا ہر تصرف جائز ہے۔ اصل ماجرا ہے ہے کہ شریک ٹانی کے جھے کی قیمت اور مالیت خود غلام کے پاس محبوں ہے اس لیے اسے غلام سے کمائی کرانے کا پوراحق سے خواہ معتق موسر ہویا معسر ، شریک ٹانی کو اس سے پھھ نہیں لینا دینا ہے۔ اور بیا ہیا ہے جسے ہواکسی آ دمی کا کپڑ ااڑا لے گئی اور اسے کسی رنگریز کے ثب وغیرہ میں ڈالدیا جس سے وہ کپڑ ارنگین ہوگیا۔ تو چوں کہ کپڑ سے میں رنگ جذب ہوگیا ہے اس لیے مالک ثوب پررنگریز کے ثب وغیرہ میں ڈالدیا جس سے وہ کپڑ اور موسر ہویا معسر ، کیوں کہ جب رنگریز کا رنگ صاحب ثوب کے کپڑ سے میں لگ گیا

# ر آن الهداية جلد المستحد المستحد المستحد الكام آزادى كے بيان يم ا

ہے تورنگریز کے لیے تاوان لینے کا کلی حق ہے،ای طرح صورت مسئلہ میں بھی شریک ٹانی غلام ہی سے اپنے حصے کی قیمت کا ضان لے گا۔لیکن اگر غلام محتاج اور فقیر ہوتو اس سے کمائی کرا لے اور کمائی کرا کر اپنا حصہ وصول کر لے۔

صاحب بنایہ حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم بھی فرمانِ نبوی کونسیم مانتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تھیم شرکت کے منافی ہے، لیکن یہاں مطلق تقییم نہیں ہے، بلکہ یہ تقییم بطور شرط ہے، اس لیے کہ آپ منافی خیس معتبر ہونے کی صورت میں ہی غلام پر کمائی کرنا واجب کیا ہے لیکن اگر معتق معتبر نہ ہو بلکہ موسر ہوتو پھر کمائی کرنا قاجب کیا ہے لیکن اگر معتق معتبر معتبر ہوگا، کیوں کہ معلق بالشرط کا وجو دِشرط کے وقت پایا جانا تو ضروری ہے، لیکن عدم شرط کے وقت اس کا بھی معدوم ہونا ضروری نہیں ہوگا، کیوں کہ معلق بالشرط کا وجو دِشرط کے وجود کا تو کی امکان رہتا ہے، الہذا صورت مسئلہ میں اگر معتق مفلس نہ ہو اور مالدار ہوتو یہ غلام کی کمائی کرنے سے مانع نہیں ہے، کیوں کہ مانع تو اس کا مفلس ہونا ہے اور وہ یہاں معدوم ہے۔ (ہمایہ ۲۰۱۵) معتبر المعتبر ا

ثُمَّ التَّخْرِيْجُ عَلَى قَوْلِهِمَا ظَاهِرٌ فَعَدَمُ رُجُوْعِ الْمُعْتِقِ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ لِعَدَمِ السِّعَايَةِ فِي حَالَةِ الْيَسَارِ وَالْوِلَاءُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعِتُقَ كُلَّهُ مِنْ جِهِتِه لِعَدَمِ التَّجْزِيْ، وَ أَمَّا التَّخْرِيْجُ عَلَى قَرْلِه فَخِيَارُ الْإِعْتَاقِ لِقِيَامِ مِلْكِه فِي الْبَاقِي إِذِ الْإِعْتَاقُ يَتَجَزَّى عِنْدَهُ، وَالتَّضْمِينُ، لِأَنَّ الْمُعْتَق جَانَ عَلَيْه بِإِفْسَادِ نَصِيْبِهِ حَبْثُ امْتَنَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ وَالْهِبَةُ وَ نَحُو دُلِكَ مِمَّا سِوَى الْإِعْتَاقِ وَ تَوَابِعِهِ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لِمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْهِبَهُ وَالْإِسْتِسْعَاءُ لَمَا بَيَّنَا، وَ يَرْجِعُ الْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، وَالْمُعْتِقُ بِمَا صَمِنَ عَلَى الْعَبْدِ، لِلْالْمُعْتِقُ مِمَّا السَّاكِتِ بِأَدَاءِ الصَّمَانِ، وَ قَدْ كَانَ لَهُ ذَٰلِكَ بِالْإِسْتِسْعَاءِ فَكَذَلِكَ لِلْمُعْتِقِ، وَ لَأَنَّ الْمُعْتَقِ، وَ لَالْمُ عَلَى الْمُعْتِقِ فِي هَا الْوَجُهِ، لِأَنَّ الْعُنْقَ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِه حَيْثُ مَلِكَهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ فِي هُذَا الْوَجُهِ، لِلَانَ الْعُنْقُ كُلَّهُ مِنْ جِهَتِه حَيْثُ مَلِكَةً بِأَدَاءِ الضَّمَانِ.

تروج کے : پھر حضرات صاحبین کے قول پرتخ تی ظاہر ہے، لہذا معتق کا غلام ہے مال ضان واپس نہ لینا مالداری کی حالت میں سعایہ واجب نہ ہونے کی وجہ ہے۔ اور ولاء معتق کا ہے، کیوں کہ پوراعتق اس کی طرف سے واقع ہے، اس لیے کہ عتق متج دی نہیں ہوتا۔ رہا امام صاحب والتعلق کے قول پرتخ تی کرنا تو شریک کواس لیے خیاراعماق ملتا ہے کیوں کہ بقیہ غلام میں اس کی ملکیت باقی ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں اعماق متج دی ہوسکتا ہے۔ اور صان لینے کا حق اس لیے ہے، کیوں کہ عتق اس کے حصے کو خراب کرے اس پرظلم کر رہا ہے چنا نچ شریک ٹانی کے لیے اعماق، اس کے تو ابع اور استسعاء کے علاوہ بیج اور ہمہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ کر رہا ہے چنا نچ شریک ٹانی کے لیے اعماق، اس کے تو ابع اور استسعاء کے علاوہ بیج اور ہمہ وغیرہ کی راہیں مسدود ہیں اس دلیل کی وجہ

# ر آن البداية جلد © يوسي المستخصر rrr المكام آزادى كيان يل

سے جوہم بیان کر پچکے۔ اور (ان کے یہاں) متعق مال صنان کو غلام سے واپس لے گا، اس لیے کہ صنان اداء کرنے کی وجہ ہے وہ ساکت کے قائم مقام ہوگیا ہے اور جب ساکت کے لیے استسعاء کے ذریعے بیا ختیارتھا تو معتق کو بھی بیتی حاصل ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ معتق ادائے صنان کی وجہ سے اس غلام کا ضمنا ما لک ہو چکا ہے، لہذا بیابا ہوگیا کہ کویا پوراغلام اس کا ہے حالاں کہ اس نے بعض بی غلام آزاد کیا ہے تو اس سے کمائی کرالے۔ اور اس صورت میں ولاء معتق کو سے گا میں کہ بوراعتق اس کی طرف سے واقع ہوا ہے کول کہ صنان اداء کر کے وہ اس کاما لک ہو چکا ہے۔

### اللغات:

پیسار ﴾ مالداری \_ طمعتق ﴾ آزاد کرنے والا \_ طبانی ، جرم کرنے والا \_

### فدكوره بالاستله برايك تخريج:

چوں کہ ماقبل والا مسئلہ دواصولوں پربٹی ہے اور یہ دونوں اصول امام صاحب ہولیٹھلا اور حضرات صاحبین کے مابین مختلف نیہ بیں ،اس لیے مسئلے کی تخ تئے بھی دونوں اصولوں کے مطابق الگ الگ ہوگی چنا نچہ حضرات صاحبین کے یہاں اس کی تخ تئے اس طرح ہوگی کہ ان کے یہاں جب اعتاق میں تجزی نہیں ہوسکتی تو دونوں شریکوں میں ہے جس نے بھی غلام آزاد کیا پوراغلام اس کی طرف ہے آزاد ہوگا اور چوں کہ ان حضرات کے یہاں معتق کا یہاں معتق کا یہاں معتق کا یہاں معتق کے استعاء سے مانع ہے،اس لیے شریک ٹانی کے لیے صرف اپنے کے قیمت لینے کا حق ہووہ شریک اول سے (معتق سے ) لے گا اور اس غلام کا ولاء پورے کا پورامعتق کو ملے گا کیوں کہ پورا غلام اس کی طرف سے آزاد کیا گیا ہے۔

حضرت امام ابوصنیفہ روالی پرمسکے کی تخریج اس طرح ہوگی کہ شریک اول نے چوں کہ صرف اپنا حصہ آزاد کیا ہے اور امام صاحب روالی لین اس کی ملکت بھی باتی ہے امام صاحب روالی لین کو اپنا حصہ آزاد کرنے کا اختیار ہوگا نیز اسے معتق سے اپنے حصے کی قیمت کا صاب لینے کا بھی حق ہوگا، اس لیے کہ جب البذا شریک فانی کو اپنا حصہ آزاد کرنے کا اختیار ہوگا نیز اسے معتق سے اپنے حصے کی قیمت کا صاب لینے کا بھی حق ہوگا، اس لیے کہ جب شریک اول نے اپنے حصے کو آزاد کردیا تو پھر شریک فانی کے لیے غلام کو آزاد کرنے اور اس کے توابع لیمی امام ولدیا مکا تب اور مدبر بنانے کے علاوہ اس غلام کو بیچنے یا ہمہ وغیرہ کرنے کی ساری راہیں مسدود ہوگئیں ہیں، کیوں کہ شریک اول یعنی معتق نے اپنا حصہ آزاد کرکے اس کے حصے کو خراب و برباد کردیا ہے اور بیاس کے حق میں ایک طرح کا ظلم ہے، لہذا شریک فانی کو صاب الیے کا بھی اختیار ہے، مگر جب شریک اول صفان دے گا تو وہ اس مقدار مال کوغلام سے واپس لینے کا حق دار ہوگا، کیوں کہ شریک اول صفان کی ادائیگی ہے بھد شریک فانی کے بعد شریک فائی کے قائم مقام ہوگیا اور شریک فائی کو غلام سے کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کا حق تھا لہذا شریک اول کو بھی یہ حق صاصل ہوگا۔

کے بعد شریک فائی کے قائم مقام ہوگیا اور شریک فائی کو غلام سے کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کاحق تھا لہذا شریک اول کو بھی یہ حق صاصل ہوگا۔

اس سلسلے کی دوسری دلیل میہ کے معتق نے جب صان اداء کردیا تو وہ صنا اس پورے غلام کا مالک ہو گیا اور چوں کہ اس نے پہلے صرف اپنا حصہ ہی آزاد کیا تھا اس لیے اب اسے اس غلام کو آزاد کرنے کا بھی حق ہوگا اور کمائی کرا کے اپنا حصہ وصول کرنے کا بھی حق ہوگا۔ اور صان دینے کے بعد اس معتق کو اس غلام کا پوراولاء ملے گا ، کیوں کہ پورااعتاق اس کی طرف سے حقق ہوا ہے۔ فوٹ: وَلاَء کے معنیٰ ہیں وہ میراث جو آزاد کردہ غلام سے حاصل ہویا عقد موالات کے ذریعے حاصل ہو۔ وَ فِي حَالِ إِعْسَارِ الْمُعْتِقِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ لِبَقَاءِ مِلْكِه وَ إِنْ شَاءَ اسْتَسْطَى لِمَا بَيْنَا وَالُوَلَاءُ لَهُ فِي الْوَجُهَيْنِ، لِآنَ الْعِتْقَ مِنْ جِهَتِه، وَ لَا يَرْجِعُ الْمُسْتَسْطَى عَلَى الْمُعْتِقِ بِمَا أَدْى بِإِجْمَاعِ بَيْنَنَا، لِآنَهُ يَسْطَى لِفِكَاكِ رَقَيَتِه وَ لَا يَفْضِى دَيْنًا عَلَى الْمُعْتِقِ إِذُلَا شَىءَ عَلَيْهِ لِعُسْرَتِه، بِخِلَافِ الْمَرُهُونِ إِذَا أَعْتَقَةُ الرَّاهِنُ الْمُعْسِرُ لِآنَةُ يَسْطَى فِي يَقْضِى دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهِلَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا الْكَاثِي فِي الْمُوسِرِ كَقُولِهِمَا وَ رَقَيَتِهُ قَدْ فُكَتْ أَوْ يَقْضِى دَيْنًا عَلَى الرَّاهِنِ فَلِهِلَذَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا الْكَاثِي فِي الْمُوسِرِ كَقُولِهِمَا وَ قَلْ الشَّافِعِي رَمَا الْكَاثَي فِي الْمُوسِرِ كَقُولِهِمَا وَ قَلْ الشَّافِعِي رَمَا اللَّاكِي وَلَهُ اللَّهُ لِلْ عَلَى مِلْكِهِ يَهُ عَلَيْهِ وَ قُولُ الشَّافِعِي رَمَا اللَّاكَةِ فِي الْمُوسِرِ كَقُولِهِمَا وَ اللَّهُ لِلْ الْعَلْمِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُولُ الشَّامِي السَّاكِةِ وَ الْعَلْمُ اللَّهُ لِلْ الْمُوسُونِ الشَّولِ لِلْ الْعَالَةِ اللهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُولِي الْمُعْلِي السَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُولِ السَّالِي لَهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي اللْهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي الللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُولِي الللهُ الْمُولِي الللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِى ا

ترفی کا اور معتق کے معسر ہونے کی حالت میں اگر شریک ٹانی چاہتو اپنا حصہ بھی آزاد کردے، کیوں کہ اس کی ملکیت باتی ہے اور اگر چاہدونوں صورتوں میں اس کو بھی ولاء ملے گا، کیوں کہ اس اور اگر چاہتو اس سے کمائی کرائے اس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے اور دونوں صورتوں میں اس کو بھی ولاء ملے گا، کیوں کہ اس کی طرف سے بھی عنق واقع ہوا ہے۔ اور غلام ستسعل معتق سے اپنا اواء کر دو مال واپس نہیں لے کہ معتق کے عمر کی وجہ سے اس پر چھے بھی وہ تو اپنی گردن چیز انے کے لیے کمائی کرتا ہے اور معتق پر کوئی قر ضربیں اواء کرتا ہے، اس لیے کہ معتق کے عمر کی وجہ سے اس پر پچھے بھی نہیں لازم ہے۔ برخلاف عبد مربون کے جب اسے معسر رائی آزاد کرد ہے، اس لیے کہ عبد مربون اپنی اس گردن کے لیے کمائی کرتا ہے جو چھوٹ چکی ہے یا وہ ایسا قرضہ اواء کرتا ہے جو رائین پر تھا، لہذا وہ درائین سے واپس لے لے گا۔

اورموسر کے متعلق امام شافعی والی کا قول حضرات صاحبین کے قول کی طرح ہے جب کہ معسر کے متعلق ان کا قول یہ ہے کہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قرارر ہے گا جے بیچا بھی جا سکے گا اور جبہ بھی کیا جا سکے گا، کیوں کے شریک اول کے معسر ہونے کی وجہ ساکت کا حصداس کی ملکیت پر قرارر ہے گا جے اور نہ بی غلام ہے کمائی کرانے کا اختیار ہے، کیوں کہ نہ تو وہ فلالم ہے اور نہ بی آزادی پر راضی ہے۔ اور پورے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ساکت کا ضرر ہے، لہذا ہم نے جو پچھ متعین کیا ہے وہی متعین ہے۔ ہم جواب بید سیتے ہیں کہ شریک ثانی کے لیے غلام سے کمائی کرانے کی راہ ہے، کیوں کہ استعاء کے لیے جنایت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ استعاء اس کی مالیت کے احتیاس پر بنی ہے، لہذا ایک ہی غلام میں قوت جوموجب ملکیت ہے وہ اور ضعف جواس قوت جوموجب ملکیت ہے وہ اور ضعف جواس قوت کو مدر نول با تیں جع نہیں ہوں گی۔

### اللغاث:

﴿اعسار ﴾ تنگدى، غربت \_ ﴿معتق ﴾ آزاد كرنے والا \_ ﴿فكاك ﴾ جيمُ انا، آزاد كرانا \_ ﴿فكّت ﴾ آزاد كرائي كُلّ \_ ﴿نصيب ﴾ حصر ﴿يباع ﴾ يجا جاسكتا ہے۔ ﴿يوهب ﴾ بهركيا جاسكتا ہے۔ ﴿تضمين ﴾ تاوان ڈالنا، ضان كا ذمه دار بنانا \_

﴿لا يفتقر ﴾ محاج نبيس ب- ﴿ يبتنى ﴾ بن ب- ﴿ احتباس ﴾ ركا بوا بونا - ﴿لا يصار ﴾ نبيس پرا جائ كا - ﴿ سالب ﴾ سلب كرنے والا ، نافى -

### مذكوره بالامسكله برايك تخريج:

اس سے پہلے بیان کردہ مسکوں کا تعلق معتق کے بیار سے تھا اور اب معتق کے اعسار سے متعلق مسائل بیان کیے جارہ ہیں ، جن کی تفصیل یہ ہے کہ اگر معتق اول مفلس اور معسر ہوتو پھراس کے شریک کو دوا فقیار حاصل ہوں گے (۱) چا ہے تو اپنا حصہ آزاد کرد سے ، کیوں کہ اس غلام کے ماقبی اعضاء میں اس کی ملکیت باتی ہے (۲) اور اگر چا ہے تو اس غلام سے کمائی کرالے ، اس لیے کہ اس کے جھے کا ولاء سے گا ، کیوں کہ اس کے حصے کی مالیت غلام کے پاس رکی ہوئی ہے اور دونوں صورتوں میں شریک ٹانی غلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور کی طرف سے بھی عتق کا وقوع صادر ہوا ہے ۔ اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شریک ٹانی غلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور صاحب ن سے بھی عتق کا وقوع صادر ہوا ہے ۔ اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شریک ٹانی غلام سے کمائی کرائے تو امام صاحب اور صاحب ن سے بیاں غلام نمورہ مال معتق سے والی نہیں لے ملک کرتا ہے معسر اور مفلس صاحب ن ایس کے بیباں غلام نمورہ میں کہ نہیں ہوتا ، کہ غلام کو رجوع کاحق ملح ، کیوں کہ معتق تو پہلے ہی سے معسر اور مفلس سے ، البذا اس کی جور بین ہواور را بین نے اسے آزاد کر دیا ہوتو غلام پہلے کمائی کر کے مرتبین کو دے گا اس کے بعد را بین سے واپس بر خلاف اس غلام نے جور بین ہواور را بین نے اسے آزاد کر دیا ہوتو غلام پہلے کمائی کر کے مرتبین کو دے گا اس کے بعد را بین سے غلام را بین سے وہ اس لیے غلام را بین سے وہ وہ اس لی گا۔

وقول الشافعي رَمِمَنَّ عَلَيْ النح: فرماتے ہیں کہ معتق کے موسر ہونے کی صورت میں امام شافعی والیٹیڈ ساحین ہم خیال ہیں لیکن اگر معتق مفلس ہوتو امام شافعی والیٹیڈ کا مسلک یہ ہے کہ شریک ساکت کا حصد اس کی ملکیت پر باقی رہے گا چاہے تو وہ غلام کو بچ دے یا بہہ کردے ،اس لیے کہ نہ تو وہ شریک اول سے ضان لے سکتا ہے کیوں کہ وہ تو (شریک اول) پہلے بی سے قلاش ہے اور نہ بی غلام سے کہ نہ اول کے اعتاق پر راضی غلام سے کہ ایک کہ ایم ہور ہا ہے اس میں غلام کا کوئی جرم نہیں ہے اور نہ بی غلام معتق اول کے اعتاق پر راضی ہے ، الہذا جب اس کی کوئی حظاء نہیں ہے تو پھر اس سے کیوں کمائی کرائی جائے ،اس طرح پورے غلام کو آزاد کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے ،اس لیے کہ اس میں شریک ٹائی اپنے حصے کا مالک ہے اور اس میں شریک ٹائی اپنے حصے کا مالک ہے اور اس میں شریک ٹائی اپنے حصے کا مالک ہے اور اس میں سے مرطرح کے تصرف کا اختیار ہے۔

قلنا النع: صاحب ہدائی امام شافعی براتی اس قول کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے جوغلام سے کمائی نہ کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ثانی کی کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ثانی کی ملت عدم جنایت بیان کی ہے وہ ہمیں سلیم نہیں ہے، اس لیے کہ غلام سے کمائی کرانے کی علت یہ ہے کہ شریک ثانی کی مالیت اور اس کی ملکیت اس غلام کے پاس محبوس ہے، اس لیے اس حوالے سے اس غلام سے کمائی کرانا ممکن ہے، البندا اس سے کمائی کرائے جائے گی، تاکہ ایک ہی غلام میں موجب مالکیت قوت یعنی عتق اور اس قوت کوسلب کرنے والی چیز یعنی رقیت کا اجتماع نہ وسلے۔

قَالَ وَ لَوْ شَهِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرَيْكَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْعِنْقِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نَصِيْبِهِ مُوْسِرَيْنَ كَانَا أَوْ مُعْسِرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمِيَا اللَّهَائِيةِ، وَ كَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاخَرُ مُعْسِرًا، لِلانَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا يَزْعُمُ أَنَّ صَاحِبَهَ أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ فَصَارَ مَكَاتَبًا فِي زَعْمِهِ عِنْدَهُ، وَ حَرُمَ عَلَيْهِ الْإِسْتِرْقَاقُ فَيُصَدَّقُ فِيْ حَقّ نَفْسِهٖ فَيُمْنَعُ مِنَ اسْتِرْقَاقِهِ وَ يَسْتَسْعِيْهِ، لِأَنَّا تَيَقَّنَا بِحَقِّ الْإِسْتِسْعَاءِ كَاذِبًا كَانَ أَوْصَادِقاً، لِأَنَّهُ مُكَاتَبُهُ أَوْ مَمْلُوْكُهُ فَلِهٰذَا يَسْتَسْعِيَانِهِ، وَ لَا يَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْحَالَيْنِ فِي أَحَدِ شَيْنَيْنِ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةِ عِنْدَةً، وَ قَدْ تَعَذَّرَ التَّضْمِيْنُ لِإِنْكَارِ الشَّرِيْكِ فَتَعَيَّنَ الْاخَرُ وَهُوَ السِّعَايَةُ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا، لِأَنَّ كُلَّامِّنْهُمَا يَقُولُ عَتَقَ نَصِيْبُ صَاحِبِي عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِه، وَ وَلَاءُهُ لَهُ، وَ عِتَقُ نَصِيْبِي بِالسِّعَايَةِ وَ وَلَاءُهُ لِيْ، وَ قَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحَمُٰ عَلَيْهُ وَ مُحَمَّدٌ رَحَمُنَّقُلِيهُ إِنْ كَانَا مُوْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ عَلَيْهِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُبْرِأُ عَنْ سِعَايِتِهِ بِدَعْوَى الضَّمَانِ عَلَى صَاحِبِهِ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُغْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا إِلَّا أَنَّ الدَّعُولَى لَمْ تَغْبُتُ لِإِنْكَارِ الْاحَرِ، وَالْبَرَاءَةُ عَنِ السِّعَايَةِ قَدْ تَغْبُتُ لِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ، وَ إِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعْي لَهُمَا، لِلْآنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَدَّعِي السِّعَايَةَ عَلَيْهِ صَادِقًا كَانَ أَوْ كَاذِبًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ، إِذِالْمُعْتِقُ مُعْسِرٌ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاخَرُمُعُسِرًا سَعَى لِلْمُوْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِى الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِإِعْسَارِهِ، وَ إِنَّمَا يَدَّعِي عَلَيْهِ السِّعَايَةَ، وَ لَا يَتَبَرَّأَ عَنْهُ وَ لَا يَسُعِى لِلْمُعْسِرِ مِنْهُمَا، لِأَنَّهُ يَدَّعِي الضَّمَانَ عَلَى صَاحِبِهِ لِيَسَارِهِ فَيَكُونُ مُبَرِّيًّا لِّلْعَبْدِ عَنِ السِّعَايَةِ، وَ الْوَلَاءُ مَوْقُوْفٌ فِي جَمِيْع ذٰلِكَ عِنْدَهُمَا، ِلأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُحِيْلُهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَهُوَ يَتَبَرَّأُ عَنْهُ فَيَبْقِي مَوْقُوفًا إلى أَنْ يَّتَّفِقَا عَلَى إِعْتَاقِ أَحَدِهِمَا.

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من المسلم المسلم المسلم المارة زادى كيان ين

ہے لہذا دوسری بات متعین ہوگی اور وہ کمائی کرانا ہے۔ اور ولا ء دونوں کو ملے گا، کیوں کہ ان دونوں میں سے ہرایک اس بات کا قائل ہے کہ دوسرے کا حصداس کے آزاد کرنے ہے آزاد ہوا ہے اور اس کا ولاء میرے لیے ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر دونوں شریک خوشحال ہوں تو غلام پر کمائی کرنا واجب نہیں ہے، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی پرضان کا دعویٰ کر کے غلام کو کمائی کرنے سے بری کررہا ہے، کیوں کہ ان کے یہاں معتق کا مالدار ہوناغلام کی کمائی سے مانع ہے۔ لیمن دوسرے کے انکار کی وجہ سے دعویٰ ثابت نہیں ہوا اور غلام کا کمائی سے بری ہونا کھی اس کی ذات پر اس کے اپنے اقرار سے ثابت ہوتا ہے۔

اوراگر دونوں شریک تکدست ہوں تو غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا، کیوں کہ ان میں ہرایک شریک غلام پر استسعاء کا مدی ہے خواہ وہ صادق ہویا کاذب جیسا کہ ہم اسے بیان کر چکے ہیں، اس لیے کہ معتق معسر ہونے کی وجہسے دہ اپ شریک پرضان کا ہوادر دوسرا تنگدست ہوتو غلام ان میں سے موسر کے لیے کمائی کرے گا، اس لیے کہ معسر ہونے کی وجہسے دہ اپ شریک پرضان کا دعویٰ نہیں کر رہا ہے، وہ صرف سعایہ کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا غلام سعایہ سے بری نہیں ہوگا۔ اور غلام معسر کے لیے کمائی نہیں کرے گا کہ کوئی نہیں کر رہا ہے لہذا وہ غلام کوسعایہ سے بری کرنے والا ہوگا اور کیوں کے شریک ٹانی کے مالدار ہونے کی وجہسے معسر اس پرضان کا دعویٰ کر رہا ہے لہذا وہ غلام کوسعایہ سے بری کرنے والا ہوگا اور حضرات صاحبین کے یہاں ان تمام میں ولاء موقوف ہوگا، اس لیے کہ ان میں سے ہرایک اپنا ولاء دوسرے پرڈال رہا ہے جب کہ دونوں شریک کی ایک کے غلام آزاد کرنے پراتفاق کرلیں۔

### اللغاث:

﴿شهد ﴾ گوائى قائم كردى ـ ﴿ يزعم ﴾ كمان ركھتا ہے ـ ﴿ استوقاق ﴾ غلام بنانا ـ ﴿ يصدّق ﴾ تصديق كى جائے گى۔ ﴿ يمنع ﴾ روكا جائے گا ـ ﴿ نصيب ﴾ حصد ـ ﴿ مبرى ﴾ برى كرنے والا ـ ﴿ يحيل ﴾ حوالدكر با ہے ـ

### ندكوره بالاستله برايك مخ تاج:

عبارت تو بڑی دراز ہے لیکن اس میں بیان کردہ مسئلہ نہایت آسان ہے۔جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دونوں شریکوں میں سے ہراکیہ نے یہ اقرار کیا کہ اس نے غلام آزاد کیا ہے تو اس صورت میں امام اعظم والتین کے یہاں اس غلام پر دونوں کے لیے کمائی کرنا واجب ہے خواہ وہ دونوں مالدار ہوں یا مفلس ہوں یا ان میں سے ایک مفلس ہواور دوسرا مالدار ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہر شریک یہ بھی دواہ ہو دونوں مالدار ہوں یا مفلس ہوں یا ان میں سے ایک مفلس ہواور دوسرا مالدار ہو، اس لیے کہ ان میں سے ہر شریک یہ بھی دور ہے کہ اس کے ساتھی نے اپنا حصہ آزاد کردیا ہے لہذافہم کے بیش نظر اس کے یہاں وہ غلام مکا تب ہوگیا اور اس کے لیے خواہ ہوگیا وار اس کے حق بیانا اس مخفل کے لیے حرام ہوگا اور اس کے لیے صرف اس غلام سے کمائی کرانے کوتی کا یقین ہے، خواہ وہ شریک اپنی افراد اور اس کے لیے صرف اس غلام مملوک ہوگا اور اس کے لیے صرف اس کی کمائی اس کے موٹا کہ ہوگا اور اس کہ دونوں صورتوں میں اس شریک کو کمائی کرانے کا اختیار ہوگا اور میں اس شریک کو کمائی کرانے کا اختیار ہوگا اور میں حالات کا اختیار ہوگا اور میں حالات کی صورت میں صادت ہو یا کا دب یہ جوتی ہوگا کیوں کہ مدی اعمال کا حق دونوں حالتوں میں دوباتوں میں میاں یا استسعاء یعنی کمائی کرانا ہے، کیوں کہ معتق کایک سے امام اعظم والتی کیاں کے سے ایک میں کہ دونوں کا دونوں حالتوں میں صورت میں صادن یا استسعاء یعنی کمائی کرانا ہے، کیوں کہ معتق کایک میں دوباتوں میں دوبات

# ر أن البداية جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ المركز ٣٣٠ ١٥٥٠ من ١٥٥٠ الكام آزاد كي يان ين

ال کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اگر دونوں شریک موسر ہوں تو غلام پر استدعاء نہیں ہے، اس لیے کہ جب ہرشریک اپنے ساتھی پرضان کا دعویٰ کر ہاہے تو اس دعوے سے وہ غلام کو کمائی سے بری کر رہا ہے اور پھران کے یہاں معتق کے موسر ہونے کی صورت میں غلام پر سعایت بھی واجب نہیں ہوتی، اس لیے اس حوالے سے بھی غلام سے کمائی نہیں کرائی جاسکت گر چوں کہ دوسرا شریک اس کے دعوے کا مشکر ہے اس لیے غلام کا عمق خابت نہیں ہوگا، البتہ اس شریک کا (جو مدی ہے) کا دعویٰ اور اقراراس کے داس نے حق میں خابت ہوگا۔ اقراراس کے داس ہوگا اور غلام پر سعایہ واجب ہوگ۔ و إن کانا الغ: اس کا حاصل ہے ہے کہ اگر دونوں شریک معسر ہوں تو اس صورت میں غلام دونوں کے لیے کمائی کرے گا خواہ مدی صادق ہویا کا ذب، اس لیے کہ معتق کے مفلس ہونے کی وجہ سے اس پر استسعاء کے وجوب کا یقین ہے اس لیے اس صورت میں واحدراستہ استسعاء (کمائی کرانا) کا ہے اور وہ معین ہے۔

و إن كان أحدهما المنع: فرماتے ہیں كه اگر دونوں شريكوں ميں سے ايك موسر ہواور دوسرامعسر ہوتو اس صورت ميں تھم يہ به كہ غلام موسر كے ليے كمائى كرے اور معسر كے ليے اس كے شريك پرضان واجب ہوگا كيوں كه جوشريك مالدار ہو وہ اپنے مفلس شريك پرضان كا دعوىٰ نہيں كرسكا، اس ليے كه افلاس كى وجہ ہو وہ كھن ہيں دے سكا، لہذا شريك موسر كی طرف سے استسعاء كا دعویٰ متعین ہو اور چوں كه مفلس اپنے خوشحال شريك پرضان اور تاوان كا دعوى كرر ہا ہے اور مدى عليه كے مفلس ہونے كى وجہ بي يمكن بھى ہواں كى وجہ ہے يمكن بھى ہواں كے ليے استسعاء كى راہ مسدود ہوگئى اور ان دونوں صورتوں ميں فدكورہ غلام كا ولاء موقوف رہے گا، اس ليے كہ جب دونوں شريكوں ميں سے ہرايك دوسر براغات كو تھوپ رہا ہے اور دوسرا اس كا انكار كررہا ہے تو ظاہر ہے كہ معاملہ الجھار ہے گا اور جب تك دونوں شريك كى كے اعتاق پرا تفاق نہيں كر ليتے اس وقت تك ولاء بھى موقوف رہے گا۔

وَ لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيُكَيْنِ إِنْ لَمْ يَدُخُلُ فَلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ غَدًّا فَهُو حُرَّ، وَ قَالَ الْاَحَرُ إِنْ دَخَلَ فَهُو حُرُّ فَمَضَى الْغَدُ وَ لَا يُدُرِى دَخَلَ أَمْ لَا، عَتَقَ النِّصْفُ وَ سَعْى لَهُمَا فِي النِّصْفِ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا الْكَايَةِ وَ أَبِي يُوسُفَ رَمَ اللَّاعَلَيْةِ يَسْعَى فِي جَمِيْعِ قِيْمَتِهِ، لِأَنَّ الْمُقْطَى عَلَيْهِ بِسُقُوطِ السِّعَايَةِ مَجْهُولُ يُوسُفَ رَمَ اللَّهُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَم، فَإِنَّهُ لَا يُقْطَى وَ لَا يُمْكِنُ الْفَصَاءُ عَلَى الْمَجْهُولِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ لَكَ عَلَى أَحَدِنَا أَلْفُ دِرْهَم، فَإِنَّهُ لَا يُقْطَى بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هَذَا، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَنَّا بِسُقُوطِ يَصْفِ السِّعَايَةِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثُ بِيقِيْنٍ، وَ مَعَ التَيَقُّنِ بِشَيْءٍ لِلْجَهَالَةِ، كَذَا هَذَا، وَلَهُمَا أَنَّا تَيَقَنَّا بِسُقُوطِ يَصْفِ السِّعَايَةِ، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا حَانِثُ بِيقِيْنٍ، وَ مَعَ التَيْقُنِ

# ر آن البداية جلد على المحالية المعامة والمارة والحارة والحارة

بِسُقُوْطِ النِّصْفِ كَيْفَ يُقُطَى بِوُجُوْبِ الْكُلِّ، وَالْجَهَالَةُ تَرْتَفِعُ بِالشَّيُوْعِ وَالتَّوْزِيْعِ كَمَا إِذَا أَعْتَقَ أَحَدَ عَبْدَيْهِ لَا بِعَيْنِهِ أَوْ بِعَيْنِهِ وَ نَسِيَةٌ وَ مَاتَ قَبْلَ التَّذَكَّرُ أَوِ الْبَيَانِ، وَ يَتَأَتَّي التَّفْرِيْعُ فِيْهِ عَلَى أَنَّ الْيَسَارَ هَلْ يَمُنَعُ السِّعَايَةَ أَوْ لَا يَمْنَعُهَا عَلَى الْإِخْتِلَافِ الَّذِيْ سَبَقَ.

تروجہ کہا: اوراگرایک شریک نے کہا کہ اگر فلال شخص آئندہ کل اس گھر میں داخل نہ ہوتو وہ (غلام) آزاد ہے اور دوسرے نے کہا اگر داخل ہوا ہے بیانیس تو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور نصف اگر داخل ہوا ہے بین ہوتو نصف غلام آزاد ہوجائے گا اور نصف کے لیے وہ سعی کرے گا، کے لیے وہ سعی کرے گا، کے لیے وہ سعی کرے گا، کہ جس شریک پرستو طسعایہ کا تھا ہے وہ مجبول ہے اور مجبول پرکوئی فیصلہ کرناممکن نہیں ،البذا یہ ایسا ہوگیا کہ جسیا کہ کس نے کیوں کہ جس شریک پرستو طسعایہ کا تھا ہوا ہے ایک ہزار درہم ہیں ،البذا جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی دو سرے سے کہا کہ ہم میں ہے کی ایک پر تیرے لیے ایک ہزار درہم ہیں ،البذا جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں جائے گا، ایسے ہی یہ بھی ہے۔ حضرات شیخین کی دلیل ہے ہے کہ ہمیں نصف سعایہ کے سقوط کا یقین ہوتے ہوئے کل سعایہ کے وجوب کا کیسے فیصلہ کیا جاسکتا ہے اور شیوع و توزیع سے جانب سے ایک غیر معین کوآزاد کیا، یا معین کرے آزاد کیا لیکن جے معین کیا تھا جہالت دور ہوجاتی ہے دکھیں تھا کہ ہے دوغلاموں میں سے ایک غیر معین کوآزاد کیا، یا معین کرے آزاد کیا لیکن جے معین کیا تھا اختیا ور آبی ہے دوغلاموں میں سے ایک غیر معین کوآزاد کیا، یا معین کرے آزاد کیا لیکن جے معین کیا تھا اختیا ور آبی ہی بیان کرنے سے پہلے مرگیا۔اوراس مسکے میں تفریح کا حاصل ہے ہے کہ پسر سعایہ ہے مانع ہے یا نہیں ان ہو چکا ہے۔

اختلاف پر جو ما قبل میں بیان ہو چکا ہے۔

### اللغاث:

### دو مالكول كاعتاق معلق كى ايك صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواوران میں سے ایک آ دمی ہے ہے إن لم ید خل فلان هذه المدار غدا فهو حر لیمنی اگر آئنده کل فلاں شخص اس گھر میں داخل نہ ہوا ہوتو وہ آزاد ہے اور دوسرے نے کہاإن دخل فلان هذه المدار فهو حر لیمنی اگر فلاں شخص اس گھر میں داخل ہوا تو وہ آزاد ہے گویا کہ ایک نے حریت کو عدم دخول پر اور دوسرے ما لک نے دخول پر معلق کیا ،کین غد آیا اور گذر گیا گر بینہ معلوم ہوسکا کہ فلال شخص اس گھر میں داخل ہوایا ہے یانہیں، تواس صورت میں مفرات شیخین کے یہاں تھم بیہ کہ نصف غلام آزاد ہوگا اور ما بھی نصف کی رہائی کے لیے وہ غلام اپنے دونوں مولی کے لیے کمائی کرے گا جب کہ امام محمد برایشید کی رائے ہے کہ غلام کا کوئی حصہ آزاد نہیں ہوگا اور وہ غلام اپنی پوری رقیت کے لیے کمائی کرے گا۔

امام محمد برایشید کی دلیل ہے ہے کہ جب صورت مسئلہ میں غد کے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں سے کسی چیز کا یقین نہیں امام محمد برایشید کی دلیل ہے جب کہ جب صورت مسئلہ میں غد کے اندر دخول اور عدم دخول دونوں میں ہے کسی چیز کا یقین نہیں لگایا ہو تھر شریکین میں ہے جس کے حق میں سقوط سعایت کا فیصدہ کیا جائے گا وہ محبول ہوگا اور مجبول پر شریعت میں کوئی تھم نہیں لگایا ہو تھر شریکین میں سے جس کے حق میں سقوط سعایت کا فیصدہ کیا جائے گا وہ محبول ہوگا اور مجبول پر شریعت میں کوئی تھم نہیں لگایا

جاتا،اس لیے کسی بھی کے حق میں سعایت ساقط نہیں ہوگی اور وہ غلام دونوں شریکوں کے لیے کمائی کرے گا۔اوریہ ایبا ہے جیسے ایک شخص نے دوسرے سے کہا ہم میں سے کسی ایک پرتمہارے ایک ہزار درہم ہیں تو اس صورت میں کسی پر پھینہیں واجب ہوگا، کیوں کہ مقروض اور مقر علیہ کے مجبول ہونے کی وجہ سے کوئی حکم لگانا دشوار ہے، لہذا جس طرح یہاں جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ جاسکتا اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

ولھماالع: حضرات شیخین کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں دونوں مالکوں میں سے ایک کا حانث ہونا بقینی اور لا بدی ہے،
اس لیے کہ غد میں یا تو دخول ہوا ہوگا یا عدم دخول ، ایک چیز ضرور پائی گئی ہوگی اور اس ایک چیز کے وجود سے نصف غلام کاعتق بقینی طور
مختق ہوا ہے اور جس آ قاکے جھے میں آزادی واقع ہوجائے اس کے لیے غلام سے کمائی کرانے کاحق ساقط ہوجا تا ہے، لہذا جب
یقین کے ساتھ ہمیں نصف قیمت کے سلسلے میں سقوط سعایہ کاعلم ہے تو آخر کس بنیاد پرہم پوری قیمت کے سعایہ کا فیصلہ کردیں ، اس
لیے سیح بات وہی ہے جو ہم نے بیان کیا یعنی غلام پرصرف نصف قیمت کے لیے سعایہ کرنا واجب ہے۔

والجھالة الخ: یہاں ہے امام محمد روائٹیلا کی دلیل کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر چہ مقصیٰ علیہ بسقوط السعایه یہاں مجہول ہے، لیکن جب غلام کی نصف آزادی کو دونوں شریکوں پر تقسیم کردیا جائے گا تو یہ جہالت ختم ہوجائے گا اور جب جوگ جو دو جہالت ختم ہوجائے گا تو یہ جہالت ختم ہوجائے گا اور ماہی نصف کے لیے اس پر سعایہ واجب ہوگ جو دو نوں شریکوں کے مابین مشترک ہوگی، مثلاً ایک شخص نے اپنے دوغلاموں میں ہے کسی غیر معین غلام کو آزاد کیا ،یا ایک معین غلام کو آزاد کیا تو اب اس کے کیا لیک میں سے کسی ایک کی تعیین سے پہلے مرگیا تو اب اس کے کیا لیکن وہ بھول گیا کہ اس نے کلو کو آزاد کیا تھا یا پی کو کو اور پھر وہ شخص ان میں ہے کسی ایک کی تعیین سے پہلے مرگیا تو اب اس کے دونوں غلام کا نصف نصف حصہ آزاد ہوگا اور نصف نصف کی رہائی کے لیے دونوں پر سعایہ واجب ہوگی، ای طرح صورت مسئلہ میں بھی نصف غلام کی آزادی کو دونوں شریک پر تقسیم کریں گے اور ماہی نصف کی آزادی کے لیے وہ غلام دونوں شریکوں کے واسطے کمائی کرے گا۔

ویتأتیٰ المع: فرماتے ہیں کہ بیر مسکداس بات پر بنی ہے کہ مالدار ہونا سعایہ کے لیے مانع ہے یانہیں اور اس میں امام صاحب پرلیٹھیڈ اور حضرات صاحبین کا وہی اختلاف ہے جو گذر چکا ، یعنی امام صاحب پرلیٹھیڈ کے یہاں یکسو مانع سعایینہیں ہے جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مانع ہے۔

وَ لَوْحَلَفَا عَلَى عَبْدَيْنِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِأَحَدِهِمَا لَمْ يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْمُقْطَى عَلَيْهِ بِالْعِتْقِ مَجْهُولٌ وَ كَذَٰلِكَ الْمُقْطَى لَهُ فَتَفَاحَشَتِ الْجَهَالَةُ فَامْتَنَعَ الْقَضَاءُ، وَ فِي الْعَبْدِ الْوَاحِدِ الْمُقْطَى بِهِ مَعْلُومٌ فَعَلَبَ الْمَعْلُومُ الْمَجْهُولَ.

ترجیمہ: اوراگر دوآ دمیوں نے دوغلاموں پرتم کھائی اور دونوں میں سے ہرایک نے دوسرے کے لیے کھائی تو ان میں سے ایک بھی غلام آزادنہیں ہوگا، کیوں کہ جس پر آزادی کا تھم لگایا گیا ہے دہ مجبول ہے اورا سے ہی مقضیٰ لہ بھی مجبول ہے، الہذا جہالت فاحشہ ہوگئ اس لیے فیصلہ کرناممتنع ہوگیا۔ اورا کی غلام میں مقضیٰ بمعلوم ہے، اس لیے معلوم مجبول پرغالب ہوگیا۔

# ر آن البداية جلد المستخدم به المستخدم و المارة زادى كيان ميل

### اللغاث:

﴿ تفاحشت ﴾ بهت واضح موكن، فاحشه موكن \_

### دو مالکوں کے اعماق معلق کی ایک صورت:

صورت مسکدیہ ہے کہ اگر دوغلام ہوں اور دونوں الگ الگ شخص کے ہوں اور مالکان میں سے ایک یوں کہے إن دخل فلان هذه الدار غدا فعیدی حو کہ اگر فلال شخص آئندہ کل اس گھر میں داخل ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور دوسرے نے کہا إن لم ید خل فلان هذه الدار غدا فعیدی حو کہ اگر فلال شخص داخل نہیں ہوا تو میرا غلام آزاد ہے اور غد میں فلاں کے دخول یا عدم دخول کا کوئی علم نہ ہوسکا تو اس صورت میں کسی بھی ما لک کا غلام آزاد نہیں ہوگا، کیوں کہ صورت مسکلہ میں جہالت کی طرح سے ہو مقضی علیہ یعنی وہ مولی جس کے غلام پر آزادی کا حکم لگایا گیا ہے وہ بھی جمہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نہیں لگایا گیا ہے وہ بھی جمہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نہیں لگایا گیا ہے وہ بھی جمہول ہے اس طرح مقضی لہ یعنی جس غلام پر آزادی کا حکم نہیں لگایا گیا ہے وہ بھی جمہول ہے اور دونوں کی جہالت فاحشہ ہوگئی اور جہالت فاحشہ کے ہوتے ہوئے شرعاً کوئی حکم نہیں لگایا جاسکتا۔

البنة اگر دونوں مالک کے درمیان ایک ہی غلام ہوتا اور وہ ان میں مشترک ہوتا تو اس صورت میں نصف نصف کر کے دونوں پرتقسیم کردیا جاتا اور جہالت ختم ہوجاتی۔اس لیے اس سے پہلے والے مسئلے میں غلام کی آزادی کونصف نصف کر کے تقسیم کردیا گیا ہے۔ ۔اوریہاں منع کردیا گیا ہے۔

وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ ابْنَ أَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيْبُ الآبِ، لِأَنَّهُ مَلَكَ شِقْصَ قَرِيْبِهِ وَ شِرَاؤُهُ إِعْتَاقَى عَلَى مَا مَرَّ، وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ عَلِمَ الْاَحْرُ أَنَّهُ ابْنُ شَرِيْكِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ وَ كَذَلِكَ إِذَا وَرِثَاهُ، وَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ نَصِيْبَهُ وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَثَالِثَانَيْهِ، وَ قَالَا فِي الشِّرَاءِ يَضْمَنُ الْآبُ نِصْفَ قِيْمَتِهِ لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا الْحِكَافِ إِذَا مَلَكَاهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِه لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا الْحِكَافِ إِذَا الشَّرَاهُ رَجُلَانِ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ الشَّرَاى نِصْفَةً، لَهُمَا أَنْ مُعْسِرًا سَعَى الْإِبْنُ فِي نِصْفِ قِيْمَتِهِ لِشَرِيْكِ أَبِيهِ، وَ عَلَى هذَا الْحَبَرِي الشَّرَاهُ رَجُلَانِ وَ أَحَدُهُمَا قَدْ حَلَفَ بِعِثْقِهِ إِنِ الشَّرَى نِصْفَةً، لَهُمَّا أَنْهُ أَبُطَلَ نَصِيْبُهِ مِنْ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَبَيْنِ فَأَعْتَقَ مَتَى عَلَى اللَّعْبُونِ وَعَلَى هذَا إِذَا الشَّرَاءُ الْقَرِيْبِ إِعْتَاقٌ وَ صَارَ كَمَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ أَجْنَبَيْنِ فَأَعْتَقَ مَا عُونِي إِلْعَنَاقِ، لِلْنَ شَواءَ الْقَرِيْبِ إِعْتَاقٌ وَصَارَ كَمَا إِذَا لَكُونُ الْعَبُونِ وَعَلَى الْعَبْدُ بَيْنَ أَنْ الْعَبْدُ بَالِيَسَادِ وَالْإِعْسَادِ فَيَسْقُطُ بِالرِّضَا، وَ لَا يَحْتَلِفَ الْمُولِي الْمُعَلَى السَّبَعِ كَمَا إِذَا قَالَ لِعَيْرِهِ كُلُ الْمُحَلِّ بَيْنَ الْعِلْمِ وَ عَدَمِهِ وَهُو ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ، لِلْانَ الْعُكُمَ يُدَارُ عَلَى السَّبَ كَمَا إِذَا قَالَ لِعَيْرِهِ كُلُ

### هٰذَا الطَّعَامَ وَهُوَ مَمْلُوْكٌ لِلْأَمِرِ وَ لَا يَعْلَمُ الْأَمِرُ بِمِلْكِهِ.

ترجیم اوراگردوآ دمیوں نے ان میں سے کسی کے بیٹے کوخریدا تو باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا، اس لیے کہ وہ اپ قریب کے حص کا مالک ہوگیا اوراس کا خرید ناعم ای بات کاعلم ہوکہ وہ علام اس کے پاٹنر کا بیٹا ہے یا بیعلم نہ ہو۔ اورا سے جب دونوں اس کے وارث ہوئے۔ اور دوسرے شریک کو اختیار ہے آگر چاہتو وہ غلام اس کے پاٹنر کا بیٹا ہے یا بیعلم نہ ہو۔ اورا سے جب دونوں اس کے وارث ہوئے۔ اور دوسرے شریک کو اختیار ہے آگر چاہتو اپنا حصہ آزاد کردے اوراگر چاہتو غلام سے کمائی کرائے۔ اور بی محم امام ابوصنیفہ را تھا گیا کے یہاں ہے۔ اور حضرات صاحبین فرمات میں کہ شراء کی صورت میں اگر باپ مالدار ہوتو غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ اوراگر وہ تنگ دست ہوتو غلام بیٹا اپنے باپ کے شریک کے لیے اپنی نصف قیمت کے ذریعے اس کے شریک کے لیے اپنی نصف قیمت کے ذریعے اس کے مالک ہوئے۔

اور یہی اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب دوآ دمیوں نے کسی غلام کوخریدااوران میں سے ایک نے بیشم کھار کھی تھی کہ اگر

اس نے اس غلام کا آ دھا حصہ خریدا تو غلام آزاد ہے۔حفرات صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ شریک ٹانی نے آزاد کر کے اپنے ساتھی کے
حصے کو باطل کردیا، کیوں کہ قریبی شخص کوخرید نا اعماق ہے، لہذا بیابا ہوگا جیسا کہ غلام دواجنی آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان
میں سے ایک نے اپنا حصہ آزاد کردیا۔ اور امام صاحب والشائل کی دلیل بیہ ہے کہ شریک اپنا حصہ خراب ہونے پر راضی ہوگیا ہے، لہذا
معتق اس کا ضامن نہیں ہوگا جیسا کہ جب اس نے دوسرے کو صراحنا اپنا حصہ آزاد کرنے کی اجازت دی ہو۔ اور اس رضامندی کی
دلیل بیہ ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الیمی چیز میں شرکت کی ہے جو عتق کی علت ہے اور وہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء
دلیل بیہ ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ الیمی چیز میں شرکت کی ہے جو عتق کی علت ہے اور وہ چیز شراء ہے، اس لیے کہ قریب کا شراء

اور حضرات صاحبین کے ظاہری قول میں بیضان افساد ہے یہاں تک کہ یُسو اور عُسو کی وجہ سے اس کا تھم مختلف ہوتا رہتا ہے لہذا رضاء کی وجہ سے ضان ساقط ہوجائے گا۔اورعلم اور عدم علم کی صورت میں بھی تھم مختلف نہیں ہوگا، یہی امام صاحب ولٹھیا ہے ظاہر الروایہ ہے، کیوں کہ تھم کامدار تو علت پر ہے جیسے کسی نے دوسرے سے کہا یہ کھانا کھالو حالاں کہ وہ آمر کامملوک ہے اور آمر کو اپنی ملک کا پتاہی نہیں ہے۔

### اللغات:

﴿نصيب ﴾ حصد ﴿شقص ﴾ كلاا، حصد ﴿شراء ﴾ فريدنا ﴿افساد ﴾ فاسدكرنا ﴿ ويدار ﴾ مدار موتا ہے۔

# دو مالكول ميس سے ايك مالك كے حصے كى خود بخود ياكسى سبب قديم كى وجهسة زادى كا حكم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ برزید کا بیٹا ہے اوعمرزید کا شریک اور پاٹنز ہے چنا نچ عمر اور زید نے مل کرزید کے بیٹے یعنی برکوخریدا تو خریدتے ہی باپ یعنی زید کا حصد اس کے مملوک بیٹے سے آزاد ہوجائے گا، کیوں کہ حدیث من ملك ذا رحم محرم منه عتق علیه کے فرمان سے شرائے قریب کوعلت عتل قرار دیا گیا ہے۔ اور باپ یعنی زید پرکسی طرح کا کوئی صان نہیں واجب ہوگا خواہ اس علیه کے فرمان سے شرائے قریب کوعلت عتل قرار دیا گیا ہے۔ اور باپ یعنی زید پرکسی طرح کا کوئی صان نہیں واجب ہوگا خواہ اس کے پائنریعنی عمرکواس بات کاعلم ہوکہ برزید کا بیٹا ہے یا یعلم نہ ہواور یہی تھم اس صورت میں ہے جب زید اور عمر بکر کے وارث ہوئے

# ر أن البدايه جلد ١٥٥ كر ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ كر ١٥٥٠ ادى كے بيان ميں ك

ہوں تو اس صورت میں بھی زید کا حصہ آزاد ہوجائے گا۔ یہ تھم حضرت امام اعظم رکھتیا ہے یہاں ہے۔ اور میراث والے مسکے میں حضرات صاحبین بھی امام صاحب رکھتیا ہے ہم خیال ہیں ، لیکن شراء والے مسکے میں ان کے یہاں تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر باپ مالدار ہوتو اس پر اپنے شریک کے جصے کا ضمان واجب ہوگا اور اگر باپ تنگ دست ہوتو اس صورت میں غلام اپنے باپ کے شریک کے لیے کمائی کرے گا۔ اور ان حفرات کا یہی اختلاف ہمتہ ،صدقتہ اور وصیت میں بھی ہے چنا نچہ اگر ان حوالوں سے بھی وہ دونوں اس کے مالک ہوئے تو ان صورتوں میں بھی باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا، لیکن امام صاحب رکھتیا ہے یہاں اس پر صفان وہ جب کہ حضرات صاحبین بڑیاں تھا کے یہاں یہ اور کی صورت میں ضمان واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو پھر غلام پر صعابی واجب ہوگا جب کہ حضرات صاحبین بڑیاں تھا کہ یہاں یہ یہاں یہ سار کی صورت میں ضمان واجب ہوگا اور اگر باپ معسر ہوتو پھر غلام پر صعابی واجب ہے۔

حضرات صاحبین بیسیا کی دلیل یہ ہے کہ باپ کا اپنے بیٹے کوخرید نا اعماق ہے اوراس نے اپنا حصہ آزاد کر کے اپنے شریک کے حصے کو باطل کردیا ہے، اس لیے اس پرشریک کے حصے کا صان واجب ہوگا اور یہ ایسا ہے جیسے کوئی غلام دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ایک آ دمی اپنا حصہ آزاد کرد ہے تو اگر معتق موسر ہوتو اس پر صان واجب ہوتا ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہوتی ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی اگر باپ موسر ہوتو اس پر صان واجب ہے اور اگر معسر ہوتو غلام پر سعایہ واجب ہے۔

وله الع: حضرت امام اعظم راتینا کی دلیل یہ ہے کہ صورت مسئلہ میں جب شریک کو یہ پتا ہے کہ غلام میرے ساتھی کا بیٹا ہے اور اس کا شراء اس ساتھی کی طرف ہے اعتاق ہوگا تو گویا وہ خود ہی اپنا حصہ باطل اور خراب کرنے پر راضی ہے اور جب اس اعتاق میں اس کی رضامندی شامل ہے تو پھر باپ پر صفان واجب کرنا سراسر ظلم ہے اور ہماری شریعت میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے باپ پر صفان نہیں واجب ہوگا جسے اگر ایک غلام دو اجنبی آ دمیوں میں مشترک ہواور ایک آ دمی دوسرے کو اپنا حصہ آزاد کرنے کی صراحنا اجازت دیدے تو معتق پر صفان نہیں ہوگا ، اس طرح یہاں بھی باپ پر کوئی صفان نہیں ہوگا۔

صاحب ہدائی نے شریک ثانی کی رضامندی پردلیل یہ بیان کی ہے کہ اس نے باپ کے ساتھ اس کے قریبی کی شراء میں شرکت کی ہے اورشراءالقریب عتق کی علت ہے، تو گویا اس شریک کی شرکت اس کی رضاء کی علت اور دلالت ہے، کیوں کہ یہ بات تو بہت ہی مشہور ہے کہ شراء القریب اعتاق ، یہی وجہ ہے کہ اگر کس شخص پر عتق رقبہ کا کفارہ واجب ہواوروہ اپنے کسی قریبی کوخرید لیتو وہ شخص کفارہ سے بری ہوجائے گا، کیوں کہ شراء القریب اعتاق ہے۔

و هذا صمان النع: فرماتے ہیں کہ حضرات صاحبینؓ کے ظاہری قول میں مذکورہ صان صانِ افساد ہے اس لیے عسراور یسر کے اختلاف سے ریجی بدلتار ہتا ہے اور صان اِفسادر ضامندی سے ساقط ہوجا تا ہے ،اس لیے بیصان بھی شریک ثانی کی رضامندی۔ ہے ساقط ہوجائے گا۔

و لا یختلف النے: اس کا عاصل یہ ہے کہ ماقبل میں بیان کردہ تھم یعنی غلام کی آزادی اور باپ پر عدم صفان کا تھم اپنی جگہ برقر ارر ہے گا خواہ شریک ٹانی کو یہ معلوم ہو کہ غلام میرے ساتھی کا بیٹا ہے یا یہ نہ معلوم ہو، اس لیے کہ تھم کا مدار علت پر ہے اور علت یعنی شراء میں شریک ٹانی باپ کا شریک ہے۔ جیسے اگر کسی نے دوسرے آدمی سے کہا یہ کھانا کھالواوروہ کھانا آمریعنی کہنے والے کا ہے، لیکن اسے یہ پانہیں ہے تو اس صورت میں بھی مامور پرکوئی صفان نہیں ہوگا ، اس لیے کہ آمر کا تھم دینا اس کی طرف سے رضاء ہے اور

# ر آن البداية جلد المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحارة دادى كيان من

آپ کومعلوم ہے کہ رضا کے ساتھ صفان نہیں واجب ہوتا ہے۔

وَ إِنْ بَدَأَ الْأَجْنَبِيُّ فَإِشْتَرَى نِصْفَةً ثُمَّ اشْتَرَى الْآبُ نِصْفَهُ الْآخَرَ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَالْآجْنَبِيُّ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَبَ، لِأَنَّهُ مَا ۚ رَضِيَ بِإِفْسَادِ نَصِيْبِهِ، وَ إِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْإِبْنَ فِي نِصْفِ قِيْمَتِهِ لِإِحْتِبَاسِ مَالِيَّتِهِ عِنْدَهُ، وَ هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَىٰتُاعَيْنِهُ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ لَا يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُ، وَ قَالَا لَا خِيَارَ لَهُ، وَ يُضَمِّنُ الْأَبَ نِصْفَ قِيْمَتَهُ ، لِأَنَّ يَسَارَ الْمُعْتِقِ يَمْنَعُ السِّعَايَةَ عِنْدَهُمَا.

ترجمه: اوراگراجنبی نے ابتداء کی اورغلام کا نصف خرید لیا پھر باپ نے نصف آخر کوخرید لیا اور وہ مالدار بھی ہے تو اجنبی کو اختیار ہے اگر چاہے تو باپ سے تاوان لے، کیوں کہ وہ اپنا حصہ خزاب کرنے پر راضی نہیں ہوا۔ اور اگر چاہے تو ابن سے اس کی نصف قیمت کے لیے کمائی کرائے اس لیے کدابن کے پاس اجنبی کی مالیت محبوں ہے۔ اور بیٹم حضرت امام ابوصنیفہ رطین کا بال ہے کیول کدان کے یہاں معتق کا بیار سعایہ سے مانع نہیں ہے۔حضرات صاحبین عِرَابیا فرماتے ہیں کداجنبی کواستسعاء ( کمائی کرانا) کا خیار نہیں ملے گااور باپ نصف قیمت کا ضامن ہوگا، کیوں کہ معتق کا بیارصاحبین مِحْسَلَیا کے بیہاں سعابیہ سے مانع ہے۔

﴿بدأ ﴾ پبل كى \_ ﴿يسو ﴾ مالدار خواحتباس ﴾ زكا موامونا \_

### دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یا کسی سبب قدیم کی وجہسے آزادی کا حکم:

۔ پیمسئلہ امام صاحب طانی اور حضرات صاحبین کے اپنے اپنے قاعدے اور ضابطے پرمبنی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر معتق موسراور مالدار ہوتو امام صاحب کے یہاں شریک ثانی کو صان اور استسعاء دونوں میں کسی ایک چیز کاحق ملتا ہے جب کہ حضرات صاحبینٌ کے یہاں صرف ضان ہی کاحق ملتا ہے،اس پر بیرمسئلہ متفرع ہے کدا گر کسی غلام کے نصف جھے کو پہلے اجنبی نے خریدااور پھر مابقی نصف کواس غلام کے باپ نے خریدا تو باپ کا حصہ آزاد ہوجائے گا اور چوں کہ اسے موسراور مالدار فرض کیا گیاہے، اس لیے حضرات صاحبینؒ کے یہاں شریک ٹانی یعنی اجنبی کوصرف ضان لینے کاحق ہوگا اور وہ غلام سے کمائی نہیں کراسکتا کیوں کہان حضرات کے یہاں معتق کا بیار سعایہ سے مانع ہے، اس کے برخلاف امام صاحب طیٹھلا کے یہاں اس اجنبی کے لیے ضان لیننے کا بھی حق ہوگا اورسعامیکا بھی حق ہوگا جےوہ اختیار کرے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کیوں کدان کے یہاں معتق کا بیار مانع سعاینہیں ہے۔

وَ مَنِ اشْتَرىٰ نِصْفَ ابْنِهِ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحَالِثَمَّانِيْهُ، وَ قَالَا يَضْمَنُ إِذَا كَانَ مُوْسِرًا، وَ مَعْنَاهُ إِذَا اشْتَرَىٰ نِصْفَهُ مِمَّنُ يَّكُمْلِكُ كُلَّهُ فَلَا يَضْمَنُ لِبَائِعِهِ شَيْئًا عِنْدَهُ، وَالْوَجْهُ قَدْ ذَكَرْنَاهُ.

ترجمله: اورجس مخص نے اپنا نصف بیٹا خریدا اور وہ مالدار ہے تو امام صاحب راتیٹھائے کے یہاں اس پر صان نہیں ہے۔حضرات صاحبین فرماتے ہیں کداگر باپ موسر ہوتو وہ ضامن ہوگا۔اوراس کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے اس شخص سے بیٹے کا نصف خریدا جواس

# ر آن البدایه جدی بر مسید کرد سهر ۱۳۳۳ بی کارور در ۱۳۲۱ بی بیان میں کے

کے کل کا مالک تھا، لہذا باپ اپنے بائع کے لیے امام صاحب والتھائے کے یہاں کسی بھی چیز کاضامن نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہم بیان کر تھے ہیں۔

## دو مالکوں میں سے ایک مالک کے حصے کی خود بخود یا کسی سبب قدیم کی وجہسے آزادی کا حکم:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ سالم سہبل کا بیٹا ہے، لیکن سلمان کا غلام اور مملوک ہے اب اگر یہ باپ یعنی سہبل اپنے لڑ کے سالم کے نصف حصے کو سلمان سے خرید تا ہے اور باپ مالدار بھی ہے تو اس صورت میں امام اعظم والٹیلڈ کے یہاں مشتری یعنی سہبل بائع لینی سلمان کو ضان اور تا وان کے نام پر ایک رتی بھی نہیں دے گا، جب کہ حضرات صاحبین کے یہاں مشتری بائع کو نصف قیمت کا ضان دے گا، اس کی دلیل گذر چکل ہے، والوجہ قد ذکر ناہ سے صاحب کتاب نے اس سے دومسئلہ پہلے والے مسئلے میں بیان کردہ حضرات صاحبین اور امام اعظم والٹیلڈ کی دلیلوں کی طرف اشارہ کیا ہے جے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔

وَ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ ثَلَاثَةِ نَفُرِ فَدَبَّرَ أَحَدُهُمْ وَهُوَ مُوْسِرٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ الْاَخَرُ وَهُوَ مُوْسِرٌ فَأَرَادُو الطَّمَانَ فَلِلسَّاكِتِ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُثَ قِيْمَتِهِ فَيْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ال

ترجمہ : اور اگر غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک ہو اور ان میں سے ایک نے اسے مدہر بنادیا اور وہ مالدار بھی ہے پھر دوسرے نے اسے آزاد کردیا اور وہ بھی مالدار ہے اور پھر ان دونوں نے ضان دینا چاہا تو ساکت کو چاہیے کہ وہ مدبر کرنے والے سے رقیق خالص کی تہائی قیمت کا ضان لے اور معتق سے ضان نہ لے اور مدبر کو مید تق ہے کہ وہ معتق سے غلام کے مدبر ہونے کے حساب سے اس کی تہائی قیمت کا ضان لے اور اس تہائی کا صان نہ لے جس کا وہ خود ضامن ہوا ہے اور مدبر بنانے والا غلام کی دو تہائی دو تہائی مرتبہ اس کو مدبر بنایا ہے اور مدبر بنانے والا غلام کی دو تہائی قیمت کا اینے شریکین کے لیے ضامن ہوگا خواہ وہ موسر ہویا معسر ہو۔

### اللغاث:

﴿ دبّر ﴾ مدير بناديا \_ ﴿ قَنّ ﴾ خالص غلام \_

### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسکد:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک غلام تین آ دمیوں کے درمیان مشترک تھا اور ان میں سے ایک شخص نے اسے مد ہر بنادیا اور وہ شخص مالدار ہے بھر دوسرے نے اسے آزاد کر دیا اور وہ بھی مالدار ہے اور تیسرا شریک خاموش رہا اور اس نے کوئی قدم نہیں اٹھایا پھر ساکت اور مد ہر نے معتق سے ضمان کا مطالبہ کیا تو حضرت امام صاحب رہ تھیا کے یہاں اس کا تھم یہ ہے کہ تیسرا شریک جو خاموش تھا اسے بیچن ہے کہ تد بیر کرنے والے ساتھی سے خالص غلام (جومد ہراور مکا تب نہ ہو) کی تہائی قیمت کا ضمان لے لے لیعنی اگر خالص

# ر آن الهداية جلد الله على المستخدم و مهم المستخدم الكام آزادى ك بيان عن الم

غلام کی قیمت ۱۵۰ رؤیر در سودرا ہم ہوں تو ساکت مد برے ۵۰ ردرا ہم لے لے اور پھر سکوت اختیار کرلے یعنی اب معتق سے اور کسی خیام کی قیمت کا ایک تہائی ضان لے لے اور ساکت کو جوضان اس نے خود اداء کیا ہے۔ اس سلسلے میں ساکت رہے اور پچھ نہ لے۔

حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جس شریک نے پہلے غلام کو مدبر بنایا ہے پوراغلام اس کا ہے اور وہ مدبر اپنے دونوں ساتھیوں کے لیے اس غلام کی دونہائی قیمت کا ضامن ہوگا خواہ وہ معسر ہویا موسر ہو، بہرصورت اس پر دونہائی ضان واجب ہوگا۔

وَ أَصْلُ هَٰذَا أَنَّ التَّدْبِيْرَ يَتَجَزَّى عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَانَاتَمَانِهُ خِلَافًالَّهُمَا كَالْإِعْتَاقِ لِلَانَّةُ شُعْبَةٌ مِّنْ شُعَبِهِ فَيَكُوْنُ مُعْتَبِرًا بِهِ، وَ لَمَّا كَانَ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُ اقْتَصَرَ عَلَى نَصِيْبِهِ وَ قَدْ أَفْسَدَ بِالتَّدْبِيْرِ نَصِيْبَ الْاخَرَيْنَ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَنْ يُّدَيِّرَ نَصِيْبَهُ أَوْ يُغْتِقَ أَوْ يُكَاتِبَ أَوْ يُضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ أَوْ يَسْتَسْعَى الْعَبْدَ أَوْ يَتُوكَهُ عَلَى حَالِهِ، لِأَنَّ نَصِيْبَةُ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَاسِدًا بِإِفْسَادِ شَرِيْكِهِ حَيْثُ سَدَّ عَلَيْهِ طُرُقَ الْإِنْتِفَاع بِه بَيْعًا وَهِبَةً عَلَى مَا مَرَّ، فَإِذَا اخْتَارَ أَحَدُهُمَا الْعِتْقَ تَعَيَّنَ حَقَّهُ فِيْهِ وَ سَقَطَ إِخْتِيَارُ غَيْرِهِ فَتَوَجَّهَ لِلسَّاكِتِ سَبَبَانِ ضَمَانُ تَدُبِيْرِ الْمُدَبَّرِ وَ إِعْتَاقُ هَذَ الْمُغْتَقِ، غَيْرَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُّضَمِّنَ الْمُدَبِّرَ لِيَكُونَ الضَّمَانُ ضَمَانَ مَعَاوَضَةٍ، إِذْهُوَ الْأَصُلُ حَتَّى جُعِلَ الْغَصْبُ ضَمَانَ مُعَاوَضَةٍ عَلَى أَصْلِنَا وَ أَمْكُنَ ذَلِكَ فِي التَّذْبِيْرِ لِكُوْنِهِ قَابِلًا لِلنَّقْلِ مِنْ مِّلْكِ إِلَى مِلْكٍ وَقُتَ التَّدْبِيْرِ، وَ لَا يُمْكِنُ ذَٰلِكَ فِي الْإِغْتَاقِ، لِأَنَّهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ مُكَاتَبٌ أَوْ حُرٌّ عَلَى اِخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ، وَ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاءِ الْمُكَاتِبِ بِفَسْخِهِ حَتَّى يَقْبَلَ الْإِنْتِقَالَ فَلِهِذَا يَضْمَنُ الْمُدَبِّرُ، ثُمَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُعْتِقَ ثُلُكَ قِيْمَتِهِ مُدَبَّرًا، لِأَنَّهُ أَفْسَدَ عَلَيْهِ نَصِيْبَهُ مُدَبَّرًا، وَالصَّمَانُ يَتَقَدَّرُ بِقِيْمَةِ الْمُتْلَفِ، وَقِيْمَةُ الْمُدَبَّرِ ثُلُغًا قِيْمَتِه قِنَّا عَلَى مَا قَالُوْا، وَ لَا يُضَمِّنُهُ قِيْمَةَ مَا مَلَكُهُ بِالضَّمَان مِنْ جِهَةِ السَّاكِتِ، لِأَنَّ مِلْكُهُ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا، وَ هٰذَا ثَابِتٌ مِنْ وَجُهِ دُوْنَ وَجُهٍ فَلَا يَظُهَرُ فِي حَقِّ التَّضْمِيْنِ، وَالْوَلَاءُ بَيْنَ الْمُغْتِقِ وَالْمُدَبِّرِ أَثْلَاثًا، ثُلُغَاهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَ الثَّلُثُ لِلْمُعْتِقِ، لِأَنَّ الْعَبْدَ عَتَقَ عَلَى مِلْكِهِمَا عَلَى هَٰذَا الْمِقْدَارِ، وَ إِذَا لَمْ يَكُنِ التَّدْبِيْرُ مُتَجَزِّيًّا عِنْدَهُمَا صَارَ كُلُّهُ مُدَبَّرًا لِّلْمُدَبِّرِ وَ قَدْ أَفْسَدَ نَصِيْبَ شَرِيْكَيْهِ لِمَا بَيَّنَّا فَيَضْمَنُهُ، وَ لَا يَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَٱلْإِغْسَارِ، لِأَنَّهُ ضَمَانُ تَمَلُّكٍ فَأَشْبَهَ الْإِسْتِيْلَادَ، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ لِأَنَّهُ ضَمَانُ جِنَايَةٍ وَالْوَلَاءُ كُلُّهُ لِلْمُدَبِّرِ، وَ هَذَا ظَاهِرٌ.

ترجمل: اوراس اختلاف کی بنیادیہ ہے کہ امام اعظم والتھائے کے یہاں تدبیر میں تجزی ہوتی ہے لیکن حضرات صاحبین کا اختلاف ہے جیسا کہ اعتاق (میں) ہے، اس لیے کہ مدبر بنانا بھی اعتاق کا ایک شعبہ ہے، لہذا تدبیر کو اعتاق پر قیاس کیا جائے گا، اور جب امام

صاحب طِینتُونِ کے یہاں تدبیر مُتِزی ہے تو مدبر ہی کے جھے پر منحصر رہے گا اور چوں کہ مدبر نے تدبیر کے ذریعے دوسروں کے جھے کو خراب کردیا ہے تو ان دونوں ساتھیوں میں سے ہرایک کو بیا فقتیار ہے کہ وہ اپنے جھے کو مدبر بنائے یا آزاد کرے یا مکا تب بنائے یا مدبر اول سے ضاف دونوں میں سے) ہرایک کا حصہ اس کی اول سے ضاف کے والے سے فاکرہ ملک فاسد ہے ، اس لیے کہ اس نے بچے اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ اللہ بر باقی ہے کہ اس نے بچے اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ اللہ نے کی راہیں مسدود کر دی ہیں جیسا کہ بیگذر چکا ہے۔

پھر جب ان میں ہے کی ایک نے عتق کو اختیار کیا تو عتق میں اس کا حق متعین ہوگیا اور عتق کے علاوہ کا اختیار ساقط ہوگیا اور ساکت کے لیے صان کے دوسبب ثابت ہوئے مد برکر نے والے کا مد برکر نا اور آزاد کرنے والے کا آزاد کرنا لیکن اسے مد بر سے ضان لینے کا اختیار ہے تاکہ بیتا وان معاوضہ ہوجائے ، اس سلے کہ تاوانِ معاوضہ ہی اصل ہے۔ یہاں تک کہ ہماری اصل پر صان غاصب کو بھی صان معاوضہ قرار دیا گیا ہے اور تد بیر میں میمکن ہے ، کیوں کہ بوقت تد بیر غلام ایک ملک سے دو سری ملکیت میں منتقل ہونے کے لائق رہتا ہے جب کہ اعتاق میں میمکن نہیں ہے ، اس لیے کہ بوقتِ اعتاق بیغلام مکا تب ہے یا آزاد ہے (علی اختلاف الا صلین ) اور عقد کتابت فنخ کرنے کے لیے مکا تب کی رضا مندی ضروری ہے ، تاکہ وہ انتقال ملک کو قبول کر لے اس لیے کہ معتق نے ساکت مد بر سے صان لے گا بھر مد بر کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ معتق سے مد بر غلام کی تہائی قیمت کے بقتر رہی ثابت ہوتا ہے۔

اور مدبر کی قیمت خالص غلام کی دوتہائی قیمت ہوتی ہے جیسا کہ مشائخ نے فر مایا ہے۔اور مدبر نے شریک ساکت کو جو قیمت دی ہے معتق سے اس کا عنمان نہیں لے سکتا ،اس لیے کہ مدبر کی ملکیت اس کے تدبیر کرنے کے وقت کی طرف منسوب ہوکر ثابت ہے، اس لیے بیر من وجہ ثابت ہے اور من وجہ ثابت نہیں ہے،الہٰ ذا ضامن بنانے کے حق میں پیملکیت ظاہر نہیں ہوگی۔

اور مد ہر ومعتق کے مابین تین تہائی کے حساب سے ولاء مشترک ہوگا تعنی مد ہر کے لیے دو تہائی اور معتق کے لیے ایک تہائی موگا ، اس لیے کہ غلام ان دونوں کی ملکیت پر اس مقدار میں آزاد ہوا ہے۔ اور جب حضرات صاحبین ؓ کے یہاں تدبیر متجوی نہیں ہوگا ، اس لیے کہ غلام ان دونوں کی ملک کا حصہ خراب کردیا ہے اس لیے وہ دونوں کے حصے کا ضامن ہوگا اور پسر اور عسر کی وجہ سے بیرضان مختلف نہیں ہوگا ، کیوں کہ بیرضان محصل ملک کا معاوضہ ہے اس لیے استیلاد کے مشابہ ہوگیا۔ برضلاف اعتاق کے ، کیوں کہ وہ جنایت کا ضمان ہے اور پوراولاء مد برکا ہوگا اور بیر ظاہر ہے۔

### اللغاث:

﴿تدبیر ﴾ مدبر بتانا۔ ﴿اقتصر ﴾ موتوف ہوگا، مخصر ہوگا۔ ﴿نصیب ﴾ حصد ﴿سُدَّ ﴾ بند کر دیا گیا۔ ﴿غصب ﴾ ناجا زَ قبضہ ﴿معتق ﴾ آزاد کرنے والا۔ ﴿استیلاد ﴾ ام ولد بنانے والا۔ ﴿جنایة ﴾ جرم ، نلطی۔

### تین مالکوں کے درمیان مشترک غلام کا مسکلہ:

صاحب ہدایہ والتیلا فرماتے ہیں کدامام صاحب والتیلا اور حضرات صاحبین کا جواختلاف ہے وہ دراصل ان حضرات کے اینے

# ر آن البدايه جلد ١٤٥٥ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من ١٥٥٠ من من المارة زادى كے بيان من ا

اپ اصول اور ضابطوں پر مبنی اور متفرع ہے چنانچہ صاحبین کے یہاں نہ تو مد بر بنانا مجزی ہوتا ہے اور نہ ہی آزاد کرنا جب کہ امام آعظم والتیلائے یہاں اعتاق اور تدبیر دونوں مجزی ہوتے ہیں اور دونوں فریق کی دلیل یہ ہے کہ تدبیرا عتاق کی ایک شاخ ہے، البذا جو تھم ان کو التحد کے یہاں اعتاق کا ہے وہ ہی تدبیر کا بھی ہوگا۔ بہر حال جب امام اعظم والتیلائے یہاں تدبیر میں تجزی ممکن ہے تو جس شریک خضرات کے یہاں اعتاق کا ہے وہ ہی تدبیراس کے جھے تک محدود رہے گی مگر چوں کہ شریک مدبر نے اپنے دونوں شریکوں کا حصہ خراب کردیا ہے تو اب ان دونوں کو اپنے اپنے جھے میں ہر طرح کا اختیار ہوگا خوہ وہ اپنا حصہ آزاد کریں یا مدبر ومکا تب کریں یا مدبر سے تا وان وصول کریں یا غلام سے کمائی کرائیں یا غلام کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں اس لیے کہ ہر شریک کا حصہ اس کی ملکمت میں باتی اور تا کہ ہے ، لیکن شریک مدبر کے افساد سے ان کی املاک فاسد ہو چکی ہیں اور اس نے اپنا حصہ مدبر کر کے تیج اور بہہ کے طور پر اس غلام سے فائدہ اٹھانے کی راہیں مسدود کر دی ہیں۔

فاذا اختار النج: فرماتے ہیں کد مدبر کے علاوہ دوسرے دونوں ساتھیوں میں جب کسی ساتھی نے عتق کو اختیار کیا تو عتق ہی کے لیے اس کا حصہ تعین ہوگیا اور اب عتق کے علاوہ اسے تدبیر یا مکا تبت وغیرہ کا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور تیسر افخص جو بالکل خاموش ہے اب اس کے لیے ضان کے دوسبب پیدا ہوگے (۱) شریک مدبر کی تدبیر کا ضان (۲) اور معتق کے اعماق کا صاف ان کین اسے صرف مدبر ہی سے ضان کینے کاحق ہوگا اور معتق سے ضان کینے کاحق نہیں ہوگا تا کہ یہ ضان ضاوضہ ہوجائے اس لیے کہ ضانات میں صنان معاوضہ ہوجائے اس لیے کہ ضانات میں صنان معاوضہ ہوگا ہوئے گئی ہوئے ان کہ وصولیا بی مسلمان معاوضہ کی مطاحت رکھتا ہے جب کہ اعماق میں ضان معاوضہ کا تو میں ضان معاوضہ کی مسلم ہوجائے گئی مسلمان معاوضہ کا جب کیوں کہ غلام ایک ملک سے دوسری کی طرف نعقل ہونے کی صلاحت رکھتا ہے جب کہ اعماق میں ضان معاوضہ کا جب یا پھر آزاد ہوجا تا جب کہ ایان اور نفاذ ممکن نہیں ہے، کیوں کہ غلام بوقت اعماق یا تو مکا تب رہتا ہے جبیا کہ امام اعظم طرف کی کا مسلک ہے یا پھر آزاد ہوجا تا ہے جبیا کہ امام اعظم طرف کی کا مسلک ہے یا پھر آزاد ہوجا تا ہے جبیا کہ امام اعظم طرف کی کے معاوضہ کے درسات کے جبیا کہ میں میں کہ میں میں کہ میں کہ کو کہ کیا تو میں کہ کیا کہ موقف ہے۔

و لا بد النع: فرماتے ہیں کوفنخ کتابت کے لیے مکاتب کی رضامندی ضروری ہے تا کہ وہ انقال ملک کو قبول کرنے اس لیے مد برسے ساکت جوضان لے گاوہ ضان معاوضہ ہوگا۔ اس کے بعد مد برکویہ حق ہوگا کہ وہ معتق سے مد بر غلام کی تہائی قیمت کا ضمان لے لے، اس لیے کہ معتق نے اس مدبر کے جھے کو مد بر ہونے کی حالت ہی میں برباد کیا ہے اور چوں کہ ضمان ہلاک کردہ چیز ہی کے بقدر واجب ہوتا ہے اس لیے مد برکے لیے غلام کی تہائی قیمت واجب ہوگی۔

اورمشائخ کا فیصلہ یہ ہے کہ مدیر کی قیمت خالص غلام کی قیمت کا دو تہائی ہوتی ہے۔ اور مد بر نے شریک ساکت کو جو صنان دیا ہے وہ معتق سے نہیں لے سکتا، اس ہلیے کہ اس نے جو پچھ بھی شریک ساکت کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ بوقت تدبیر اس کے حصے کا مالک ہے، لیکن مید ملکیت چوں کہ تاوان دینے کی وجہ سے ثابت ہے اصلی حالت باکسی اور سبب سے ثابت نہیں ہے اس لیے موجب صان نہیں ہوگی اور مدبر کے لیے معتق سے مزید پچھ اور مال کی وصولیا بی کا سبنہیں بے گی۔

اوراس غلام کی ولاء معتق اور مد بر دونوں کے مابین تین تہائی کے صاب سے مشترک ہوگی یعنی دوتہائی مد بر کی ہوگی اور ایک تہائی معتق کی ہوگی ،اس لیے کہ اس تناسب سے ان کی ملکیت پر عنق کا وقوع ہوا ہے۔

وإذا لم يكن الغ: اس كا حاصل يد ب كه جب حفرات صاحبين في يهال تدبير يعن مدير بنانامتر ي بيس بوسكا توجيد بي

بہلے ماتھی نے تد ہیر کافعل انجام دیا ای وقت پوراغلام اس کی طرف سے مد ہر ہوگیا اور چوں کہ اس تد ہیر سے اس نے اپ دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدرضام ن ہوگا اور بیضان عسر اور یہ دونوں ساتھیوں کا حصہ خراب کردیا ہے،اس لیے وہ دونوں ساتھیوں کے لیے ان کے جھے کے بقدرضام ن ہوگا اور بیضان عسر اور یہ دونوں حالتوں میں یکساں رہے گا اور اس میں کی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوگی،اس لیے کہ بیتو تخصیل ملک کا ضان کے اور استیلاد کے مثابہ ہے اور استیلاد میں اگر دوٹر یکوں میں سے کوئی ایک باندی کے بچہ کا دعوی کر دے تو دوسرے پر نصف جاریہ کا خان واجب ہوگا، کیوں کہ مدی نے دوسرے ساتھی کے جھے کو خراب کردیا ہے، اس طرح صورت مسئلہ میں بھی تد ہیر کرنے والے نے چوں کہ اپنے دیگر ساتھیوں کے حصص کو خراب کردیا ہے اس لیے اس پر ان دونوں کے حصول کے بقدرضان واجب ہوگا، اس کے برخلاف اعتاق کا مسئلہ ہے تو وہ تد ہیر سے جدا ہے، کیوں کہ اعتاق کی صورت میں واجب ہونے والا ضان ضان جنایت ہوتا ہے۔ اور برخلاف اعتاق کا مسئلہ ہے تو وہ تد ہیر سے جدا ہے، کیوں کہ اعتاق کی صورت میں واجب ہونے والا ضان ضان جنایت ہوتا ہے۔ اور اس تقریر کے چیش نظر پوری ولاء مد برکرنے والے شریک کی ہوگی، کیوں کہ پوراغلام اس کی ملکیت پر آزاد ہوا ہے۔

وَإِذَا كَانَتْ جَارِيَةٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ زَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهَا أُمُّ وَلَهِ لِصَاحِبِهِ وَ أَنْكُر ذَٰلِكَ الْاَخَرُ فَهِي مَوْقُوْفَةٌ يَوْمًا وَ يَوْمَ تَخْدُمُ لِلْمُنْكِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَمَا لِمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقَةٌ صَاحِبٌهُ إِنْقَلَبَ إِفْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ كَأَنْهُ إِسْتَوْلَدَهَا فَصَارَ تَكُونُ حُرَّةً لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا، لَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُصَدِّقَةٌ صَاحِبٌهُ إِنْقَلَبَ إِفْرَارُ الْمُقِرِّ عَلَيْهِ كَأَنْهُ إِسْتَوْلَدَهَا فَصَارَ كَمَا إِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِيُّ عَلَى الْبَانِعِ أَنَّهُ اعْتَقَ الْمُبِيعَ قَبْلَ الْبَيْعِ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ أَعْتَقَ، كَذَا هذَا، فَيَمْتَنِعُ الْجُدْمَةُ وَلَى الْمُعْرِعُ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُحُكُمِ فَيَخُرُجُ إِلَى الْإِغْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كَأُمْ وَلِدِ النَّصُوانِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِأَبِي نَصِيْبُ الْمُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُحُكُمِ فَيْخُرُجُ إِلَى الْإِغْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كَأُمْ وَلِدِ النَّصُوانِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِلَابِي مُنْكِرِ عَلَى مِلْكِهِ فِي الْمُحُكُمِ فَيْخُرُجُ إِلَى الْإِغْتَاقِ بِالسِّعَايَةِ كَأُمْ وَلِدِ النَّصُوانِيِ إِذَا أَسْلَمَتُ، وَلِلَابِي مُنْ الْمُعْتَقِ لَوْ مُدِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَولُ إِلَى الْمُعْتَى الْمُقْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُولِقِي الْمُعْتَى الْمُ

ترویک کا اوراگرایک باندی دوآ دمیوں کے مابین مشترک تھی اوران میں سے کسی نے یدوئوگی کیا کہ دہ اس کے ساتھی کی ام ولد ہے اور دوسرے نے اس کا انکار کیا تو امام اعظم والٹیلئے کے بہاں وہ ایک دن تو قف کرے اور ایک دن شریک منکر کی خدمت کرے حضرات صاحبین مجیستیا فرماتے ہیں کہ اگر منکر چاہتو نصف قیمت میں جاریہ سے کمائی کرائے بھروہ باندی آزاد ہوگی اوراس پر کوئی اور اس کے ساتھی نے تصدیق نہیں کی تو مقر کا افراراس پر کوئی اور آب یا کہ اس کے ساتھی نے باندی کوام ولد بنایا ہے، لہذا ہو ایس اور گیا جیسا کہ مشتری نے بائع پر افرار کیا کہ بائع نے بیچنے سے پہلے ہی مہی کوئی اور کی میں موگا۔ لہذا خدمت لیناممتنع ہوگا اور کی میں مشکر کا حصد اس کی ملکست پر باقی ہے ، لہذا اعماق کے لیے سعامہ کے ذریعے تخریج کی جائے گی، جیسے نصر ان کی ام ولد جب وہ میں مشکر کا حصد اس کی ملکست پر باقی ہے ، لہذا اعماق کے لیے سعامہ کے ذریعے تخریج کی جائے گی، جیسے نصر ان کی ام ولد جب وہ میں مشکر کا حصد اس کی ملکست پر باقی ہے ، لہذا اعماق کے لیے سعامہ کے ذریعے تخریج کی جائے گی، جیسے نصر ان کی ام ولد جب وہ میں مشکر کا حصد اس کی ملکست پر باقی ہے ، لہذا اعماق کے لیے سعامہ کے ذریعے تخریج کی جائے گی، جیسے نصر ان کی ام ولد جب وہ میں مشکر کا حصد اس کی ملکست پر باقی ہے ، لہذا اعماق کے لیے سعامہ کے ذریعے تخریج کی جائے گی، جیسے نصر ان کی ام ولد جب وہ

حضرت امام اعظم ولیشید کی دلیل بیہ ہے کہ اگر مقرکی تقیدیق کرلی جاتی تو پوری خدمت منکر کے لیے ہوتی اوراگراس کی سکدیب کردی گئی تو منکر کے لیے نصف خدمت ہوگی، البذاجو چیز منتیقن ہے وہی ثابت ہوگی اور وہ نصف ہے اور شریک شاہد کے لیے خدمت ہوگی اور نہ بی اے استعام کاحق ہوگا، اس لیے کہ بیشریک استیلا داور صان کا دعوی کرکے ان سب سے بری ہے اور ام ولد ہونے کا اقرار اقرار بالنب کوشامل ہے۔ اور بیامر لازم ہے جور دکرنے سے رد ہوگا، لبذا مقرکومستولد کی طرح نہیں قرار دیا جاسکتا۔

### اللّغاث:

﴿ جارية ﴾ باندى - ﴿ انقلب ﴾ بدل جائكًا ، پرجائكًا - ﴿ مقر ﴾ اقراركرني والا -

### دوشريك مالكول كى بائدى كام ولدمونے مين اختلاف مونے كى صورت:

و لأبي حنيفة وَحَنَّا عَلَيْهُ الْحَ: حضرت امام اعظم وليُعْيَدُ كى دليل يه به كداكر باندى كام ولد مون كا قراركر في والا شريك الله عند والا عنظم وليُعْيَدُ كى دليل يه به كداكر باندى كام ولد موجاتى اوراس كى پورى خدمت اسى شريك شريك الله قرار ميس سياموتا اوراس كى تقدد بق كردى جاتى تو باندى شريك كي بوتى اوراگر شريك مقركى تكذيب كردى جاتى تو منكر كے ليے نصف خدمت ہوتى، اس ليے كد باندى دونوں كے مامين مشترك به ابندا اس شريك كا نكار كے باوجودا سے صرف نصف خدمت ہى كاحق ماتا اور چوں كد نصف متيقن به اس ليے شريك

ا قرار اقرار بالنب کوشامل ہے اور اقرار بالنب ایک امر لازم ہے جوتر دید سے رونہیں ہوتا، اس لیے شریک مقرکوام ولد بنانے والا

نہیں قرار دیا جاسکتااور مدعیٰ علیہ کواس ہے من کل وجہ بری بھی نہیں کیا جاسکتا، بلکداسے نصف خدمت کا حق دیا جائے گا۔

وَإِنْ كَانَتُ أُمُّ وَلَدٍ بَيْنَهُمَا فَأَعْتَقَهَا أَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوْسِرٌ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة رَحَالِكُمْ الْمَانَعِي عِدَّةٌ وَمُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُوَ مُتَقَوَّمَةٌ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى هذَا الْأَصُلِ تَبْنِي عِدَّةٌ مِنَ الْمَسَائِلِ أَوْرَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَجُهُ قَرْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْيًا وَ إِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَ هذَا هُوَ مِنَ الْمَسَائِلِ أَوْرَدُنَاهَا فِي كِفَايَةِ الْمُنْتَهِي، وَجُهُ قَرْلِهِمَا إِنَّهَا مُنْتَفَعٌ بِهَا وَطْيًا وَ إِجَارَةً وَاسْتِخْدَامًا وَ هذَا هُوَ دَلَالَةُ النَّقَوَّمِ، وَ بِامْتِنَاعِ بَيْعِهَا لَا يَسْقُطُ تَقَوَّمُهَا كَمَا فِي الْمُدَبِّرِ، اللّا ترى أَنَّ أَمَّ وَلِدِ النَّصَرَائِي إِذَا أَسُلَمَتُ عَلَيْهَا السِّعَايَةُ وَ هذَا اللّهِ النَّقَوَّمِ عَيْرَ أَنَّ قِيْمَتَهَا فَلُكُ قِيْمَتِهَا فِنَّةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةِ بَعُدَالُمُ وَلِي السِّعَايَةُ وَالْمِسْتِعَايَةِ وَهُ هذَا اللّهُ النَّقَوَّمِ عَيْرَ أَنَّ قِيْمَتَهَا فَلُكُ فِيمَتِهَا فِنَةً عَلَى مَا قَالُوا لِفَوَاتِ مَنْفَعَةِ الْبَيْعِ وَالسِّعَايَةِ بَعُدَالُمُ وَلِي السِّعَايَةُ وَالْمِسْتِحُدَامُ فَاقِيَانِ، وَ لِلْآلِي وَالسِعَةِ الْبَيْعِ وَالسِعَةِ الْمُعَلِي عَلَى السَّعَايَةِ وَالسِعَةِ الْمَلْمِ وَ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِي الْمُدَالِ وَهُو الْمُحَرَادُ وَهِي مُصُورَةً لِلنَّاسِ لِهُ لِللَّقُومِ وَالْمِحْوَادُ لِلتَقَوَّمُ وَلِهُ لُولُولُ الْمُولِ وَهُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَهُولُولُ السَّعِي الْمُعَلِقُولُ وَهُولُولُ السَّيَعُ فِي الْمُعَالِقُ وَهُولُولُولُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَلَولُ السَّعَلِ وَلَا السَّقَولُ وَ فِي الْمُدَالِ وَهُو فَا الْمُعَامِلُ وَلَا لَلْمُولُولُ وَلَا النَّهُ لِلْ الْمُولُولُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُعْرِقُ الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُولُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعَالِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَا اللّهُ اللْمُعَالِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ وَلَى الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ وَلَا اللّهُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِ

# ر آن البداية جلد المحال المحال

ے۔ برخلاف مدبر کے ،اس لیے کہ (مدبر میں) منفعت بیج ہی فوت ہوئی ہے، رہا کمائی کرنا اور خدمت لینا تو وہ دونوں باتی ہیں۔
حضرت امام ابوصنیفہ راتی ہے کہ متقوم ہونا احراز کی وجہ ہوتا ہے اورام ولدنسب کے لیے محرز ہوتی ہے نہ کہ تقوم کے لیے اور تقوم کے لیے احراز تابع ہے ای لیے ام ولد کی قرض خواہ اور وارث کے لیے کمائی نہیں کرتی۔ برخلاف مدبر کے۔
اور یہ تھم اس وجہ ہے ہے کہ اس میں فی الحال سبب محقق ہوا وہ ولد کے واسطے سے ثابت ہونے والی جزئیت ہے جیسا کہ حرمت مصابرت میں جانا گیا ہے، کی اسقاطِ تقوم میں موثر مصابرت میں جانا گیا ہے، کی اسقاطِ تقوم میں موثر ہوگیا۔ اور مدبر میں موت کے بعد سبب منعقد ہوتا ہے اور اس کی بیچ کاممتنع ہونا اس کے مقصود کے تحقق ہونے کی وجہ سے ہو اس لیے دونوں میں فرق ہوگیا۔ اور نفر ان کی ام ولد میں جانبین سے دفع ضرر کے پیش نظر ہم نے اس کے مکا تب ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں میں فرق ہوگیا۔ اور نفر ان کی ام ولد میں جانبین سے دفع ضرر کے پیش نظر ہم نے اس کے مکا تب ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اور بدل کتابت کا وجوب تقوم کامختاج نہیں ہوتا ہے۔

### اللغاث:

﴿موسر ﴾ مالدار۔ ﴿أور دنا ﴾ ہم نے پیش کیا ہے۔ ﴿منتفع به ﴾ اس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ﴿فائت ﴾ فوت شدہ چیز۔ ﴿محرزة ﴾ روکی ہوئی ، محفوظ کی ہوئی۔ ﴿عزیم ﴾ قرضخواہ۔ ﴿مصاهرة ﴾ سرالی رشتہ۔

### دوشریک مالکول کی بائدی کے ام ولد ہونے میں اختلاف ہونے کی صورت:

صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک باندی دوآ دمیوں کے درمیان مشترک تھی اور اس کیطن ہے ایک بچہ پیدا ہوا اور دونوں لوگوں نے اس بچے کا دعویٰ کیا اور وہ مشتر کہ طور پران دونوں کی ام ولد ہوگئی، اس کے بعد ایک شریک نے اسے آزاد کردیا اور وہ شریک خوش حال تھا تو امام اعظم والتی نے بہاں اس پرام ولد کی نصف حال تھا تو امام اعظم والتی نے بہاں اس پرام ولد کی نصف قیمت کا ضمان واجب ہوگا۔ امام صاحب والتی ہیں ہوگا۔ امام صاحب والتی نے اس اختلاف کی اصل اور بنیاد یہ ہے کہ امام صاحب والتی نیا ہے۔ یہاں ام ولد کی مالیت غیر متقوم ہے اور حضرات صاحبین کا یہاں متقوم ہے۔ صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اس اصل پر اور بھی بہت سے مسائل بنی میں ہم نے بیان کردیا ہے۔

صورت مسئلہ میں حضرات صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ام ولد سے وطی بھی کی جاستی ہے، اسے اجارہ پر بھی دیا جاسکتا ہے اور اس سے خدمت بھی لی جاسکتی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں تقوم کے بغیر ممکن نہیں ہیں معلوم ہوا کہ ان زلد مالی متقوم ہے اور مالی متقوم کو ہلاک کرنے سے ضان واجب ہوتا ہے، اس لیے صورت مسئلہ میں ام ولد کو آزاد کرنے والے شریک پر اس کی نصف قیمت کا ضان واجب ہوگا۔ اور اس کی بیچ کے عدم جواز ہے اس کے غیر متقوم ہونے کا اعتراض نہ کیا جائے، کیوں کہ مدبر کی بھی بیچ ممتنع ہوتی ہے طالاں کہ مدبر متقوم ہوتا ہے، اس طرح ام ولد بھی ممتنعۃ البیع ہونے کے باوجود متقوم ہوگا۔ اس لیے تو اگر کسی نصرانی کی ام ولد مسلمان ہوجائے تو اس پر سعایہ کرکے اپنے کو آزاد کر انا واجب ہے اور سعایہ کرنا تقوم کی واضح دلیل ہے، اس سے بھی ام ولد کا متقوم ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے اس کی قیمت خالص با ندی کی قیمت کا تہائی حصہ ہوگا ہی مشائخ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ استیلاد کے بعد ام ولد کوفروخت کرنے کی منفعت فوت ہوجاتی ہے اور مولی کی موت حصہ ہوگا یہی مشائخ کا فیصلہ ہے، اس لیے کہ استیلاد کے بعد ام ولد کوفروخت کرنے کی منفعت فوت ہوجاتی ہے اور اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی ہو جب کہ خالص با ندی کوفروخت کرنے کی منفعت فوت ہوجاتی ہو کہ کوئی جاسکتی ہے بعد اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی ہی تو اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی ہو کہ بات کے بعد اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی ہو باسکتی ہے اور اس سے کمائی بھی کرائی جاسکتی

اس کے برخلاف مدبر کا مسکلہ ہے تو اس کے حق میں تدبیر سے صرف بیع کی منفعت فوت ہوتی ہے لیکن سعابہ اور استخد ام دونوں باتی رہتے ہیں،ای لیے اس کی قیمت خالص غلام کی دوتہائی قی**عت** ہوتی ہے۔

و لأبی حنیفة رَمَعْ عَلَیْ النع: حضرت امام اعظم راتینی کی دلیل یہ ہے کہ متقوم ہونا اس احراز کی وجہ ہے ہوتا ہے جو مالداری کے لیے اپنی حنیفة رَمَعْ عَلَیْ النع: حضرت امام اعظم راتینی کی جاتی ہے نہ کہ تقوم کے لیے اوراحراز للتقوم نسب کے تابع ہوتا ہے، اور ام ولد کے محرز للنسب ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ موٹی کی موت کے بعد یہ عورت مولی کے کسی قرض خواہ اور وارث کے لیے کمائی نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف مدیر ہے تو وہ صرف تقوم اور مالداری کے لیے محرز کیا جا تا ہے، اس لیے ام ولد اور مدیر میں فرق ہے اور وجہ فرق ہے اور وہ سبب لڑکے کے واسطے سے مولی اورام ولد کے درمیان جزئیت اور بعضیت کا فرق یہ ہوتا ہے اور وہ سبب لڑکے کے واسطے سے مولی اورام ولد کے درمیان جزئیت اور بعضیت کا شوت ہے جسیا کہ حرمت مصابرت میں اس کی تفصیل آچی ہے، البتہ ضرورتِ انتقاع کے پیش نظر ملکیت کے تی میں سبب موثر ہوگا فلا برنہیں ہوگا ، اہن اسقاطِ تقوم کے تی میں سبب موثر ہوگا فلا برنہیں ہوگا ، اہن اسقاطِ تقوم کے تی میں سبب موثر ہوگا اور ام ولد کی مالیت کو تم کرد کے گا اور جب مالیت ختم ہوجائے گی تو پھر اس کے آزاد کرنے ہے معتق پرضان بھی واجب نہیں ہوگا۔ اور ام ولد کی مالیت کو تم کرد کے گا اور جب مالیت ختم ہوجائے گی تو پھر اس کے آزاد کرنے ہے معتق پرضان بھی واجب نہیں ہوگا۔

اورمد برمیں فی الحال سبب محقق نہیں ہوتا، بلکہ مولی موت کے بعد سبب اسقاط پیدا ہوتا ہے اور حصول مقصود کے پیش نظر ہی اس کی بیٹے ممتنع ہوتی ہے، اس لیے ام ولد اور مد بر میں فرق واضح ہے۔ اور نصرانی کی ام ولد میں ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ وہ مکا تبہ ہوجاتی ہے تا کہ نہ تو ام ولد کو پچھ ضرر ہواور نہ ہی نصرانی کو اور چوں کہ بدل کتابت کا وجوب مال کے متقوم ہونے کا تقاضانہیں کرتا۔ اس لیے ان حوالوں سے ام ولد، مد بر اور نصرانی کی ام ولد دغیرہ میں فرق ہے لہذا کسی کو بھی ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکا۔ فقط و الله اعلم و علمه اتبہ۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمِ، وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ الْحَدالله: آج مورده ١٨/ررَجِ الاول ١٣٢٤ همطابق عرابريل ٢٠٠٥ وكواحن الهدايد كي يبجلد اختام پذير مولى - اللهم اغفر لشارحه ولوالديه ولأساتذته ولمن قام بنشره وطبعه عبد الحليم قاسمي بستوي

بحدہ تعالیٰ! آج بروز بدھ مورخہ کرزی الحبہ ۱۳۳۰ بمطابق ۲۵ نومبر ۲۰۰۹ محض خدا تعالیٰ کے نصل وکرم ہے احسن الہدایہ ک جلد نمبر پانچ کی تخریخ، اعراب، عنوانات اور حل لغات کے ساتھ تکمیل ہوئی۔اللہ تعالیٰ اس کواپی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین

